

اجهائی سیب ان کی نزاکت مقاصد شریعیت ڈیڑھ موسے زائد فقہا، وعلما، کاتعرف اور رابهنا واقعت سميت ديخرا تم مسلمي وفكري مباحث

أذاره استهمرت

ملانا فحرمنصوراً حد

عالم اسلام عظیم فقیدا ورفتی کے گرانقد رکمی تجربات کا نچورُ شخ الاسلام معلیم فقیدا ورفتی کی الای الله معلقه مختلفهٔ مفریفتی معلق محمد کی تعنیف الله محمد الله فتاء و آدابه کا آبان ترجمہ وتشریح



• تعارف • أصول • آداب

فتوی قی ایمیت بتاریخ اور پس منظر افته اسلامی فی بنیاد میل انتهید واجتها: اجما می مهامل فی انهیت مقاصد شرایعت و پر حربوست زاندهما، وفقها، کا آهارت اور را بنهما واقعات سمیت و پاگر اجمعی وفکری مهاست

ادارهٔ اسلامیات ربه به **مُلِّناً مُحَكِّمُنْصُولَ حِكَدُ** وشردنيق مدريات الماهراني

### جمله حقوق محفوظ

| م کتماب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·Ŀ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مؤاهن موزانا محم <sup>ر</sup> نسوراحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ناشر<br>القائمة المقصور<br>المعاددة المعاددة |             |
| منحات منات منات منات منات 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,           |
| ت اول شعبان المعتقم ۴ سامه اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا<br>اشاعسة |

# ملنے کے پیتے:

- اداره اسلاميت ،ارووبازار، نراجي
- اداره اسلامیات، ۱۹۹۰ نارکلی، لا بور
- اداره اسلامیات، دیناناته مینشن مال رود، لا بهور

### پاکستان بھر کے معیاری کتب خانوں سے دسنیاب ہے

انتساب

ا پینے اسا تذہ کرام کے نام جن کے دروس میں بیتے ہوئے کھات میری زندگی کا قیمتی ترین ا ثافہ ہیں

جن کے نقوشِ قدم میرے لیے چراغ راہ ہیں

رحم الله من توفي منهم و بارك في صحة و حياة من هو باق منهم (آمين ثم آمين)



ستاب کی بخیل کے بعد بندہ نے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاجہم کی خدمت ہیں سوّ دہ اور ایک طویل عریف بھیجا۔ آپ نے اسے ملاحظہ فر ، نے سے بعد جو جواب تحریر فرمایا اُس کے آخری دعائیے کلمات آپ بی کے قلم سے نذر قار کین ہیں:



بندہ کواس سے جامعہ وارالعلوم کراچی میں تضعی سال اول کے دوران ایک استفتاء پآپ کے قلم سے لکھا ہوا یہ جملہ بادآ گیا، جو ویسے تو ایک معمول کی کاروائی سے متعلق ہے لیکن بندہ کیلئے بیا یک تبرک اورآپ کے اخلاق کریمانہ کی یادگارہے۔

بولى مورث كارتفورها \* ! اس مورث كارتفون كول احتر كوموليج و،ش



- اصول الافتاء و آدابه "كالملرجم.
- 2 ....ابواب كى ترحيب سے ہرباب كے بعد كمل اور مفصل حواله جات \_
- السلام وامت بركاتهم كالمنطق منظم ويني فمبرت حضرت والمنظم وامت بركاتهم كالمضمون بعنوان أنوى كمعالط من محصوص فراق كي جدم بالمست المجدد الملة مولانا محد الشرف على فعانوى ينجير كم جند راه نما واقعات .
- ن سے انتظریجات 'کے عنوان سے کتاب کے چند مقابات اور فقی اسائل کی وضاحت مثلاً ''تو قیع کامغہوم'' ''تحقیق الدناط وغیر و کامغہوم''۔
  - النسب من ندكور دُيرُ ه سوس ذا كد غير معروف علماء دنقها مكانتها رف...
    - 6 .... تمن نبرشيں:
    - 🚳 ..... فهرس الآيات الكريمة .
    - 🗫 .... فهرس الاحاديث النبوية و آثار الصحابة رُفَايُّمُ.
      - 🕳 .... فهرس المسائل الفقهية .

# CHARLES OF THE SERVICE OF THE SERVIC

- ہے۔ ترجمہ میں اس بات کا فحاظ رکھا گیا ہے کہ غیرعربی دان قارئین اس کوستقل کماب سے طور پر پڑھ سکیں لیکن ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ اصل کے قریب تر بی نہ ہو بلکہ جملوں کی ترتیب اور ترکیب بھی حتیٰ الوسع باتی رہے۔
- وران توسین () میں کھی ہوئی عبارت اکثر و پیشتر مترجم کی طرف ہے امغافہ ہے۔اگر کہیں بیاعبارت عربی حاشیہ کا ترجمہ ہے تو وہاں واضح طور پرا' از حاشیہ'' لکھادیا گیا ہے۔
- اس بعض حوالہ جات جونا کمن تھے ، انہیں کمل کردیا ٹیاہے تا کہ یکسائیت برقر اردہے ۔ اس مقصد کے لیے بحد نشد تعالیٰ تقریباً تمام اصل کتب سے مراجعت کی گئی ہے ۔ اصل کتاب میں سے نمیس سے ای کی طرف اشارہ ہے۔ قار کین ہرباب کے خرجی ترتیب واریوالہ جات لماحظہ فر ہائکتے ہیں ۔
- جوامور بھی جیسے طالب عم کیلئے قاش دھیا جت ہو تکتے تھے، انہیں کتاب کے آخری حصہ '' تشریحات'' میں واضح کر کے آخذ کا حوالہ دید یہ کتیا ہے۔ اس جھے میں جومسائل صرف اہل علم کے لیے کا رآ مہ ہیں ، ان کی عربیٰ عب رات کو بی برقر ارد کھا گیا ہے۔ اب اصل کتاب میں جہاں کتشریجا ہے تمہر کھا ہو، اے ای حصہ میں قار کمین دکھے تھے ہیں۔
  - این بہت ہے مقابات پرآ سانی کیئے نمبرات دیئے گئے ہیں اور نئے پیراگراف بھی بنائے گئے ہیں۔
    - 🗗 ..... قو اعدرتم المفتى كے اجراء كيسے يا حوال فقهي مثالول كا اضافر ذكر كرويا سيا ہے۔

#### 

🕡 ..... قارئمين كي آساني كيليوم بي كتب عنام اور چند شكل الفاظ عربي رسم الخط ميس بي لكه عيم عير -

ہے۔۔۔۔۔ حواثی میں ذکر کیے مجے ۱۲ اشخصیات کے تلخیص شدہ حالات ،آسان اردومیں مستقل حصہ کے طور پر کتاب کے آخر میں ہالتر تیب اسمو اجمع الاعلام لینی تعارف شخصیات ' کے عنوان سے لکھے مجئے ہیں۔ اممل کتاب میں جس شخصیت کے ماتھ ''منٹ تمبر'' ککھا ہو، ان کے حالات ای جصابیں متعلقہ نمبر پردیکھنے جا بمیس۔

ار اور نقبی مسل کاب ہے آیت ،صدیث ،اڑ اور نقبی مسئد (جس کا کتاب میں کہیں مجمل یا مفصل ذکر آیا ہے) الا کے کیلئے تین فہرشیں مجمی شامل کی گئی ہیں۔

☆.....☆......☆



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين امانعد!

الله تعالیٰ کے فضل واحسان سے بندہ کو کافی عرصہ سے درس و تدریس تصنیف و تاکیف اور خطبات جمعہ کے ذریعے ویٹی خدمات کا موقع ملا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کئی اعتبار سے موام سے بھی رابط رہتا ہے اور اُن کی یا تھی ہڑھنے سننے اور سمجھنے کا اتفاق ہوتار ہتا ہے۔

بہت سے قابلی احرّ ام دوست واحباب جنہوں نے مختلف دینی موضوعات پر از خود مطالعہ کیا ہوتا ہے 'یا مختلف عصری اداروں ہے اسلامی معلومات پر بنی کورس کیا ہوتا ہے، دہ فتو کی تقلید اجتہاد نفر فٹ علّ مناصد معلومات پر بنی کورس کیا ہوتا ہے، دہ فتو کی تقلید اجتہاد نفر فٹسک 'صاحب خاصر کا شکار ہو شریعت اور دیگر ایسے مجرے بنید علی موضوعات پر '' تاقص لٹریج '' پڑھنے کی وجہ سے چن ور چند غلو فہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مشتدد یا حوالہ بات کے بغیر ، صرف دعظ وقیسے سے سے معرات وائی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔

ان کی طرف سے دیٹی مسائل میں رائے زنی ایک عام بات ہے جے ساسیے خیال میں ''اجتہاد' سیجھتے ہیں۔ پھر جب جسارت زیادہ بڑھتی ہے تو بسااد قات امت مسلمہ کے متفقداد راجمائل مسائل پر بھی تیشدزنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچے ہندو پاک کے ایک معروف مقرر'جواہے فی البد یہہ جوابات اور غیرسلسوں کے ساتھ بحث ومباحث کی ہولت ' کانی عرصہ تک الیکٹرا تک میڈیؤ پر چھائے رہے ہیں اوہ کہتے ہیں:

"انتوى دينے كى اجازت بركسي كوي كونك نتوى دينے كاسطلب ہے اپنى رائے دينا" .

حالا الخارقر آن وسنت كاليك ابتدائى خالب علم بھى جانتا ہے كہ فتوى وينائيك بہت بوى و مدوارى ہے اوراس كيك "الل الخاء" بمل سے ہونا ضرورى ہے ۔ ہركس و تأكس جے علوم دينيہ ميں كوئى مهارت شہواً ہے فتوى جارى كرنے كى اجازت دينے كا مطلب تو همراہى كے دروازے كم كم طور پر كھول دينے كے سوار كھ بھى تين ہے اور ظاہر ہے كہت سے لوگ بجى جانجے ہیں ۔

ا بیک عام مسلمان جھےا ہے وین ہے تیجہ بھی لگاؤ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ خدمت اسلام کے مختلف میدان ہیں جو سب بی اپنی اپنی چگہ نہا ہے اہم اورضروری ہیں لیکن ان خد ہات دیدیہ میں سے افتاء بعنی فتو کی دینے کا کام جتنا نازک اور حساس ہے شاید کو کی اور کام اتنی نزاکت کا حامل نہیں ہے ۔

ایسے میں اردوزبان میں فتو کی اور اُس کے متعلقہ مباحث پر ایک مسئند کتاب کی اشد خرورت محسوں ہوتی تھی' جو ایسے احب ایسے احباب کی خدمت میں پیش کی جاسکے۔ تا کیمل صورت حال جانے کے بعد یا تو اس تعظیم کام کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لی جائے ، جیسے دنیا کے تمام دیگر شعبوں مثلاً میڈ یکل ، قانون ، انجیشر گگ کے لیے مطلوبہ معیار پر بورااتر ، ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بیاس میں نہ ہوتو اس بھاری پھر کو جوم کر ای چھوڑ دیں اور ازخود ای اس سے دستیر دار ہوجا کیں۔

استاذ بحتر محضرت بینج الاسلام مفتی بحرتی عثانی دامت برکاتیم کی کتاب "اصول الافتهاء و آدابه" جب بنده کی نظرے گزری تواست متعنقه تمام مباحث کیلئے کانی وشانی پاکر بنده نے اس کا ترجمہ شروع کردیا تا کدار دوخواں طبقہ بھی اس عظیم علی خزانے سے مستنفید ہو سکے اس کتاب میں ہریات چونک تفوس دلائل کی بنیاد پڑا فراط و تفریط سے بہت محمل محرتی ہے ہوئے گئوں کا مدارح کرتھ کی ہے اس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے توک امید ہے کہ ہے بہت سے بھولے بھٹکے ہوئے گوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے گے۔ اس کتاب کا دریعہ ہے گے۔ ان شاء الله تعالیٰ ۔

ای طرح بیرتماب ان علاء کرام اورطلبہ کرام کے لیے بھی۔ان شاء السلب تسعالی ۔مفید ڈابت ہوگی ، جو بوجوہ اردویش فتوی کے بارے بیس کتاب پڑھنا جا ہے ہوں۔اس موضوع پر اگر چد پہلے بھی چند و تیع کتب اردویش موجود ہیں لیکن اتنی مفصل ، مدل اور مشتد کتاب اس حواسلے سے بندہ کی نظر سے نہیں گز ری۔کتاب کے آخری جھے بیں استفتاء بعنی فتوی کا پوچھنے کے بارے بیس جوآ داب اور ہدایات کھی گئی ہیں وہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی مفیدا ورا ہم ہیں۔

ا قا م کے میدان میں تعفرت شیخ الاسلام وامت برکاتیم کی گرا نقدراور بیش خدمات کا اعتراف عرب وتیم میں کیا جاتا ہے۔ عالم عرب میں مختلف فقتی اواروں کے مناصب اور آپ کی کتب اور مقالات کی وہاں پڑ ریائی کے علاوہ بندہ ے پاس سجد نبوی شریف (عسلی صداحیه الف الف صلاة و سلاماً) اور دیند بو نبودگی کے درس تضیلة الشیخ وکور محدصار کے حفظ اللہ تعالیٰ کا وہ کمی خط بھی موجود ہے جس میں انہوں نے معزت دامت برکاتہم کو "ابو حنیفة هذا الزمان "کے وقع لقب سے یا وکیا ہے۔

حضرت مصنف داست برکامیم کا افتاء کے کام سے طویل تعلق ادر بے مثال میدارت کی بناء پر آپ کی بیا کتاب صرف نصوش قر آن وسنت ، آثار صحاب اور منتقدین ومتاخرین سے منتول اقوال کا بہترین مجموعہ بی آبیں بکد اس شعبہ میں آپ کی اجتبادی بصیرت کا شاہ کا ربھی ہے۔

الل علم كناب كے مندرجہ ذیل مقامات مطالعہ فر ماكر بندہ كى اس رائے سے ضرورا تفاق فرماكيں مے۔

- (ا) ..... طبقات الفقهاء كربيان مين ايك عده اور بهترين توجيد الماحظ فرما كين صفحه ١١٣٢ -
- (۲)..... طبقات المسائل كَوْتِلْ ثَلَ السمحيط البوهاني اور الممحيط الوضوى كالتجزيد ويكيمين أد ۲۰۴۵ الم
- (٣) ..... نلخیص فواعد رسم المهفنی کی بول تو پوری بحث بی بالکل احجوت طرز پرئ باکفوس آخوی ا تا عدے کے اختیام پرفتها می ذکر کرده وجوه ترج کے بارے میں تبمرہ تو قابل دیداور لائن واو ہے۔ ویکسیس سفیہ ۲۱۸۔ (٣) ..... تسلفیق کی بحث میں اس کے جواز کی جونبعت ابن جام پنجر اور ایوسعود پنجر کی طرف کی جاتی ہے اُس کی کمل تحقیق۔ دیکھیں صفی ۲۴۵ تا ۲۴۷۔
- (۵).....بحث اشتراط الاجتهاد في الصدر الاول مسائل بحيّد فيها في تظام كوزل في " الدر المعافتار" أور "ردالمعتار "كامختصر القدوري كي طرف اكية ول كي نسبت اور مجرأس كي تحيّق \_و يحصي صفح ٢٦٨-
  - (١) ..... تعال كى منا و پرترك قياس او تخصيص نص كى مختلف صوران كى تطيق ونوجيد و يكيس سفي ١١١٣ م
    - (٤)....مشائخ بي كول كاعمرة جيد ديكمين صفي ١٣١٥ ر
- (۸) .... حاجت اورضرورت کے مراتب اوران کے احکامات کے بارے میں اہم تنبیبات ۔ دیکھیں صفحہ ۲ سے۔
- (9) ....مفتى كوائي نتوى من علم كساته دليل للمني اليهي فينيس فون اورمعندل رائه ويجيس سفي ١٨٨-
- (۱۰).....ان کے علاوہ دیگر بہت کی بمحری ہوئی مباحث کی بہترین تر تیب ویڈ دین بھی قار کین دیکھیں گے کہ مرف ای کتاب کی خصوصیت ہے۔ایسی کی ابحاث تو متحدد مسفحات پر مشتمل ہیں مشلا بحث عرف وتعامل۔

#### 

اصل مقصدتواس کتاب کاصرف آسان ترجمد کھسائی تھائیکن اپنی طالب علاندعادت ہے جمبورہ وکر بہت پھوسزید مفیدا ضافہ جات بھی ساتھ جھے ہیں۔
مغیدا ضافہ جات بھی ساتھ جھے کرویے ہیں جن سے اب ہمارے عزیز طلبہ "اردوشرح" کا کا م بھی لے سکتے ہیں۔
جھے معلوم ہے کہ بیرتر جمہ " خاک" کو " عالم پاک" سے طلانے اور " ریشم" ہیں" ٹاٹ" کا بیوند لگانے کی جسارت ہے۔ ای طرح ہید بندہ اپنی کم علی اور کم جنی سے خوب آگاہ ہے اس لیے قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اس اردو کتاب ہیں جو قلطی دیکھیں اُ اسے میری طرف منسوب کریں اور حضرت استاذ بحتر م دامت برکاجم کی اصل کتب کی طرف مراجعت سے بخیرکی بھی بات کی اُن کی طرف نبعت نہ کریں۔

جن عزیز ساتھیوں نے اس کتاب کی تیاری بیس کسی طرح کا تعاون بھی کیا ایس تہدول سے اُن کاشکر گزاراور ہمہ دفت اُن کے لیے دعا کو ہوں ۔ بالخصوص مولا تا مجرشعیب (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) اور مولاً تا اسدار تمن (فاضل جامعہ قارو تیرکراچی) نے کتاب کی تھے اور ترتیب بھی خوب تعاون کیاہے ۔ جزاهما الله محید اُلمجزاء

الله كريم ابني بارگاهِ عالى شرب اس مجموعه كوقبول فرما كي حصرت استاذ محترم زيد مجرهم ميرے تمام استا تذه كرام ' والدين الل خانساورد ميكراحباب كيلئے ذخيرة آخرت بنا كي ۔

(آمين فم آمين)

محرمنصورا حرمناالذمنه

فاشل درایق دری جامعددارالعلوم کراچی خادم هایه مرکز انجیل بلاسمایی استام آباد هام 2014–1918هـ 0092-321-2039

0092-314-3030313 Lyaqacod313@yahoo.com

## CHESTER CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابتدائيه                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، کی عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فتوی اور اس                                                                                      |
| <b>79</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فَوَى سِيَا لِغُولِ اورا صطلاحي معنى                                                             |
| FI commercial mention in an annual an | تشريعني نتأوى                                                                                    |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فقتني ثماً وي                                                                                    |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ح کی فآویل                                                                                       |
| <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا فناءاور تفعاء كورميان فرق مسسسه المسسسسسسس<br>اسلاف امت كانتوكل وينع سه زرة اوراحتياط كرتا سسس |
| ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلاف امت كافتوكي ويے سے ڈرہ اور احتياط كرتا                                                     |
| AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حواتي بإب اول                                                                                    |
| بيناهج افتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسلاف کے ہ                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قة ي عبد نبوت مين                                                                                |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا فياء مين محامد رئ أينهم أورتا بعين مسينية كالمريقة كأر                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد محابه بمانقانين نتوى                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نتوي وورتا يعين مين                                                                              |
| ہے ہے اعراض کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وه نقبا وجنبول نے نہ جی آنے والے سمائل میں فتوی و                                                |
| ور آئے بھے اور ان کی دلیل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۔ دہ فقہاء چنہوں نے ان مسائل پر فناوی دیے جوام می پیش                                            |

| [ | HOWE            | HT ACCUPATION OF THE COMPANY                               |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------|
|   | 29              | عبد البعين من المَدنويُ                                    |
|   | Ar              | اختلاف محايد هي تاريخ وتابعين بينين اورنقباء كاسباب        |
|   | AA              | نقه کی متروین ً                                            |
|   | Α٩              | امحاب حدیث اورامحاب رائے                                   |
|   | 9r              | نغتي غماب كاظهور                                           |
|   | 917             | تھایداور شعبین ندہب کی ہیروی کا سئلہ                       |
|   | 1+1             | حواثی باب دوم                                              |
|   | مراتب           | نقھاء کے طبقات اور                                         |
|   | r               | فقهائ حفي كطبقات                                           |
|   | ır              | این کمال باشایینی کتنسم بر پیلااعتراض                      |
|   | Ir4             | ابن کمال باشاییچه کی تنتیم مرد دسرااعتراض                  |
|   |                 | دين كمال بإشاريني كتقسيم برتيسراا عتراض                    |
|   | IPP             | ابن كمال يأشايني كتشيم رجوتهااعتراض                        |
|   | JP7             | فقهاءشانعير كطبقات مستسسست                                 |
|   | I <b>r</b> r    | طبقات مسائل حفيه                                           |
|   |                 | مسائل اصول يا ظاهر الرواية                                 |
|   | IPP             | المام محمد ينجي كي المبيوط                                 |
|   | J/4             | الجامع الصغير                                              |
|   | I/19            | الجامع الكبير                                              |
|   | ነ <u>ል</u> ተ. , | افريادات اورزيا دات الزيادات                               |
|   | 1017            | انسير الصغير                                               |
|   | IAY             | السيرانكبير                                                |
|   | IDA             | المام مجمع عضر کی مزید ثمن (۳) کمامی                       |
|   | 134             | مسائل التواور                                              |
|   |                 | مسائل الفتاوي والواقعات بيست                               |
|   | 177             | مسائل حنفيه کی ایک تقتیم از شخ شاه و لی الله وهلو کی پیتیم |
|   | 174             | حارث السيم                                                 |



| فيص             | مذھب حنفی کے مطابق تواعد رسم المفتی کی تل                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>44</i>       | ىبىلاقاعدەأمغتى كى شرائط                                                                         |
| ۸۳              | كياكسى المدهب برقتوى وية والے كيلئ وليل سے أسكاه موما شرط بي؟                                    |
| المالا          | و ومفتی جومقلد ہواس کے لیے نو کی دینے کی جی شرائط                                                |
| 197             | د دسرا قاعده ، جب ندېب مين ايک بی متفقه ټول بو<br>-                                              |
| IRP"            | تمیسرا قاعده ۱۲ ما ابومتیفه پیشنه کے دویاڑیا دہ آول مول                                          |
| 199             | چوتھا قاعدہ،امحاب الترجیج نے جن اقوال کوڑجیج دی ہو                                               |
|                 | پانچوان قاعده، ندهب خن کی معتبراور غیر معتبر کتابین                                              |
|                 | فتوی کے لیے کمابول کے فیر معتمر ہونے کی چھاد جوہات                                               |
| <b>1</b> 0      | چىغنا قاعدە، ترجيح صرح اورتر جيح التزاى كالغصيل                                                  |
| ri <del>r</del> | ساتواں قاعدہ ہتر جیے مرح کے مختلف الغاظ!ورائن کے درجات                                           |
|                 | آ خلوال قاعده ، جسبه اليك قول مقدم موادر دومرامؤخر . نيز حيار منمني قواعد                        |
| MA              | نوال قاعده، جب امعاب الترجيح ہے کسي قول کی ترجيح سنقول ند ہو۔ نيز چيشمنی قواعد                   |
|                 | دسوال قاعده بمغهوم موافق اورمغمبوم مخالف كى اقسام اورمثاليس                                      |
| rr t            | عمیار ہواں قاعدہ، صعیف اور مرجوح روایات برعمل کرنایا نتوی دین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                 | حواشی باب چېارم                                                                                  |
|                 | دوسریے مذهب پر فتویٰ دینا                                                                        |
| ٠٣٧             | دوسرك غربب برنتوى وينا مستسبب المستسبب                                                           |
| r <b>r</b> r    | تلغق كأظم رئيسيد                                                                                 |
|                 | ۔ دوسرے مذہب پراس کی دلیل رانج ہونے کی بناء پر فتویٰ دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ra+             | جب قامتی اپنے غدمب کے علاوہ کمی دوسرے مذہب ہر فیصلہ دیدرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| FYF             | کی بعد میں ہونے والا اجماع احمر شنہ اختلاف کوشم کرویتا ہے ؟                                      |
|                 | جسبه خووقفنا وبی اجتباد پرجی هو                                                                  |
| r44             | كيابيشرط لكائي جائع كي كدمستند ببلي دور (عبد محالية وتابعين المينية) من جميمة فيها برج           |
| r44             | غامب اربعہ کے عناوہ کسی دوسر نے ول پر فیصلہ کرٹا                                                 |
| tz r., ,        | كيابيشرط بكرقاض اختذف سية كاه بوج مد مد مد منا                                                   |
| rzr             | مقلدقامنی کا اینے امام کے قد ہب کے قلاف فیصلہ کرنا                                               |

|                 | مستدمجته ونيبا بيل سلطان يااميركائتم                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | خواشی باب بیتم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس    |
| •               | زمانہ کی تبدیلی سے احکام کی                            |
| raa             | علت کی تبدیلی ہے تھم کی تبدیلی                         |
| FA9             | علت اورحكمت كے درميان قرق                              |
| rqr <u></u>     | شريعت كے مقاصع حد ورود ورود ورود ورود ورود ورود ورود و |
|                 | علىت كى اقسام                                          |
| r49             | ئر ف كى تېدىلى سەخكىشرى كى تېدىلى                      |
| r               | عرف لفظى                                               |
| r•r             | عرف ملي                                                |
| riq             | ضرورت اور حاجت كي بناه پراهكام بش تبديلي               |
| -rr             | غرورت                                                  |
| rra             | باجت                                                   |
| rr              | سدة دائع كيلي احكام كاتيد يلي                          |
| rr              | حواثی باب ششم                                          |
| لريقه كار       | فتوی دینے کے احکام اور اس کا ت                         |
| тог <u></u>     | فتوفي ويتأكب واجب بيء؟                                 |
| raa             | ننوی دینا کب حرام ہے؟                                  |
| raq             | نوی دیے ہے رک جاتا سے                                  |
| -40             | فتوئ سے رجوع کرنا                                      |
| -44 <sub></sub> | فوی سے دجوع کرنے کے بعداس وختم کرنے سکا حکام           |
| r49             | نو رجوع كر _ زكى ستفتى كواطلاع وينا                    |
| r14             | مغتی سے تلطی ہونے پرصان کا تلم                         |
|                 | فۋى دىنے پراجرت ليما                                   |
| r2r             | فتوى دينے كا طريقة كار                                 |
| ~r              | صودستيمسكوليكاتقهور                                    |

| rı ] | Sec         | ĬŊĸĊĬŊĸĊĬŊĸĊĬŊĸĸĬŊĸĸĬŊĸĸĬŊĸĊĬŊĸ                                                                                |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | rar         | ا تن مرک اَ راب مستند            |
|      |             | فتوی لکھنے کے جراب " اسٹان اسٹان کھنے کے جراب اسٹان کی میں |
|      |             | مفتی کینئے ڈاتی آ داپ                                                                                          |
|      | M.Z         | وشنفتا مركمامي                                                                                                 |
|      |             | حواثثي باب بقعتم أسيسة مستساسات والمستساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات     |
|      |             | (ضمیمه نمبر ۱)                                                                                                 |
|      | /የም ነ       | فوّیٰ کے معاملے میں خصوصی نداق کی چند ہاتمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|      |             | (ضمیمه نمبر۲)                                                                                                  |
|      | <b>ፖ</b> ሮሊ | حفزت عكيم الاست وثير كراونها واقعات                                                                            |
|      |             | ''تشريحات''                                                                                                    |
|      | <b>ሮሮ</b> ¶ | (۱) بَوَ تِبِع كَامَغْهُوم                                                                                     |
|      | ۳۴۷         | (٣)عبد نبوت اورعبد محابه مين احا ويرشم مباركد كم مجموع مسسس                                                    |
|      | ተኛረ         | (٣) وشنبإط كأمطنب                                                                                              |
|      |             | (۴)ا شباه کامفهوم                                                                                              |
|      |             | (۵) حضرت ما محز هرجيج اور غايد ميه خالقون فرجيجا كالممل واقعه                                                  |
|      | PΦ •        | (۱)تقليد صحاب ميتم ڪمتعلق ايک غلائني کا از اله                                                                 |
|      | 701         | (۷) اقدام كتب حديث كاتفارف                                                                                     |
|      | 75°         | (٨)''ندهب کا عموی معتیا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
|      |             | (٩) هاوراء النهركا مطلب                                                                                        |
|      | ror         | (١٠) مما لة "تحيار المغبون"                                                                                    |
|      | r 57        | (١١)جمع بين الحقيقة والمجاز كامكله                                                                             |
|      |             | <ul> <li>(17) " المجاز خلف عن الحقيقة في اللفظ اوفي الحكم الامتليسسس</li> </ul>                                |
|      |             | (١٣)الجامع الصغير كے فيماختا في سمائل                                                                          |
|      |             | (۱۴۳) حوص کیا ہیائش کا مسئلہ                                                                                   |
|      |             | (۱۵) شرح عقو درتم المفتی کا تعارف اورا جم میاحث                                                                |
|      |             | (١٧) : فحتين المناط المنطق المناط ادر تخرق المناط كالمغيوم                                                     |
|      | rγ\$        | (١٤) القوال مروايات اوروجوه                                                                                    |

| #Av             | الأنامال المطارب فأزار بافر                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|                 | (۱۴)جعثرت زُنيد طَيْح                                       |
| r47 <sub></sub> | (10)حفرت قاسم بن گرهانی                                     |
|                 | (۱۲) تاختی عیام ساختیر                                      |
| (*9**           | (١٤) فعام إبن القاسم وينيم                                  |
| ~9~             | (۱۸)امام ابن وهب بازنج                                      |
| ۲۹۵             | (١٩) المام ليث ينج                                          |
| F40             | (۲۰)امام ماورد کی پیچر                                      |
|                 | (١١)قامنی شُرَع ربینی                                       |
|                 | (۲۲) الماس بي خير (۲۲)                                      |
|                 | (۲۳)علامدائن تزم ميني                                       |
|                 | (۲۳)امام ولي الشرد الوي تيجير                               |
| C4V             | (٢٥)اما م كمول بن اني مسلم الهذ في يشمير                    |
|                 | (۲۲) جعفرت الوسلمه جيهيجة                                   |
|                 | (۳۷)حضرت طا دوس بن کمیان مذیح                               |
| 0               | (۲۸)ا مام ابوعبد الله الكلي الشيخ                           |
|                 | (۲۹) دعرت سعيد بن المسبيب ينتج                              |
|                 | (۳۰) حضرت عرده بمن ذبير عرضي                                |
|                 | (P1)حفرت عبيدالله بن عبدالله عالية بي                       |
|                 | (۲۲) جعفرت سلیمان بن بیار پینچر                             |
|                 | (۱۳۴۳) دعترت خادم. بن زيد پيني                              |
|                 | (۳۴۳) جعنرت ابو بکرین عبدالرحنی بن حادث پینی                |
|                 | (۳۵) معترت ابان عيني بن اميرالموشين عمّان بن عفان وطين      |
|                 | (٣٦) حضرت سالمٌ بن عبداللهُ ابن اميرالموشين عمر بن النطابُّ |
|                 | ( PZ ) حضرت عطاء بن اني روح عظيم                            |
|                 | (۲۸) حضرت تما دوین دعامه و چی                               |
|                 | (۳۹) حضرت ابواور لين الخولا في يشير                         |
|                 | (۴۰) حفرت د جاوین حیوة الکندی پیشیر                         |

#### [ ] Section to the contraction of the contraction o

| ۵۰۷ م       | (۱۶) بشام بن الحكم                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | (٣٣) حطرت ابوقير حسن بن عبدالرحمن بيغير                     |
|             | (۳۳)امام دَكِيَّ بن جراح يشجه                               |
| ۵۰۹         | (۲۲۳)امام (فرين حذيل يعضي                                   |
| △•4         | (۲۵)حضرت سليمان بن حبدالقوى يثيي                            |
| ۵۱۰         | (٣٧) سامام دا وَوالظا بِركَاهِ خِيرِ                        |
| <b>∆</b> !+ | (۷۷)غن محمث في يشو                                          |
| ø1r         | (٣٨) عَشْح البندمحودالحن يزيم                               |
|             | (۲۹)حعرت اشرف على تمانو ك مانيج                             |
| 317         | (٥٠)امام رباني مولا تارشيدا حركتكون عايني                   |
| ۵۱۲         | (۵۱)الم أبوجع فم العلجا وي يعتبع                            |
| 010         | (۵۲)قىمنى ايونىيدا ئن تريويە بۇيلىلە                        |
| AIT         | (۵۲) معلامه شامی پینی اقدادی شامیدادر دیگر متعلقات کا تعارف |
| <b>Δ14</b>  | (۵۳) معفرت احمد بن سليمان بن كمال بإشاع ينجر                |
| 4F1         | (٥٥) حفرت احمد بن عمر الخصاف ينتجي                          |
| orr         | (٥٦) حفرت ابوالحمن الكرخي راينجي                            |
| orr         | (44)عشن المائمة الحنو الى عثيرية                            |
|             | (۵۸) فخرالاسلام بزدوی فخیر                                  |
| 3rr         | (٥٩)غر الدين قاضى خان مذيم                                  |
| orr         | (۲۰)ام ابو كمرالجصاص يغي                                    |
|             | (١٦)امام ابوسين القدوري مينير                               |
|             | (۲۲)ا مام على بن الوكريتيز (صاحب عدايه)                     |
| orz         | (٣٣)حا ثظ الدين النسفي يغيي                                 |
|             | (٦٣) مجدوالدين الموصلي يرتبي                                |
|             | (١٥). تاج انشريعة المحو بي ينيمي.                           |
| 3tA         | (٢٦) الهام ظفرالدين العاعا لَى وشِي                         |
| 219         | الإبراني المحال كالمناخ                                     |

#### · Bacher and the factor of the control of the contr (١٨).... من من من الحى الكعنوى وفير (19) المام فر الى يشي (19) (۷۱) ....لمام مز کی پوختر ....... (۲۳) .....امام جلال الدين سيوطي ينيم ........... (٤٧)....الشيخ اين العممام ميسيد (24)....امام ابواسحاق المروزي عيني (۵۸).....تاختی ایو بکراین العربی هنجی پر عام (۸۰) ابام ایوژریش (۸۴) . معنزت فحر بن ماء مييه (٨٦)....علام محمد زاهد الكوثري بي التي الكوثري والتي المساحدة الكوثري والتي الكوثري والتي المساحدة الكوثري والتي والتي المساحدة الكوثري والتي الكوثري والتي المساحدة الكوثري والتي والتي

#### THE PARTY OF THE P (٩٤)...امام ايولفريم كي ينجير ..... ( ٩٨ )....امام الوالليث سمرقتدي النبي ..... (٩٩).... تاشي استيما لي پنجير ................... (۱۰۰)....امام انگل الدين يابر تي پيچير..... (١٠١)....الما مجر بن تجياع تجمي عيري على المتحد بن المتحد (۱۰۳۳).....مفترت على بن معيدهدَ الدعة عمر \_\_\_\_\_ ....... (۱۰۴). . جعفرت بشام بن عبيدالله رازی واني \_\_\_\_\_\_ (۱۰۵).....حضرت ابوهازم عبد الحمد بين عبدالعزيز بنجي \_\_\_\_\_ (١٠١).... حضرت ابن عمدك الجرحاني ينبي \_\_\_\_\_\_ عصصص (١٠٩).....حفرت الوحفص مراح مبندي وفيح ........................... (١١٠)....ا مام ابومبدالله جرجالي ...... (۱۱۱) ... امام اسفرین عمر و پیغتیر ....... ۵۵۷ (١١٢)....علامة طَعْر احمر عَيْلَي تَعَالُوكِي يَشِير ...... ١٩٥٠).....علامة طَعْر احمر عَيْلِي تَعَالُوكِي يَشِير ..... (۱۱۴) ...ام ابن مجمع عظير ..... (۱۱۴)....ا مام حاتم شهيد پينج (١١٥)...غمن الأنم يرتزهن يانيم ...... (١١٤)....انام إبوعمتمة عنى المسلمة عنى الم (۱۱۸)... بعضرت بدرعاكم بن الحاج متبورغي وتيم ...... (١١٩)....خفترت شيخ احمدرضا بجنوري يغير ...... + 20 (۱۲۰)....علامه انورشاه شميري پينو ........ (۱۲۱).....ا بام عصام بن يوسف پنجو.

| L' BACTARING MINERALINE |
|-------------------------|
|-------------------------|

| (۱۲۲) المام اين زخم ميرتوب (۱۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (١٧٣)امام محمر بن سلمه عذائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| (۱۲۴)ا مام محرين مقاتل بيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| (١٢٥)اما م تعير بن يحي برخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| (۱۲۷)امام ناهمی هفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| (١٢٤). ١٠٠٠ مرضي المدين مرهمي عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| (۱۲۸) - على مسائين ججر تيمي پوټير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| (١٣٩) قاضى ابوالمحاس روياني مشهيد براني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ł |
| (۱۳۰) - المام ابو يكرا لقفال مروزي يوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| (۱۳۱)ا نام این امیرهان برخیجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) |
| (۱۳۲)امام خدي پيشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) |
| (۱۳۳)امام این ملک رئیستا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) |
| ( ۱۳۳ ) امام خيرامد من رقن رقبي وينيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| (۱۳۵)نام شاملی چنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| (۱۳۶)امام ابن الي العوام مرتبي مدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) |
| (۱۳۷)امام کردرگیفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| (IrA)علامه بيرك عرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) |
| (١٣٩)اه م إبن جم يشور (مشير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) |
| (۱۲۰۰). الأم إين وهيان عرضي على المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) |
| (۱۳۱) . علمامتصفعی منتجیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) |
| (۱۸۷۲) يسيخ عبدالعزيز محدث وبلوى ويفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) |
| (۱۳۳۳)جفرت قاسم بن تطلو بغايشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
| (۱۳۳). ساز خسر احدهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) |
| (١٣٥) مالامة ترتا تَى عَزْرُ قَاعَةُ مِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع | ) |
| (۱۳۶) فخرالاً تُمَه طرزى بخارى ينتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| (١٣٧). علامه آرافي رقيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) |
| (١٨٨) على مدعميد الفتاح الوقد ورثيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

#### [" SOLDED WITH THE WI

| ANA          | (۱۳۹)علامهاین مافروح پیچیر                       |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ۵۸۸          | (۵۰)مفتى الوالسعو دييني                          |
| PA1          | (١٥١)امام ابن المتحتة الكبير ينتير               |
|              | (۱۵۲) علا مهابن قامنی ساد آهزیج                  |
|              | (۱۵۳)علامه کامانی پیچی                           |
| Q41          | (١٥٣)ا مام عز المدين بن عبدانسلام ينتي           |
| 091          | (١٥٥)شخ برالمحن تسلى عيرُم                       |
| 64r          | (۱۵۲)المام اثرم پنجي                             |
| 04r          | (١٥٧)انام فيثم بن ميل يشير                       |
| 09r          | (۱۵۸)امام ميمرى شافعى پينور                      |
| 04r          | (١٥٩)الم أحربن حمال حماني ينجر (صاحب محدد الفؤى) |
| 040          | (۱۲۰). ۱۱۰ قشری پینیم                            |
| 596 <u></u>  | (١٦١)ا مام معانی کبیره پنج                       |
| Δ <b>9</b> 1 | (١٩٢)امام اين مباغ بغداد كالعثير                 |
|              | القطارس                                          |
| 39A          | فهرم الآيات الكريمة سنست سنست الكريمة            |
| Y+1          | فهرس الاحاديث النبوية و آثار الصحابة بُثِّم      |
|              | في من المسائل الفقعية                            |



## ابتدائيه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحسم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد؟ خاتم النبيين؟ و على آله و صحبه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين .

#### اما بعد !

میں نے جامعہ دارالعلوم کرا تی میں تخصص فی الا فقاء کے طلبہ کو دورانِ تذریس چند یا دواشتیں املاء کر دائی تھیں۔ ان میں میں نے علامہ این عابدین کی ' شرح عنو در ہم لمفتی '' کی تنجیعی پیش کی تقی اور ساتھ دی مختلف کتابوں سے فتویٰ کی حقیقت' اُس کی تاریخ' شرا تطاور آ داب سے متعلق چند فوائد کا اضافہ بھی کیا تھا۔

طلبانہی یادواشنوں کے مجموعے کوآپس میں مسلسل نقل کرتے رہے تا کہ بینوائداُن کے مقاصد میں اُن کیلئے کار آمد ثابت ہوں اور بہت سے طلبہ نے مجھے اس کی اشاعت کے بارے میں بھی کہا تا کہ وہ لکھنے اور فوٹو کا بی کروانے ک زمت سے نیج جائیں لیکن میں اس پرنظر تانی قبل اور اے مستقل تا لیف کی شکل میں از سر نو لکھنے سے پہلے شاکع نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ میری بہت می مشغولیات اور مسلسل سنووں کی بنا میرائی طرح کی سال بیت مجئے۔

پھر اللہ تعالی نے مجھے فرصت عطافر مائی کہ ہیں اس پر نظر ہائی کرسکوں تو ہیں نے طلب علم کیلئے اور اُن منتشر موضوعات کا مطالعہ کرنے کیلئے 'جن کی وضاحت اور صبط کی خود مجھے بھی ضرورت تھی ، بہت کی کتابوں کی مراجعت ک ۔ بالآ خرجی نے اپنی یادداشتوں کے مجموعہ سے چند باتوں کو کاٹ و یا اور بہت می ایسی مباحث جن کا اس موضوع سے گہرا م تعلق تھا' اُن کا اضافہ کردیا۔

#### TO PROPERTY OF THE SHEET WAS A SHEET OF THE SHEET OF THE

میں نے اپنی وسعت کی صریک بوری کوشش کی ہے کہ وہ مسائل جو قابلِ شقیع تھے اُن پرخوب غور وخوش کر کے وُنیس واضح کر دوں اورا ہے مطالعہ کے نتائ کاس کتاب میں پیش کر دول آتا کہ بدایک جامع تا لیف بن کراپنے مقاصد میں پوری اثر سکے اور بھے جیسے طلبہ کیلئے اُن کے فرائفش کی ادا بیگی میں معاون ٹابت ہو۔

الحمد ملتہ تبارک و تعالیٰ! اب میں اپنی یاد داشتوں کے مجمو ہے کو اپنی اس کتاب کی شکل میں جیش کر رہا ہوں' جو اس وقت آپ کے سامنے ہے ۔ میں اس تو فیق پر اللہ تعالیٰ کاشکر گز ار ہوں اور اُسی ہے سوال کرتا ہوں کہ و واپنی قد رت اور رحت ہے اس کتاب کوفائدہ مند ہناد ہے۔

یہاں میرے لیےضروری ہے کہ میں اپنے ول کی گہرائی سے اپنے رفیق کاراور بھائی مولا ناشا کرصدیق جا کھورا وفقہ کا بھی شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس پورے کام کے دوران مراجعت کتب انتخراج مسائل اور فقهی عبارات کوفق کرنے میں میراساتھ ویا۔

انہوں نے آن فقہاء کے مختصر حالات بھی جمع کرو ہے ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے۔ یہ کتاب میں اس کر سیب سے ہیں کہ جہاں بہلی مرتبہ کی شخصیت کا تذکرہ آیا تو وہاں حاشیہ میں ان کے حالات و کرکرہ ہے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف اُنہی معٹرات کے حالات پراکتفا و کیا گیا ہے جوفقہ میں شہرت رکھتے تھے اور طلبہ کوان کے حالات جائے کی ضرورت ویش آئی ہے۔ (جدید ترتب میں بہتمام حالات "تعارف خلصیات" کے عوان سے الگ حصیمی جمع کرد ہے گئے ہیں) کہ ضرورت ویش آئی ہے۔ (جدید ترتب میں بہتمام حالات سے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ منہم اجمعین یا آئمہ اربو اُلام ابو کی سند اورا مام جمعین یا آئمہ اربو اُلام ابو کی سند اورا مام جمعین بیا آئی ہے۔

امتد تعالی ، ہرا درعزیز کو جزائے خیرعطا فریائے ' دنیا وآخرت میں آئیس بہترین بدلہ دے اورا پے محبوب اور رضاء کے کاموں کی توفیق سے آئیس نوازے ۔۔ قار ئین کرام کتاب کے آخر میں اُن تمام شخصیات کے ناموں کی فہرست بھی و کچے لیس محے جن کے حالات عواشی میں جا بجا آئے ہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

بیں انڈرکریم سے دعا گوہوں کہاں حقیر کاوٹن کو د واپنی بارگاہ میں قبول فرما سینے اس کے نفع کوعام فرمائے اور جس دن کوئی مال جاویا ادلا دکام نیآ ہے گئ اُس دن ہند ہ ضعیف کے سلیجاس کو زخیرہ بنائے ۔ بے شک وہ ہی ہرچیز پر قا دراور دعا کمی قبول کرنے کے لائق ہے۔

محمد تنقی عثمانی «اردی الاول وسوسار









- و توى كالوى الدرامطاى مى
- شركاتاوي (القتاوي التمريعية)
  - فتى فأوى (الفتاوي العظهية).
  - برأ المول (العتاوي الجوئية)
    - Birty Laboration

# فنوق کے فری الارائیس ق معنی

#### (الفتوى في اللغة والاصطلاح)

الفتوی افاء کے فتر کے ساتھ ہے اور بعض حفرات نے اس کو فاء کے ضمہ کیساتھ پڑھا ہے جیسا کہ تأج العروس (لغت کی مشہور کا ب) میں ہے کیکن پہلی بات زیادہ سے اور زیادہ مشہور ہے۔ جب کہ فُت بیا، فاء کے شمہ کے ساتھ ہے۔ ان دونوں الفاظ کی جع فرآو کی (واؤ پرزیر کے ساتھ )اور فرآو کی اور فراک کے پیچے زیر کے ساتھ ) آئی ہے اور جمع کے یرونوں مینے علاء کے کلام میں عام استعال ہوتے ہیں۔

الفتوی اور الفتیاب آفتی یُفتی إفتاءً کے ماصل مصدر کے طور پراستعال ہوتے ہیں اور افت بی اس کامعیٰ سریں:

> الإجابة عن سوال سواء كان متعلقاً بالاحكام الشريعة امر بغيرها ( كمي بعي سوال كاجواب دينا خواه وه احكام شريعت كي متعلق مويا فيرا حكام شريعت محمتعلق )-

> > (١) ..... جيها كه الله تعالى كارشاديس بإدشاه معركى بيربات نقل كام ي ب:

يَاكِيَهَا الْمَلَا ٱفْتُونِي فِي رُمِّياي إنْ كُنتُمْ لِلزُّمِّيَاتَعَهُون (يوسف:٢٠٠)

(اے مردارو! مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دَاگرتم خواب کی تعبیر دیتے ہو)۔

(r)....ای طرح حضرت بیسف عیشیا کے ساتھی کی ہات نقل کرتے ہوئے ارشادہے:

يُوسُفُ آيُّهَا الصِّدِّيْقُ آفَتِنَا فِي سَنِع بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبُع عَجَافَ وَسَنِع سُنْبُلْتِ خُصْرٍ وَّأْخَرَيْنِسْتٍ لَّعَلِيَّ آدُجِعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُون.

(پوسف۳۹)

( موسف! اے دوست ہمیں بتائے ان سات فربہ گاہوں کے بارے میں جن کوسات الاغراكا كيں

#### r. Section The Land Section County

کھاتی ہیں اوران سات ہری بالیوں کے بارے میں اور ووسری سات خشک ہیں تا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ وہ اس نواب کی تعبیر جان لیں )۔

(٣) .....اى طرح ملكة سباكى بات تقل كرت بوية ارشاد ب:

قَالَتْ يَاكِيُّهَا الْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آمُرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُرًا حَتَّى تَشْهَلُون.

(النهل:۳۳)

(اے سردارو! جھے میرے معالمے میں بتاؤ کیونکہ بین کسی معالمے کا بھی تبطی فیصلہ تب تک نہیں کرتی جب تک تم عاضرنہ ہو)۔

ان تینوں مقامات میں إفخاء کا لفظ ایسے سوال کے جواب دینے کیلئے استعمال ہوا ہے جواحکام شرعیہ کے متعلق نہیں ہے۔ بھراس کلے (إفخاء) کوشر گی سوال کے جواب دینے ہی کیلئے خاص کر دیا تکیا اور ای معنی میں بھی قر آن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

(۱) --- وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي النِّسَاءُ طَقُلِ اللَّهُ يُفَيَّتِ كُمْ فِيْقِينَ (النساء: ۱۲۰) (اوروه آپ سے نُوّیٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے یم اآپ کہد دیجے کہ اللہ تہمیں فویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں )۔

(٢)....اى طرح ارشادى:

يسْتَفْتُونَك \* قُل اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلْلَة \* (النساء: ١٠٢)

( وہ آپ سے فتوی ماسکتے ہیں آپ کہد دیجئے کہ اللہ حمیس فتوی دیتا ہے محلالد ( وہ محض جس کا

انقال ہوجائے اوراس کے نہ اپ دادا ہوں اور نہیں جٹے ہوتے وغیرہ ) کے بارے میں )۔

ای معنی میں نبی کریم پیرائیز نے اِنْ مکا لفظ اِبِیٰ کی احادیث شریف میں استعال کیا ہے جیسا کہ حضورا کرم پیرائی کا ارشاد گرای ہے:

أَجْرَ يُكِم على القُتيا أَجْرَ يُكم على النار

(تم میں سے فتوکی دینے پرزیادہ جراکت کرنے والا آگ پرزیادہ جراکت کرنے والا ہے)۔

لبندااس دوركي اصطلاح بين اس لفظ (فتوى) كمعني سيبين:

"الجوابعن مسئلة دينية

•

#### [ ri ] Shahari Marian (Shahari Marian (Shahari

(يعنى وين مستطي كاجواب دينا)

ہم نے دینی مسلے کالفظ اختیار کیا نہ کہ شرق مسلے کا۔ کیونکہ مغتی صرف احکام شرعیہ علیہ کا بی جواب نہیں دیتا بلکہ بسا اوقات دینی احتقادی مسائل کا جواب بھی دیتا ہے اور بھی کمی صدیث کے معنی کے بادے میں یا حدیث کی سند کی کیفیت کے بارے شری اور دیگر اِن مسائل کے متعلق جودین اور وین علوم سے متعلق ہیں تھی جواب دیتا ہے۔

عِرَفَة كَاورا فَأَمَا اطلاق فَتَهام كَ كلام مِن تَبِن معانى يربون باوراس كوبم نين اتسام من تعتبيم كريجة بين-

- (١).....ترى قاوى (الفتاوى التشريعية)
  - (٢) ....فتهى قباوى (الفتاوى الفقهية)
  - (٣) ..... لَ لَا قَاوَلُ (الفتأوي الجزئية)

### (۱) تشریعی فت اوی

(الفتوى التشريعية)

یدہ فادی ہیں جوشار گر انفرتنانی ادراس کے رسول جوجہ) کی جانب سے مداور ہوئے ہیں یا توقر آن کریم کی وی مثلو (جوشادت کی جاتی ہے) کے ذریعے یا احاد یہ بنوی جونی کی وی غیر مثلو (جس کی تلاوت تبیس کی جاتی ) کے ذریعے اور بیام طور پر نبی بنوی ہے دور مسلم کی جاتی کی میارک میں کسی سوال کے جواب میں یا کسی فوری چیش آتے والے مسئلے کو بیان کرنے کیلیے آتے اور پھر عام شری قاعد سے بن مسئلے کا بیان کرنے کیلیے آتے اور پھر عام شری قاعد سے بن مسئلے کے بان کی مثالیس رہیں:

- (۱) ----- وَيَسْتَفَعُوْ لَكَ فِي النِّسَآءِ وَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيْكُمُ فِينُونِ (النساء: ۱۲۷) (اورووآپ سے لوک طلب کرتے ہیں مورتوں کے بارے میں ،آپ کہد بھے کہ اللہ تھیمیں فوگ ویتا ہے ان مورتوں کے بارے میں )۔
  - (٣) -- يَسْتَقُتُونَكَ وَقُلِ اللَّهُ يُغُيِّيُكُمْ فِي الْكَالْلَةِ إِلْالْسَاء: ١٤٠)
  - (آب سے فوی ما تکتے ہیں آب کہد بچے کا التحبیر فوی دیتا ہے کالدے بارے میں )۔
    - (٣) ..... يُسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴿ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ ﴿ (٣) .....

(البقرة: ۱۸۹)

(لوگ آپ سے شئے مہینوں کے جاند کے بارے میں ہو چھتے ہیں ،آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ

لوگوں کے (مخلف معاملات )اور حج کے اوقات متعین کرنے کینے ہیں )۔

(٣) .... يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ قِيْهِ \* قُلْقِتَالَ قِيْهِ كَبِيْرَ \* وَصَنَّ عَنْسَبِيْلِ اللهِ عَنْسَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ وَصَنَّ عَنْسَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ \* (البقرة: ٢٠٠)

(اوگ آپ ہے حرمت والے مسینے (وی تعدہ وی الحجۂ محرم اور رجب) کے بارے میں پوچستے بین کداس میں جنگ کرنا کیسا ہے؛ آپ کہر ویجئے کداس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر او گول کو اللہ کے روستے ہے رو کنا واس کے خلاف تفرکی روش اختیار کرنا ، مسجد حرام پر : ندش لگانا اور اس کے رہتے والوں کو وہاں ہے : کال کر باہر کرنا اللہ کے نز ویک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتاۃ تمل ہے بھی زیادہ شکین چیز ہے )۔

(٥)...يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ \* قُلُ فِيُمِمَّا إِثُمْ كَبِيْرَ \* وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْرُمِنْ تَقُعِهِمَا \* وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُتُفِقُونَ - قُلِ الْحَقُوّ \* لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْبُرُمِنْ تَقُعِهِمَا \* وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُتُفِقُونَ - قُلِ الْحَقُوّ \* لِلنَّاسِ وَالْمُنْ لِللَّالِّ لِللَّالِّ لَا لَهُ لَكُمْ لَتَقَلَّكُونَ (البقرة: ٢٠٠)

(لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہدد بیٹے کدان دونوں میں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کیلئے بچھ فائدے بھی ہیں اوران دونوں کا گناہ ان کے فائد سے سے زیر دہ بڑا ہے۔اورلوگ بوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کر میں ؟ آپ کہد: بیٹے کہ جوتمہاری ضرورت سے زائد ہو۔اللہ ای طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تا کہتم لوگ غورد فکر سے کام لو)۔

(٢) --- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ \* قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقُوا اللهَ
 وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ \* وَأَطِيْعُو اللهَ وَرَسُولَةً إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْن.

(الإنقال: ١)

( لوگ آپ سے مال نغیمت کے بارے میں پوچھتے جیں کہددو کہ مال نغیمت کا اختیار اللہ اور اس کے رسول بنتی آج کو حاصل ہے ، البقرائم اللہ سے ڈروا درآ کیس کے تعلقات درست کرلو۔ اور اللہ اور اس کے رسول بیٹی تر کی اطاعت کروا گرتم واقعی ایجان والے ہو)۔

(٤).....قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِينَ ثُبَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشُتِّكِنُّ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ

#### [ FT] BECOME SELECTION OF THE PROPERTY OF THE

یکسم نے تھاؤر گیا ' اِن الله تعییع ' ہمیانی ۔ (المجادلة: ۱) (اے پیمبرااللہ نے اس مورت کی بات من لی ہے جوتم ہے: ہے شوہر کے بارے میں بحث کر ربی ہے اور وہ اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے۔ اور اللہ تم ووٹوں کی گفتگومن رہاہے۔ بھینا اللہ سب کچھ سننے جانے والاہے ک۔

بیہ آ بہت حضرت خولہ بنت نُعلبہ بڑھنا کے بارے میں ٹازل ہوئی جبکہ اُن کے شو ہر حضرت اوس بن صاحت دی ہؤ نے ان سے جلھاد کر لیا تھا۔

(شوہرجب ایک بیوی کواپنی مال یا بہن وغیرہ سے تشبید دے کرایے او پرحرام کر لے واسے ظلھاد کہتے ہیں )۔

اس تشریق فتو ہے کی مثال جوآ پ ملی الله علیہ وکلم نے دیا ہوؤوہ صدیث ہے جوامام بخاری پینچ<sub>یر</sub> اور دیگر حصرات نے حصرت عبداللہ بن عباس ب<mark>اتا</mark>ن ہے روایت کی ہے:

''ایک خاتون نی پاک بین کی بار آنی اور عرض کیا کرمیری والدہ نے بینذر مانی تھی کدوہ ج کریں گی لیکن وہ حج کرتے سے پہلے فوت ہو کئیں' کیا میں ان کی طرف ہے جج کرلوں؟۔

آب الليزيز في ارشاد فرمايا: بال تم ان كي طرف سي في كراؤاً.

فتوى كى ييسم خاتم النينان ويهيل يردى كاسلسل كمل موجائے كے بعد ختم موكى۔



(الفتوىالفقهية)

نقتی فادی سے مرادوہ فادی ہیں کہ نقباء میں سے کوئی فقیدان کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ کی مخصوص واقعے کے متعلق سوال کے جواب میں بہوتا بلکہ وہ مختلف تفریعات کے خمن میں ہوتا ہے یا کسی عمومی سوال کے جواب میں جس کا تعلق کسی متعلق سوال کے جواب میں جس کا تعلق کسی متعین جزئی واقعے سے نہیں ہوتا اور بیاس فقید کا رہوتا ہے جو سسائل فقبید کی تدوین کرتا ہے۔ البقداوہ الی جنت کی تدوین کرتا ہے۔ البقداوہ الی جزئیات کا تصور کرتا ہے جس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا گیا اور پھروہ ان کے احکام شرقی ولائل سے متنبط کرتا ہے اورا لیے فتوے کو وہ کسی کہا جہاں کے جواب میں متنبط کرتا ہے اورا لیے فتوے کو وہ کسی کہا جہاں کے جواب میں

#### [ rr ] Excellent Andrew County

بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسا کہ کسی نظید سے بوچھا جائے کہ اس مخص کا کیا تھم ہے جو اپنی بوی کو "سو حدمک" کیے اور اس سوال میں اس کو کس متعین واقعے کا حوالد نددیا عمیا ہو ( توبیفتو ک کی درسری شم "انفشاوی الفقھیدة" کی مثال ہے کہ

### (٣)....جزئی فت اوی

#### (الفتوى الجزئية)

اس سے مراد دوقتوی ہے جس میں کسی متعین واقعے کے بارہے میں سوال کا جواب دیا جا تا ہے اس طرح کے فقد کے تھی تھی کوجڑئی واقعے برمنطبق کیا جاتا ہے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ کس متعین شخص کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس نے اپنے ورثا میں والدین، ایک بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی۔اب اس کے ترکواس کے درثا میں کیے تقسیم کیا جائے گا؟ (اب اس سوال کا جواب "الفقتونی! کجز شینة "کی مثال ہوگا)۔

ا کٹر ویپٹٹر افقاء کے لفظاکا طلاق اس آخری شم پر ہوتا ہے۔ اگر چیکھی اس کا اطلاق فقیمی قمآوی پر بھی ہوتا ہے۔ ( جیسے فقاوی قاضی خان وغیرہ کتب کے مسائل )

## ا فتاءاور قضاء کے درمیان فرق

(الفرق بين الافتاء والقضاء)

فتوى اور قضاء كردميان مندرجيذيل امور عفرق واصح جوجاتا ب:

(۱).....فوی محم شرعی کے صرف ظاہر کرنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں جیسے جواز ، ندب ، استعباب وجوب، کو اہت اور حرصت جیسے احکام۔

ا فیآء بیں منتفقی پر منتی اعتبارے کچھ لازم نہیں کیا جاتا کہ وہ فتریٰ کے منتھی پر لازی عمل کرے۔ تضاء میں جس کو تھم دیا جاتا ہے اس بر منتی طور پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ اس تھم پرعمل کرے جو قاضی نے صادر کیا ہے ( یعنی نافذ کرنا قاضی کا کام ہے' مفتی کا کام مرف حکم شری بتانا ہے )۔

(٢) .... فتوى اس سوال پر منى موتا ہے جوسائل مفتى كے ساستے بيش كرتا ہے لبندا مفتى كى فرض كر كے تكم شرى كا

#### TO SHOW THE PARTY OF THE PARTY

اظہار کرتا ہے کہ سوال واقعہ کے مطابق ہوگا۔ مفتی کی بیذ مدداری نہیں ہے کہ وہ گواہ وغیر وطلب کر کے تقیقت واقعہ م سوال کے درست ہونے کی مختین کرے ، اس وجہ سے مفتی بیکتا ہے کہ 'صورت مئولہ'' بیس بیتھم ہے اور اس سے بیا لازم نیس آتا کہ سوال بیس جو صورت بیان کی گئی ہے وہ حقیقت بیس واقعہ کے مطابق بھی ہو۔

(جب کہ قضامیش قاضی حقیقت واقعہ کی ہر طرح تحقیق آفقیش کرتا ہے۔ مرف مدی کے بیان پرتھم صادر نہیں کرتا )۔ (۳) ۔۔۔۔ فقو کی ان تمام معاطلت میں جاری ہوتا ہے جن پر وجوب، حوصت، ایا احت، ڈیدب، کو اہت یا صعب (عمل کامیچے ہونا) اور بیطلان (عمل کا باطل ہونا) مرتب ہوں۔

جبر تضاء ان معاملات میں جاری نہیں ہوتی جن پرصرف ندب یا کو اھت تنزیبھید مرتب ہوں کیونکد تدب اور کراہت تواس کانام ہے کہ کس کام کے کرنے یاند کرنے پرابھارا جائے ، بغیراس کولازم کیے۔جبکہ قضاء میں توزیر دسی اور لازی طور پرعمل کروایا جاتا ہے۔

(مندوب: وہ کام ہے جے نجا کر یم انٹی پیزیا مخابہ کرام دیائینے نے کیا ہولیکن ہمیشہ یاا کٹرنیس بلکہ بھی بھی۔ جو ب کرے گا اُسے تواب ملے گااور نہ کرنے والے کو گناہ نیس ملے گا۔اسے ستحب اور تعلوع بھی کہتے ہیں۔ مکردہ تنزیکی: دو کام ہے جس کے نہ کرنے میں تواب ہواور کرنے میں عذاب نہو)

(۱۷)..... فنوی صرف احکام مخبید میں منصر نہیں ہوتا بلکہ عقائد اور عبادات کے بھی متعلق ہوتا ہے جبکہ قضاء عقائداور عبادات کے متعلق نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ دوبطور تا ایع ہونے کے (قاضی کے فیصلے میں ) آ جائے۔

## اسلاف امت کافتوی دینے سے ڈرنالوراعتیاط کرنا

(تهيّب السلف للفتيأ)

الم منووك يغير على في المجموع شرح المهازب كمقدم من فرمايا ب:

ویکھوٹوئی دیتا ایک بہت عالی مرتبہ بہت زیادہ ٹیٹ آنے والا اورانتہائی فضیلت والا کام ہے کیونکہ مفتی انبیاء کرام عیہ کا وارث ہے اور فرش کفایہ (وہ فرض جے چندلوگ اواکرلیں توباتی ہے بھی مواخذہ نہیں ہوگا) کواواکر نے والا ہے کیان ساتھ تی بیکام بہت سے خطرات (یاغلطیاں) ٹیٹ آنے کی جگہ بھی ہے، ای لیے علیاء نے کہا ہے: الم فعمی موقع عن الله سبحانه و تعالیٰ

### 

( بعنی مفق تو التد سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دستخط کرنے والا ہے )۔

ا نہذا ایک مفتی پر لازم ہے کہ وہ منصب افتاء کی عظمت کا احساس کرے اور یہ بات یاور کھے کہ فتو کی دیے کا مطلب ایک ذائی آراء کا ظہار یاصرف عشل کے ذریعے نیملہ کرلیما یا اسپنے جذبات سے مغلوب ہوکر کوئی کام کرلیما نہیں ہے بلکہ افتتا یوان شرکی احکام کوواضح کر کے بیان کرنے کا نام ہے جواللہ پاک نے اسپنے بندوں کیلئے ان کی افغرادی اور اجتماعی نرم مقرر فرمائے ہیں وواح کام جو بندوں کیلئے دنیا واقرت میں ابدی سعادت کے ضامن ہیں۔

منصب افرآء کی عظمت و ہیت کیلئے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول بیان کی نیابت اور جائشینی ہے۔اوریتو آسانوں اور زمین اور تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف۔ ہے نمائندگی ہے۔

جيها كرامام أووى يشير اورابن قيم يشير عندا كانام "نوقيع"ركماب-

ابن تیم میجے فرمائے ہیں جب بادشاہوں کے ہاں "نوفیع "کا منصب اور عبدہ ایسی چیز ہے جس کی تصلیت کا افکار نہیں کیا جاسکا اور ندہی اس کی قدروعظمت سے کوئی جائل ہوسکتا ہے اور بیم تبد بلند ترین عبدوں میں سے ہے تو آسان وزیشن کے بروردگار کی طرف سے" توقع" کا منصب کیساعظمت والا ہوگا۔

### ( توقع کا تفصیل'' تشریحات نمبر ا<sup>ست</sup> میں دیمیں )

لہذا جو تحف ہمی اس منصب پر فائز ہوا سے چاہیے کہ وہ اس کینے خوب تیاری کرنے اور اس کا سامان انجمی طرح مجمع کرنے اور اس مقام کی قدر کو پہچان ہے جس میں وہ کھڑا کیا گیاہے۔ جس بات کہنے میں اس کے دل میں کوئی تنگی تیس ہوئی چاہیے اور اس کو حق بات کا وہ تنظیم اور اس کی راہنمائی موٹی چاہیے اور اس کو حق بات کا وہ تنظیم فر سرواری والانہیں ہوگا) کہ بیتو وہ منصب ہے جو خود اللہ تعالی نے اپنے لیے بیان فرمایا:

وَيَسْتَفَتُوْنَكَ فِي النِّسَآءَ ، قُلِ اللهُ يُفْتِيُكُمْ فِيُهِن وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ (النساء:١٢٠)

(اوروہ آپ سے تو کی طنب کرتے ہیں جورتوں کے بارے میں آپ کبردیجے کے اللہ تمہیں تو کی دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں ،اوراس کتاب ( میخی قر آن مجید ) کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں )۔

اورجس منصب کوانشہ تعالی نے اپنے کیے اختیار کیا ہوتو بیاس کے شرف اور جلالت شان کیلیے کافی ہے۔ جنا نجداللہ

## الا المرادك من المردك من المردك من المردك من المرادك من المرادك من المرادك من المرادك من المرادك م

يَسْتَفَتُوْدَكَ \* قُلِ اللهُ يُفَيِّدُ كُمُ فِي الْكَلْلَةِ طُرِ النساء:١٤١) ترجر: \* \* آپ سے فوئل مانگتے ہیں آپ کہ دیجے کراللہ تھیں فوئل دیا ہے کلالہ کے بارے میں'۔

اس لیے مقتی کوجا نتاجا ہے کہ وہ اپنے فتوے میں کس ذات پاک کی نیابت کر رہاہے اور اسے بیٹین رکھنا چاہیے کہ کل اُس سے اس کے بارے میں پوچھاجائے گااور وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔

ای طرح افتاء کی نزاکت کو بیان کرنے کیلئے وہ صدیث پاک کافی ہے جو نبی کریم پین ہے۔ ہے۔آ ب پیٹیل نے ارشاوفر مایا:

اجرء كمرعلى الفتيا اجرء كمعلى النار

( تم میں سے جو تخفی فتو کی دینے پر نہ یادہ جری ہے وہ تم میں سےسب سے نہ یادہ آگ پر جری ہے ) اس مقام پر اسلاف امت کے بہت ہے آ ٹاریکی ہیں جوفتو کی دینے سے ڈرنے کے متعلق ہیں اور جہال تک ممکن ہو سکے اس سے بچنے کے بادے میں ہیں ہم اُن میں سے پہاں چند ذکر کرتے ہیں :

ابن عبدالبرمیزیج ﷺ (ماکل) نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن مسلم بینیج سے نقل کیا ہے کو ہ فرماتے ہیں: '' میں حضرت این عمر پیچنے کی صحبت میں ۳۴ مہینے رہا ( تقریباً ۴ سال ) اکثر اُن سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے لااھوی (مجھے معلوم نہیں)''۔

مجروه ميري طرف متوجيهوتے اور فرماتے:

'' کیاتم جانے ہوکہ یاوگ کیا جا ہے ہیں؟ یہ چاہیے ہیں کہ یہ اماری پشتوں کواہنے لیے جنم کا ہل بنالیں''۔ ع

خطیب بغدادی پینچر عن البادی بین بناب الزجو عن البادسرع الی الفاتوی محفافیة الزلل و (ماب جو غلطی کے خوف سے نتوی ویے نامی مجلد بازی پر خت تیمیہ کے لیے ہے) میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: مَسَدُّ کُفَتَبُ شَرِهَا ذَهُومُ وَيُسْدِّ كُون (الزحوف: ١٩) (ان كابيد وكالكولياجائة اوران سے باز پرس كى جائے كى )\_

ای طرح الله کا ارشادے:

لْيَسُتُلَ الصَّيقِينَ عَنْ صِدُقِهِمْ \* (الاحزاب: ٨)

(تاكسالله تعالى سيحلوكون سال كى سيائى كى بار يديس يو عص ).

ای طرح الله پاک کاارشاد ہے:

مَايَلُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَنَيْهِ رَقِيْتِ عَتِيْنَ (ق: ١٨)

(انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا ،گراس پرایک گران مقرر ہوتا ہے ہروقت و کیمنے کیلئے تیار )۔

حضرات محابہ بڑکھی کئی مسئلے میں اس ولٹ تک فتو کی ٹیس دیتے تھے جب تک وہ پیش ندآ جائے اوروہ اس بات میں اللہ پاک پراعماً دکرنے تھے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے گاتو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کواس کے جواب کی توفیق بھی دے وے گا اور ان میں سے ہمخص یہ پہند کرنا تھا کہ اس کا ساتھی ہی اُس کی طرف سے نوی ویٹے کیلیے کافی ہوجائے۔



چرفطیب بغداد کریش نے اپنی شد کے ساتھ دعرت براءاین عازب دیش کا میار شاؤقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: - لقدر ایت ثلاثماثیة میں اہل بدیر مامنھ حرمی احد الا و ہو بحب ان یکھیہ صاحبہ الفتوی-

(بلاشبیش نے تین سوبدری محابد کرام می این کودیکھا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں تھاجو بیانہ بسند کرتا ہو کہ ان کے ساتھی ہی تو گ دینے کیلئے ان کی طرف سے کافی ہوجا کیں)۔

الم مثافعي يوم معتول بكرانهون فرمايا:

"مارايت احداج عالله فيه من آلة الفتياما جع في ابن عيينة اسكت عن الفتيامنه"

( میں نے کسی خفس کوئیس و یکھا کہ جس کے پاس اللہ نے نوی دینے کے استے اسباب جمع کیے جول جنتے سفیان بن عیمین پیٹے بیس جمع کیے ہیں، بھروہ فوی دسینے میں ان سے زیادہ خاموش ہو)۔ سفیان بن عیمینہ رہنے سے منفول ہے کہ انہول نے قربایا: اعلم الداس بالفتوى اسكتهم فيه، واجهل الناس بالفتوى انطقهم فيه الناس الفاتوى انطقهم فيه المراقة ويه المراقة وي ا القادي كاسب من براء أم وه م جونوي دين بن سب من زياده خاموش رب اورسب سے زياده اس سلسلے من جال و مختص ہے جونوی دين بن زياده بولك والا مو)۔

بشربن الحارث يفيم سے منقول ب كه انہوں نے فرمایا:

" من احب إن يُسأل فليس بأهل ان يُسأل"

( جو محض میہ بہتد کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس بات کا افر نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے )۔

عطاماین سائب پیر فرمات میں:

"اهركت اقواماً ان كأن احدهم يسال عن الشيئ فيتكلُّم وانه ليرعد -

**®** 

Œ

( میں نے ایسے علماء کو پایا ہے کہ اگران ہیں ہے کئی ہے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ اس بارے میں اس طرح گفتگو کرتے کہ ان پر کمپکیا ہٹ طاری ہوتی )۔

اشعث وثي محدين ميرين وثيرك بارب ين تقل كرتے بين كمانبول فرمايا:

"كأن اذا سئل عن شي من الفقه الحلال والحرام . تغير لونه و تبدل ، حتى كانه ليس بألذي كأن " كانه ليس بألذي كأن "

( جسب ان سے فقد بن کسی چیز کی صلت اور حرمت کے بارے میں پوچھاجا تا توان کا رنگ متغیراور \* تبدیل ہوجاتا پہاں تک کہ ایسا گئا تھا کہ بیرو نہیں جیں۔ ( بنگہ کوئی اور فقص جیں )۔

المام الك ينيم كالك شاكر فرمات مين:

"والله ان كان مألك اذا سدل عن مسألة كانه واقف بين الجنية والندار". (القدكي قتم جب امام ما لك يفير سنة كوئي مشر يوچها جاتا توابيا لَكَ ثقا كويا كه وه جنت اورجنم كه درميان كعرب يين ) -

محدين المنكد ريني فرمات بين:

**®** 

"ان العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل عليهم "

﴾ بناشبه عالم الله تعالی اوراس کی تلوق کے درمیان واسط ہوتا ہے ، پس اے دیکھ لیما جا ہے کہ وہ ان کے درمیان کیسے واخل ہور ہاہے؟ )۔

عبدالله این عمر راین کافر مان ب:

"اتكم تستفتوننا استفتاء قوم كانالانسال عمانفتيكم به - 💎 📾

( پیٹک تم لوگ ہم ہے اس طرح سوال کرتے ہو گو یا کہ ہم ہے ان فاآویٰ کے بارے بیں نہیں بع چھاجائے گاجو ہم تمہیں دیتے ہیں )۔

امام ابوحتیفہ میٹی<sub>ٹ</sub>ے قرماتے ہیں:

• من تكلم في شئ من العلم و تقليده و هو يظن ان الله لا يسئله عنه كيف اقتيت في دين الله دفقي سهلت عليه نفسه و دينه • .

(جس مخفل نے کوئی علمی گفتگو کی اور اُس کا ذیسہ دارین حمیاء پھر دو بیدگان کرتا ہے کہ اللہ پاک اِس سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ توئے اللہ کے دین میں کیسے نتو کی ویا؟ تو ایسے مخف کا نفس اور دین اس پرسہل ہوجا تھیں گے (پینی خطرے میں پڑجا تھیں مے)۔

ائی ہے منقول ہے:

"لو لا الفرق من الله أن يضيع العلم ما افتيت أحدا، يكون له البهدأ وعلى الوزر"

(اگر بھے اللہ کا خوف نہ، وتا اس بات ہے کہ تم مضائع ہوجائے گا تو میں کمی کوفنو ٹی نہ ویٹا کہ اس کے لیے تو مفت کی سہولت ہے اور سار ابوجو بھو ہرہے )۔

محمر بن واسع يافير فرمات وين ا

"أول من يدعى إلى الحساب يومر القيامة الفقهاء "

### [ m] [ July ] [ July ]

(قیامت کون صاب کیلئے سب سے پہیے فقہاء کو بلایا جائے گا)۔

سفيان بن عينيه وينير فرات ون:

"يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد"

(جاال کے شرکناہ معاف کرویے جا تھی تھے اس ہے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے )۔ (شایداس لیے بھی کہ عالم کے گناہ کی بیروی دوسر بے لوگ بھی کرتے ہیں )۔

این فلد و معتبر ت . د فرایک مرتبد بیدین الی عبدالرحن ت کوکها:

"انى ارى الناس قد احاطوا بك، فأذاسئلك الرجل عن مسألة فلا يكن

همتكان تخلصه ولكن لتكن همتكان تخلص نفسك

( بیکک میں ویکھتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے پٹی جب بھی کوئی فخص آپ ہے مئلہ پوچھے تو آپ کی فکریے بیس ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بچالیں بلکہ آپ کی فکریہ ہوئی چاہیے کہ آپ ایسے نقس کو بچالیں ( نیخی مسئلہ بتائے میں احتیاط سے کام ٹیں )۔

المام ما لك يدي واين جرمز يني عن المن المراقبين المناه

ان کے پاس کوئی فخص آتا اور کس مسئلے کے بارے ہیں پوچھتا تو وواس کوسٹلہ بتا دیتے۔ پھراس کے بیچھے بیچھے کی اور کو بیچے جواس کو واپس بلالا تا۔ این ہر مزیض<sub>یہ</sub> اسے کہتے : مجھ سے پھے جلدی ہوگئی تھی لبندا میں نے تنہیں جو پھے بتایا تھاتم اس کو قبول ندکر ڈیبیاں تک کے دوبارہ مجھ سے بوچھ لو۔

امام مالک پینچ فرماتے متھے کہ بیدائل مدینہ میں سب سے کم فقے دینے والے تھے نیز امام مالک پینچے فرماتے ہیں:

> • ولیس من مخشی امله کمن لا بخشاً ۴۰۰ (چخض الشب ڈرتامود داس فغم کی طرح تبین ہوسکتا جواللہ ہے نیڈرتامو )۔

> > المي كاارشاوي:

ما علمت فقله ودل عليه و مالم تعلم فأسكت عنه واياك ان تتقلد للناس قلادةسوء "

#### [ m ] Sacher Tacher Sacher Sac

(جو تقیے معلوم ہووہ تو کہہ ہے۔ اور اس کی راہنمائی کروے اور جو تقیے معلوم نہ ہوتو اس ہے۔ خاموش رواوراس بات سے بچتارہ کہ لوگوں کوکس غلط راہ پرلگادے )۔

ابوسعیدعیدالسلام رئیر 'جوما لکیہ کے انگریس سے بین اور معدؤ فاہ کے مرتب بین ان کالقب محون ہے۔ ہے ( یہ ایک پر ندہ کا نام ہے جو بہت دور ہے اپنے شکار کو ایکے لیتا ہے ان کی ذبانت کی بناء پران کو بہلقب ملا )انہوں نے فرمایا:

"ا شقى النياس من باع اخرته بدنياة، واشقى منه من باع اخرته بدنيا غيرة" (اولول يم سبب بين بينت محمّ دوب جزئين آخرت كوئين دنيا كے بدلے قَ وَالے اوراس بي بي برا بديخت وه بيجواپئ آخرت كودوس كردنيا كے بدلے قَ وَالے) ـ

(ای معنی میں سنن ابن ماجه کی برمرفوع عدیث بھی ہے:

من شر النأس منزلة يوم القيمة عبد اذهب آخر ته بدنيا غيرة

(مشكوة بأب الظلم)

( قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے بدترین آ دئی وہ ہوگا جو دوسرے کی و نیا کے جدلے اپنی آخرے پر ہادکرد ہے)۔

مافظ ابن العملاح يني عدة المام محون يجي كي بيات تشكر في كي بعد قرمات إلى: "ففكرت فيهن باع آخر ته بدنيا غيرة، فوجداته المفتى الح"

( میں نے اس بات میں بہت غور کیا کہ وہ کول مختص ہے جوابی آخرت کو دومرے کی دنیا کے بدلے بدلے بیاں ہوگئی آتا ہے جوابی دیوں یا بدلے بیاں کو گی الیماضخص آتا ہے جوابی دیوں یا بائدی کے بارے میں صانت ہو چکا ہے تو بیا ہے کہد دیتا ہے '' لا شنبی علیہ کسلا میں صانت ہو چکا ہے تو بیا ہے کہد دیتا ہے '' لا شنبی علیہ کسلا میں ان ہو چکا ہے تو بیا ہے کہد دیتا ہے '' لا شنبی علیہ کسلا ہو تا ہے اور میں ( آپ ایک بیوی یا باندی سے استفادہ کر سکتے ہیں ) ۔ پس وہ حائث خص چلا ہو تا ہے اور این بیوی اور بائدی سے نئع اضا تا ہے ۔ پس می مفتی ہے جس نے اپنے وین کو اس کی دنیا کے مدلے بیچی ذالا ) ۔

مدلے بیچی ذالا ) ۔

انتخابات میں بیادین اور فالل اوگوں کو دوٹ دینے والے بھی اس زمرے میں آجاتے ہیں کہ دوسرے کی دنیا

کی خاطرا پی آخرت برباد کردیے ہیں۔

خطيب بغداد كاليفيران س بعض أثار تلكرن كابعد استي بي:

-قلمن حرص على الفتيا وسأبق اليها و ثابر عبيها .. الخ-

( جو محض بھی قتونی دینے کا حریص ہواور اس کیلئے آگے بڑھتا ہواور سلسل بمیشہ فتوے دیتا ہو تو اس کی توفیق کم ہوجائل ہے اور وہ اپنے معاسلے بیش مضطرب رہتا ہے۔اور اگر کوئی مخص مجور اُ فتو کُ ویتا ہے' خوداس کو اعتبار نہیں کرتا لیکن اس سے چھٹکارے کی کوئی مختجائش نہیں یا تا اور وہ اس کا م کو دوسرے برنا تاہے' تو اللہ کی طرف ہے اس کی خوب مدو ہوتی ہے )۔

اورانبول نے ایک اس بات براس حدیث مجع سے استدال کیا ہے:

الا تسئل الا مارة . قانك ان اعطيعها عن مسئلة و كلت اليها . وان اعطيعها عن غير مسئلة اعنت عليها ال

( تم امارت کا سوال مت کرو کیونکدا گرید عبده سوال کرنے سے طاتوتم ای کے سپر دکرہ ہے جا وَ گے۔ اورا گرتہ میں عہدہ بغیر سوال کیے مل عمیا توتم ہاری مدد کی جائے گی )۔

ا مام نوون یضی محصرت عبدالرحمن بن الی لیلی بنیم یے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشا دفر مایا:

" ادركت عظرين ومائة من الانصار الصحابة . يسال احدهم عن المسئلة فيردها من الهود الى من المول المردها من الهود الم

( میں نے ایک سومیں انصاری صحابہ چھر کواپیا پایا ہے کہ ان میں سے سی ایک سے کوئی مسئلہ بوچھا جاتا تو ہرایک دوسرے پر ڈال دیتا، یہاں تک کہ وہ مسئلہ دوبارہ پہلے تخص کے بیاس ہی پہنچ جاتا )۔ حاتا )۔

اورايك روايت بين سيالفاظ بين:

ما منهم من يحدث بحديث الاودان اخاة كفأة ايأة، ولا يستفتى عن شيّ الاودان اخأة كفأة الفتيان (ان محاب مین این سے جو بھی صدیث بیان کرتا تھا تو وہ بھی پیند کرتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی طرف ہے کیا جاتا تو وہ یہ پیند کرتا کہ اس کا بھائی فتویٰ ویے نے کیلئے اس کی طرف ہے کافی ہوجائے )۔

خطيب بقدادي ماهي في عير بن معيد المي سفل كياب ده كمتم بين:

سملت علقبة 🚅 عن مسألة ، فقال : ائت عبيه ق فسله ... الخ ٠

**(B)** 

(ش نے علقہ ویٹی سے ایک مسئلہ ہو چھا تو انہوں نے جھے کہ کہ تم عَبِیدہ ویٹی کے پاس جاؤاور
ان سے ہوچوں میں ان کے باس کیا تو انہوں نے کہا: علقہ ویٹی کے پاس جاؤا بس نے کہا:
حضرت! علقہ ویٹی بی نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اجھا پھر
مسروق ویٹی کے پاس جاؤاوران سے ہوچھو میں سروق ویٹی سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اجھا پھر
مسئلہ ہو چھا تو مسروق ویٹی نے کہا کہ جماعہ ویٹی کے پاس بھیجا تھا اوران سے ہوچھو۔ میں نے عرض
کیا کہ علقہ روٹی نے کہا کہ جھے عَبِید ویٹی کے پاس بھیجا تھا اورانہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجے دیا،
اس پرمسروق ویٹی نے جھے عَبِید ویٹی کے پاس بھیجا تھا اورانہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجے دیا،
اس پرمسروق ویٹی نے کہا کہ اچھا پھر عبدار حمن بن الی نیلی پٹیر کے پاس چلے جاؤ۔ میں ان کے
پاس آ یا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی اس کو ناپسند کیا، پھر میں علقمہ روٹی کے پاس آ یا اور
ان کو یہ بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت عام طور پر ہے کہا جاتا تھا کہ 'منتوئی دیے پرسب سے
ان کو یہ بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت عام طور پر ہے کہا جاتا تھا کہ 'منتوئی دیے پرسب سے
نی زیادہ جری وہ تی ہوگا جو تھم کے اعتبار سے سب سے کم تر ہو ک

الم منووى النير في عن كل ما يسال فهو هجنون "مبدالله انت عمال وينفي كابيار شادَق كياسية: "من افتى عن كل ما يسال فهو هجنون"

من افتي عن کل ما يسال فهو مجنون

( جو خص ہر سوال پر فتو کی دے دیے تو وہ مجنون ہے )

لهام شعى يشير ت المن يشير ادرابو الحتصيلين عن فرمات بل:

### [ ~ ] Section [ - 200.00]

"ان احد كم ليفتي في المسئلة ، ولو وردت على عمر بن الخطأب لجمع لها اهل بدر "

(بے فکک تم میں سے کوئی محفق کسی مسئلہ بیں فنو کی دے و بتا ہے ٔ حالانکہ اگر وہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب بیان کے سامنے چیش ہوتا تو وہ اس پر مشور ہ کیلئے اہل بدر کوجع کر لیتے )۔

مغیان بن عید برای اور محون بیند فرمات بین:

"اجسر الناس على الفتيا اقلهم علماً"

(لوگوں میں نوکی دینے پرسب سے زیادہ جسارت کرنے والاقتص وہ ہی ہوگا جوان میں علم کے اعتبارے سب سے کم ہوگا )۔

امام شافعی بیٹیے کے بارے بیں آتا ہے کہ اُن سے کسی مسئلہ کے بارے بیں نوچھا میا تو انہوں نے جواب نہیں ویا۔ جب اُن سے عرض کیا میا تو انہول نے فرمایا:

«حتى ادرى ان الفضل في السكوت او الجواب».

( میں اُس وقت کے جواب تبین دون کا ) جب تک مجھے بیدند معلوم ہو جائے کہ بہال فضیلت خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں ہے )۔

الم وارى يني نے اپنى سنن كے مقدمة بن ايك باب قائم فرما يا بواوراس پر بيعنوان لكا يا ب:

مهاب من هاب الفتيا وكرة التنطح والتبدع.

( بیہ باب اُن حضرات کے بارے میں ہے جنہوں نے فتو کی دینے سے خوف کھا یا ادر ہے جا تشد د اورنت نتی یا توں کے گھڑنے کونا پیند کیا )۔

اس باب جي انهول نه زُبيّد عن السينقل كيام كدوه فرمات جي:

"ماسالت ابراهيم عن شي الاعرفت الكراهية في وجهه"

(میں نے ابراہیم پیٹیر (مخفی) ہے بھی کسی ہارے میں نہیں پوچھا مگر میں نے اُن کے چیرے میں ٹاگواری محسوس کرلی)۔ امام داری بینیر نے عمر بن الی زائد دینیر سے قل کیا ہے دوفر ماتے این:

'صار أیت احدا ا کثر ان یقول اذا سیئل عن شدی ؛ لا علمه لی یه من الشعبی ' ( من نے کی کوئی جب اُس سے کی چیز کے بارے میں پوچھا جائے' جواب میں اڈم شعی پیٹر سے زیادہ یہ کہتے ہوئے کیل سنا کہ'' جھے اس کا پھیلم تیں ہے )۔

ابن عول النيم كهتر بين:

" کان الشعبی! فا جاء کاشی اتقی و کان ابو اهید یقول و یقول و یقول" (جب الام شعی پیچر کے پاس کوئی سوال آتا توده اس سے پیختا اورابرا تیم پیچر خوب گفتگوکرتے)۔ اس پر ابوعاصم پیچر نے فرمایا:

کان الشعبی فی هذنا احسی حالاً عند ابن عون من ابر اهید." (اس بات میں این مون رشیر کے زویک شعبی رشیر کی حالت ابرائیم رمیز سے زیادہ الجیمی تھی)۔ امام داری رشیر نے چعفرین ایاس بیشیر سے مجمی رنقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں "ایمیں نے سعید بن جبر روشیر سے

مالك لا تقول فى الطلاق شيئا ٢٠٠٠

( كياوج ب كرآب طلاق ك بارك ين كوفى بات تين كرية؟)\_

انہوں ئے قرمایا:

عرض كميا:

۔ ( طلاق کا کوئی مسئلہ ایہ نہیں جس کے بارے میں میں نے ( اپنے اساتذہ ہے ) نہ ہو جہا ہو۔ لیکن میں اس بات کو نامیند کرتا ہون کہ کہیں کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام نہ قرار دیدوں )۔ این عبدالبر پیٹیر نے این عون پیٹیر نے تقل کیا ہے وہ فریائے ہیں :

"كنت عند القاسم ابن عمد اذجاء لارجل فساله عن شيئ فقال القاسم لا احسنه ... الخ"

﴿ مِن قاسم مِن مُحمد اللهِ عَن اللهِ عَلَى إلى تقاتو الميكة وفي أن كے باس آيا اور أن سے كى جيز

### [ - ] - Contract - Con

کے بارے بیں پوچھا۔ قاسم پیڑیے نے فرمایا: ''میں اس سوال کا جواب اُجھی طرح نہیں جانتا'')۔ اس پرووفض کہنے لگا: ''جھے تو آپ کے پاس بی بھیجا گیااور میں آپ کے علاوہ وکس کو جانتا بھی نہیں''۔ قاسم بھیجے نے فرمایا: ''تم میری داڑھی کی لمبائی اور میرے گردلوگوں کے ہجوم کو نہ دیکھو۔اللہ کی قسم! میں اس مسئلے کواچھی طرح نہیں جانتا''۔

اس پروہاں اُن کے مملومیں بیٹے ہوئے قریش کے ایک بزرگ نے کہا:

-ياابن احى الزمها فوالله مارايتك في عبلس انبل مدك اليوم-

(اے بینتیج اس بات کولازم پکڑ کو۔اللہ کی مشم ش آج کے دن اس مجلس میں تم سے زیاد و معزز کس کوئیس دیکھ رہا)

(بعنی جوبات ندجائیة ہوصاف صاف کیددوکہ پیش نہیں جانا) ۔

تب قاسم ينير فرمايا:

4

والله لان يقطع لساني احب الي من ان اتكلم عالاعلم ليه.

﴿ الله كَافِسَمِ ! الرميري زبان كاث دى جائے توبيہ بجھے اس سے زیادہ پیندے كہ شراكو كى الى بات كروں جس كا بجھے علم ميں ہے )

امام مالک و بیرے منولی دیے میں احتیاط و تقوی ہے کام لینے کے بارے میں بہت روایات منقول ہیں جنہیں ا قاضی حیاش دینے میں نے خوب تفصیل کے ساتھ و کر کیا ہے ہم اُن میں سے جند یہاں لکھتے ہیں:

عبدالرحن العرى يني كت بن إجمام ما لك يني في تايا:

"ريماً وردت على البسالة تمنعني من الطعام والشر اب والنوم." ( بعي مير سه سنے كوئى ايساسكد آجا تا ہے جو بچھے كھائے ' پينے اور سوئے تک سے روك ويتا ہے )۔

ابن قائم يني على كميت بي سي في المام الكريني كويفرات موعدا:

"افیلا فیکر فی مسألة منذ بضع عشر قسنة، فی اتفق لی فیها رای الی الان" (ایک مئلہ کے بارے میں بچھے تور وگر کرتے ہوئے دی ہے زائد سال ہو گئے ہیں کیکن ایمی تك أس ك بارس على ميرى كونى حتى رائيس بن)\_

ائن مبدى ايني كيت إلى كدش في المام الك ين كوفرمات موس سنا:

«ريمأوردت على البسالة فاسهر فيها عامة ليلى»

(بسااوقات میرے مامنے کوئی ایماسئلدا تاہے جس ٹیں ٹین اکٹرشب جاممتار ہتا ہوں)۔

ابن عبدالحكم يذير تميتر بين:

جب امام ما لكسديني سے كوئى مسئلہ يو جماجا تاتووه سائل كو كہتے:

"انصرفحتىانظرفيها"

(آب والی مطے جا حمی تا کہ میں اس بارے میں فور وَ اُلر کر سکول )۔

سائل چلاجا تااور پھرسلسل چکر کا ٹنار ہتا۔ ہم نے اس بارے میں جب امام مالک چیجے سے بات کی تووہ رو پڑے اور فر ماما:

"انياخافانيكون ليمن السائل يومرواي يوم!"

( میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بیرااور اس سائل کا ایک دن آمنا سامنا ہوگا اور وہ کتا سخت ون ہوگا ( یعنی روز تیاست ) بہ

ا بن عبدالكم يبير مزيد يبيمي فرمات بين:

"كأن مالك اذا جلس نكس راسه ، و يحرك شفتيه بل كر الله ... الح"

(امام مالك ويني جب بينية توا يناس بيما لية البيئة بونؤل كوالله تعالى ك ذكر كرما توح كت وية ربة المام مالك ويني جب بينية توا يناس بيما لية البيئة بونؤل كوالله تعالى ترواكي مناله بوجها جاتا توآب كارتك بدل جاتا اوراكية اوراكية اوراكية اوراكية موثؤل كوركت وية المحرف ماكل مرح تفايكن آب بالكل زروي وجات مرجما لية اوراكية موثؤل كوركت وية المحرف مات مماشاء الله ولا قوة الإبالله المحماليا بعى بوتاكرآب عن يجال ممائل بوجه جات كين آب كى ايك اجواب بعى نددية ) ـ

بعض علا وفرماتے ہیں:

"لكاتما مالك والله اذا سقل عن مسألة واقف بيين الجنة والنار" (الله كالنم! جب المم ما لك يغير سيكوني سوال كما جاتاتو ابيا لكما تما كويا وه جنت اورجنم ك

درمیان کھٹرے ہوئے ہیں )۔

موى بن داؤر ديني كيت بن:

"مارايت احداً من العلماء اكثران يقول: ما أحسى من مالك

( میں نے علام میں ہے کسی کونجی امام مالک پینچر سے زیادہ یہ کہتے ہوئے ٹیس سٹا کہ '' مجھے بیمسئلہ میں میں ما

اچھی طرح نہیں معلوم'')۔

ابن مبدی پینچ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک پینچ سے کوئی مسئلہ پوچھاا در ساتھ ریجی بتایا کہ اس مسئلہ کیلئے اُسے مغرب (افریقہ )سے چھ ماہ کی مسافت سے بھیجا عمیا ہے۔

امام ما لك ينجر في الساكما:

"اخدر الذى ارسلك انه لاعلم لى بها "

(جس نے آپ کو بھیجائے آپ أے جا كربتاديں كر جھے اس مسئلہ كالم تبيں ہے)

وو مخص كينه لكاكر بحربم ريمسكله معلوم بوكا؟ امام ما لك يضير فرمايا:

-منعليه الله-

(جس کوانشد تعالی سکھادے)۔

امام مالک پینچے سے ایک مختص نے ایک سوال کیا اور وہ سوال اُسے المبِ مغرب (افریقی ممالک کے لوگوں) نے دے کرآپ کے پاس بھیجا تھا۔

آپ ينير نفرايا:

"ما ادري!ما ابتلينا جهزة المسألة في بلينا، ولاسمعنا احدةً من اشياخنا

تكلم بها ولكن تعود

مجی کسی کواس کے بارے میں تفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا کسکن تم چردو بارہ آتا)۔

جب الكادن ہواتو وہ مخص اس مال میں آیا كرأس نے اپناسامان ایک فیر پرانا در كھا تھااوراً ہے كہنچ رہا تھا۔ اُس

نة تق ي كها: "حضرت! ميرامئلي؟".

امام ما لك يفيم في قرمايا:

-مأادرىمأهى-

( مجھے اُ س کے بارے میں علم نہیں ہے )۔

اس پر دو چھن کنے لگا:'' اے ابوعبداللہ ایس اپنے چیچے ایسے لوگ جھوڑ کرآیا ہوں' جو یہ کہتے ہیں کہ رہ نے زمین پرآپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے''۔

اس پراه م مالک پنجے نے بغیر کمی گھبراہٹ کے قرمایا:

«ادارجعت فأخبر هير اني لا احسن»

( جبتم أن ك ياس جاؤتو أنيس بروينا ك بي بيدسلدا ميس طرح نيس جات)\_

ایک اور مخص نے آب ہے کوئی سئلہ ہو چھا اور پھر کہا" مجھے جواب دیجتے !" آپ نے قرم یا:

"ويحك اتريدان تجعلني حجة بينك وبين الله ؛ فأحتاج الأاولاً ان انظر كيفخلاصي ثير اخلصك"

( حیراناس ہو! کیا تو بیہ چاہتا ہے کہ بھیے اپنے اور ایند تعالیٰ کے درمیان جمت بنا لے؟ تو الی صورت میں پہیے جھیے اس کی ضرورت ہے کہ بی بیدد کچھلوں کہ میری بجت اور خلاصی کیسے ہوگی' مجرمیں مجھے بچاؤں گا)۔

ابن اني حازم ينهي كبتري كالمام ما لك يهير فرمايا:

"اذاسالك انسان عن مسألة فابدأ بنفسك فاحرزها"

(جب کوئی انسان آپ ہے کوئی مسئد پوشھے تو آپ پہن ابتی ذات ہے کریں کہ اُس کی حفاظت کرلیں''(یعنی غلط مسئلہ بنا کراپئے آپ کو ہلا کت میں شاؤال دیں)

فالدين فراش بيني كهته ورب:

'' میں عراق ہے امام مالک برائیں کی خدمت میں جالیس مسائل کے کرآیا تو انہوں نے جھے صرف پانچ کا جواب دیا )۔

> ا. م ما لك رئير قرمات بين من غالتن برمز ينجير كويفرمات بوك سنا: "ينبغ مان يورث العالم جلساء كاقول الا اهدى ... الخ

(ع لم كوچ بي كداية ياس بيلين والول كو "لا أدرى " (يس نيس جانا ) خوب سكها د\_\_

تا کہ یہ جملہ اُن کے ہاتھوں میں ایک بنیادی صابطہ بن جائے اور وہ گھیرا ہٹ میں میں کہا کریں۔ جب بھی اُکن میں سے کسی ہے ایسی بات پوچھی جائے جواس نے روایت ٹہیں کی تووہ صاف کہددے" لا اُدری")۔

این وهب پینے سے اس کہتے ہیں کرامام ما لک پینے اکثر سوالات جوان سے یو یکھے جاتے اُن کے جواب میں "لاآد ری" کہد یتے ہتے۔

عمرین بزیر پنج کہتے ہیں کراس بارے بھی جب بھی نے امام مالک پنجے سے بات کی (کہ لوگ جواب نہ ملنے سے پریٹان ہوتے ہیں) تو آپ پینچے نے فرمایا:

"يرجع اهل الشام الى شأمهم واهل العراق الى عراقهم واهل مصر الى مصرهم، ثمر لعلّى ارجع عماً اقتيتهم به "

(شام والے شام والیس جلے جا میں مے اہلی عراق عراق کولوٹ جا کیں سے اور مصر کے رہنے والے وہال پین جا کیں محے چھر میں شاید ان قناویٰ کی طرف اکیلا بی لوٹ جاؤں گا جو میں اُن کو دیتار ہاہوں)۔

عمر بمن یزید پینیم کہتے ہیں بس نے یہ بات لیٹ پینیم 1900 کو بٹائی تو وہ رو پڑے اور فر ما یا'' اللہ کی تسم! مالک پینیم تولیث سے زیادہ مضبوط شے' یا ایسان کوئی اور جملہ فر مایا۔

ائن وہسے بیٹے فرماتے ہیں:

'' میں نے امام مالک میٹیر سے تیس ہزار سائل ایسے پوچھے جو اُن کی زندگی میں پیش آئے ، تو انہوں نے ان مسائل میں سے ایک تمائی (یا آ دھے یا جتنے مسائل اللہ تعالی نے چاہے ) اُن کے بارے میں فرمایا:

" مجھے اچھی طرح معلوم نبیں اور میں نبیں جانتا" ۔

کسی نے امام مالک پینچ کوکہ دیا کہ'' جب آپ یہ کہتے ہیں کہ '' لاا دری کو پھرکون جا ناہوگا''؟ امام مالک پینچ نے اُسے فرمایا:

ویحك ما عرفتنی ؛ وما انا ؛ وای شی منزلتی حتی اهدی ما لا تدون الخ» (تیراناس بواتون محصر بچانائیس؟ ادر میری حیثیت ای کیا ہے۔ میر امرتباقی کیا ہے جب تک میں وہ شجان اول جوتم نیس جائے "۔ مجرآب پڑی نے مفرت این عمر پڑھیں کی بات بطور جمت چیش کرتے ہوئے فرمایا: ''میں کون ہوں؟ لوگول کوصرف خود بسندی اورسرداری کی طلب نے بر ہادکرد یا ہے اور میر چیز تو بہت جلد ختم ہوجانے والی ہے )۔

مصعب رئیر کہتے ہیں: اوم ما مک رئیر سے کوئی مسئلہ ہو چھا کمیا توآپ نے فرمایا" لااندی "( مجھے معلوم نہیں )۔ سوال کرنے والے نے کہا:

· انهامسألة خفيفة سهلة، واتما اردت ان اعتمر بها الامير ·

(بيتو بالكل 6كادرآ سان مسئله بيهاور من توبيه جا بتا تفاكها ميركوبيد مسئله جا كربتاؤل)\_

بيهوال كرنے والا كركوصا حب حيثيث مخص تعار

امام ما لک مائیر غضبناک ہو گئے اور قرمایہ:

٠مسأَلةخفيفةسهلة؛ليسڧالعلم۞خفيف. ٢٠٠٤-

( کمکااورآ سان مسئلہ؟ علم وین میں کوئی چیز لکی تیں ہے )۔

كياآب فالله تعالى كابيار شاديس من ركاب:

إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلًا ثَقِيْلاً (المزمل. ٥)

( عمر آب پرایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں )۔

لبنداعلم سارا ہی بھاری ہےا ور خاص طور پر وہلم جس کے بارے بیں قیامت کے دن یو چھاج سے گا۔

ابن قاسم رہیں نے دمام ما لک رہنے کوایک مرتب کہا:

'' اہل عدینہ کے بعداہل مصرے زیادہ خرید وفر وفت کے مسائل جائے والا کوئی ٹھیں''۔

امام ما لك ينيم نه يوجها:

"انہوں نے بیمسائل کس سے پکھے ہیں؟"

ابن قاسم مینی نے عرض کیا:

"آپےی تھے این '۔

اوم ما نک پی<sub>ش نے فرمایا</sub>:

"مأاعلههاانا فكيف يعلمونها ؟"

( شر آوخودان مسائل کوسب سے زیاد و فیش جائٹا بھرائل معرفے کیے مجھ سے بیسائل کے لیے؟ )۔

### [or ] Section Section Control of Tensor

تعنی یونے کہتے ہیں کہ ٹی امام مالک یونے ہی جان حاضر جواتو آپ کوروتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھاتو آپ رونے نے فرمایا:

'' مجھے نے زیادہ کے روتا چاہیے؟ کہ میں کو کی بات کرتا ہوں تو اُسے قلم سے لکھ لیا جاتا ہے اور پھر دور دراز کے علاقوں تک پھیزا دیا جاتا ہے''۔

#### حضرت محنون ونيجر فرماتے تھے:

" انى لأسال عن مسألة فاعرف فى اى كتاب وورقة وصفحة وسطر ، فما يمنعنى عن الجواب فيها الإكراهة الجرأة بعدى على الفتيا"

(مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھاجا تا ہے اور میں اُس کے بارے میں یہ بھی جات ہوں کہ یہ س کتاب کے سے کس کتاب کے کس مسئلہ کی مسئلہ پوچھاجا تا ہے اور میں اُس کے بارے میں یہ بھی جواب سے صرف یہ بات روک لیتی ہے کہ میں اس بات کو تا ایسند کرتا ہوں (کہ لوگ میری بات کوجواز برتا میں گے اور اُن کی ) میرے بعد فتو کی دینے پرجزائت بڑھ جائے گی )۔

علامد مادروى شأفعى عيني سن المراكزي المن الدين و الدنيا "مين فرمات جين:

''جنن باتول کا بیس تمہیں اپنی حالت کا حوالہ و ہے کر ذرا تا ہوں اور بیچنے کا کہتا ہوں اُن میں ہے۔
ایک رہیمی ہے کہ میں نے خرید وفر و فت کے مسائل میں ایک ایس کتاب کھی 'جس میں آمیں نے
بقلہ و استطاعت فقہاء کی کتا ہوں ہے فوب مسائل جمع کر لیے ۔ میں نے اس کتاب کو فکھنے کیلئے
ایٹ آپ کوخوب مشقت میں ڈالا اور اپنے دل ور ماغ کوخوب تھکا ویا ' یبال تک کہ جب وہ
مرتب شکل میں کمل ہوگئی۔ اور میں اس بارے میں نود پہندی میں مبتلا ہونے ہی لگا تھا اور یہ سوج
ریا تھا کہ تمام لوگوں میں سے بچھے ہی خرید وفر و فت کے مسائل کا سب سے زیادہ علم ہے ( کہ
اجا تک ریوا قد چیش آمیں)۔

میرے پاس میری جلس میں دوویہ آنی افراد آئے اور مجھے ایک ایسے سودے کے بارے میں سوال کرنے تلے جوانہوں نے گاؤں میں کیا تھا۔ میسود اچند شرا کد پر بنی تھا'جو چار سائل پر مشمّل تغییں' بچھے ان میں سے کسی چیز کا جواب بھی سجھ نہیں آیا۔ تب میں سر جھکا کرسو پینے لگا اور اینی اور اُن کی حالت سے عہرت پکڑنے لگا۔ اسٹے میں اُن دونوں نے کہا:

'' کیا آپ کے پاس ہارے سوال کا جوہم نے آپ سے کیا ہے' کوئی جواب نیس ہے، حالا نکر آپ تواس جماعت علیاء کے بڑے ہیں؟''۔

مں نے کہا: "جیس امیرے ماس کوئی جواب میں ہے"۔

اس برأن دونوں نے کہا:

'' افسوں ہے آپ پر'' اور یہ کہر کر وہ چلے گئے۔ مجروہ دوتوں ایک ایسے عالم کے پاس ہنچ کہ میرے بہت ہے تا ہم روجی شایدعلم میں اُن سے آھے بڑھے ہوئے ہوں گے۔اُن ویہا تیول نے اُس عالم سے مسئمہ بوچھا اور انہوں نے نور اُ اُن کواپیا جواب وے دیا جس سے وہ دونوں مطمئن ہو گئے اور وہ دائیں ہوئے آن کے جواب سے توش اور اُن کے علم کی تعریف میں رطب وللسان شخص میں۔

ہدوا قعد میرے لیے تو مؤ تر نفیحت اور خوفناک وعظ بین عمیا کدان دونوں کے سامنے میرے نفس کی ساری برتری جاتی رہی اور خود بیندی کا سارا جوش نہ تب ہو آئی۔

\*...\*...

## حواشي (۱)

### فتو کی اوراس کی عظمت (الفتوی و خطور عها)

(١)سان الدار في بأب الفتياوماً فيه من الشدة رقم الحديث ١٥٩ الجزء ١. الصفحة ١٥٩ ،طبح دارالقلم دمشق

سنن سعيد) بن منصور أباب قول عمر في الجدارةم الحديث 10 الجزء 1 الصفحة 14 أطبع دار الكتب العلمية بيروت

میں یہ سعید بن مسیب عزی کی روایت ہے ہوں الجامع الصغیر اور فیص القلایو المستقور اور فیص القلایو المستاوی ۱۵۸ بیٹورا) میں اس پر سجے ہوئے کی عارصت الکائی گئی ہے۔ اعترات معید بن سیب برائی کی مراسل کے مقبول ہوئے پرائل علم کا القاتی ہے۔

(r) صحيح البخاري معلقاً. كتأب التوحيد بأب وكان الله سميعاً بصيرا (النساء ١٣٠) الصفعة الماء طبع دار الكتب العلمية بيروت .

سان أي داؤد. كتأب الطلاق باب في الظهار برقم الحديث ٢٣١٣. الصفحة ٢٥٠ ،طبع دار الكتب العلمية بيروت.

- (٣) صعيح البخاري. كتأب الحج بأب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن الهرأة ، رقم الحديث ١٩٩٢ الصفحة ٢٢١ إلى ٢٢٠ طبع ١٥ الكتب العلمية بيروت.
- (°) المجموع شرح المهذب النووي بأب اداب الفتوي والمفتى والمستفتى، الجزء «الصفحة

٣٠طيع دار الكتب العلمية بيروت.

اصول الافتناء عن قدير الموقع بهاوراهل كتاب عن "كبير المهوقع "أوراك طرح اصول الافتناء عن معرض للخطر أوراهل كتاب عن "معرض للخطاء" ب-

(٥) اعلام الموقعين عن رب العالمين قصل ما يشترط فيمن يوقع عن أننه و رسوله . انجزء ١٠٠ الصفحة ٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت

(۲)ار) کی تخریج میلے ماشینمبرا میں مزر چک ہے۔

(ء) جامع بيان العلم وفضله ابن عبى البرياب مايلزم العالم اذاسئل عما لايدريه من وجوة العلم رقم الحديث ١٠٠٠ الجزء ٦ الصفحة ٦٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٩) الفقيه والمتفقه الخطيب بأب الزجر عن التسرع الى الفتوى مخافة الزلل الجزء
 ١٠٠ الصفحة ١٠٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.

(٩) أخلاق العلماء الأجرى، كتأب اخلاق العالم الجأهل المفتتن بعلمه رقم الحديث ١٨٠ الجزء
 ١٠ الصفحة ١٠ طبع الدار البيضاء.

(اصول الافتتاء ش-بشربن الحارث قال - بجب *كامل آناب ش - سمعت، ب*شر أقال: سفيان-- بـ) -

(۱۰) الهعرفة والتأريخ الفسوى الحسن بن صائح الجزء (، الصفحة ۲۰۰۰ طبع مؤسسة الرسالة بيروت ـ

(۱۱) الطبقات الكبرى ابن سعن ابو مدينة السدوسي محمدين سيرين الجزء 4 الصفحة 40 ، طبح مكتبة الخانجي القاهرة.

المعرفةوالتأريخ الفسوى عمد بن سيرين الجزء االصفحة المعرفةوالتأريخ الفسوى عمد الرسالة الرسالة المعرفة المالية المعرفة المسالة المعرفة المالية المعرفة المالية المعرفة المالية المعرفة المالية المعرفة المالية المعرفة المالية المالية

حلية الاولياء، ابوتعيم ابن سراين الجزء دالصفحة ٢٠١٠ ضبح دار الكتب العربي بيروت. (١٠) حلية الأولياء ابوتعيم ، محمدين المدكنير ، الجزء دالصفحة ٢١١ مطبع دار الكتب العربي بيروت. سان الدارمي بأب من هأب الفتيا وكرة التنطع والتبدع برقم الحديث. ١٠٠٠ الجزءا، الصفحة ١٥٠٠ دار القلم دمشق . قال: ان العالم يدخل فيا بين الله وبين عبادة فليطلب لنفسه المخرج.

حلية الاولياء شريروايت النالفاظ عليه الفقيه يدخل بن الله وين عبادة فلينظر كيف يدخل.

 (۱۳) الزهد ابن المبارك، بأب في الذب عن عرض المؤمن ، رقم المدين ۱۸۱۸ المجزء م الصفحة ۲۳ مؤسسة الرسالة بيروت.

(٣) صلية الأولياء، ابونعيم سفيان بن عيينة، الجزء ١٠ الصفحة ١٨٨٠ طبع دار الكتب العربي
 بيروت.

عارے سامنے موجودہ نسخ میں میعدید عن فضیل بن عیاض قال کا اضافہ ہے اور آخریں ''واحد'' کا لفظ نہیں ہے۔

(١٥) جامع بينان العلم وفضله إبن عبد البر باب ما جاء في ذمر القول في دين الله بالرأي والظن والقيناس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار برقم الحديث ١١١٢٠ الجزء ٢ الصفحة ١٤٠٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

تهارے مائے موجودہ تحدیث میا علیته فقل به اے الفاظ این (من کور کا آثار الفقیہ والمحققه ا خطیب بغدادی، انجزء الصفحة العالمی الائے العام تا العاطیع دار این انجوزی شریحی این)

(۱۰) ادب الهفتى والمستفتى، ابن الصلاح بأب بيان شرف حرمة الفتوى وخطوها وغورها الصفحة المطبع قديمي كتب خانه كراتشي،

(۱۵) صبیح البخاری ،کتاب الاحکام باب من لم یسأل الامارة اعانه الله ،رقم الحدیث ۱۲۰۱ مالصفحة ۱۲۰۱ ،طبع دار الکتب العلمیة بیروت.

(١٨)سان الدارخي باب من هاب القتياوكرة التنطع والتبدع رقم الحديث ١٣٥ الجزء ا الصفحة ١٩١٠ طبع دار القلم دمشق.

صُ بِواتْفَاظُ إِنِ «عَن دَاوُدْقَالَ :سَالَتَ الشَّعِينَ كَيْفَ كَنْتُمْ تَصْنَعُونَ اذَا سَتُلْتُمْ قَالَ :عل

الخبير وقعت كان اذستل الرجل قال لصاحبه: أفعهم فلايزال حتى يرجع الى الاول.

(۱۰) سنن الدارجي بإب من هاب القتيا و كرة التنظع والتبدع برقم الحديث ۱۳۵ الجزء ۱.
 الصفحة ۱۰۱ طبع دار القلم دمشق

يُن بِوالقَاظِ إِنِي لقدادر كت في هذا المسجد عشرين وماثة من الإنصار ومأمنهم احديجدت بحديث الإودان اخأة كفاة الحديث، ولا يسأل عن فتيا الإودان اخاة كفاة الفتيا.

جامع بيان العلم و فضله . ابن عبدالبر . بأب تدافع الفتوى وذم من سأرع البهأ ، رقم الحديث ١٠١١٨ لجزء ٣ . الصفحة ٢٠١١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٠٠) الققيه والمتفقه الخطيب بأب القول في السئو ال عن الحادثة والكلام قيهاً قبل وقوعها مرقم الحديث ٢٠٠٠ الجزء ٢٠١ لصفحة ٢٠٠٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.

(۱۱) سان الدار هي بأب بلاتوجة وقم الحديث ١١٠ الجزء الصفحة ١٠٠ طبع دار القليم دمشق. الفاظ كي يحرق كراته بها ترعبرالله بن معودض الله عنى تخريج بادرائر عبدالله بن عباس والترك الفاظ اور تخريج بيب جامع بهيأن العليم وفضله وابن عبد الهر بأب تدافع الفتوى وذهر من سارع الميها، رقم الحديث ١١١٨ الجزء ١١ المصفحة ٢٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

"عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس (ان من افتى الناس فى كل ما يسألونه عنه لمجنون: " (٢٢) المدخل الى السان الكبرى الميهقي بأب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها ، رقم الحديث ١٥٠، الجزء ١٠٠ الصفحة ١٠٠، طبع دار الخلفاء لكتأب الاسلامي كويت.

عن ابي حصين قال: ان احدهم ليفتى فى المسألة ، ولو وردت على عمر بن الخطاب كِمع لها. اعل بدر .

اصول الافتاء من يهال"ان احد كم" ب جبدامل كآب من ان احدهد "ب انبزائي الفاظ كرماته بياثر اصول الافتاء كآخرى بأب احكام الافتاء ومنهجه من" آداب الافاء" كزير عنوان م ١٨ ٣ بريمي منقول ب-

(٣) جامع بيان العلم وفضله .ابن عبد البرياب تدافع وذمر من سارع اليها ،رقم الحديث ١٩٨٦ .الجزء ٢، الصفحة ٢٠٤٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(٣٠) سان الدارجي بإب من هاب الفتياء وكرة التنطع والتبدع رقم الحديث ١٣١. الجزء ا

## الصفحة المارطيع دار القنم دمشق.

- (۲۰) جامع بيان العلم وفضله. ابن عبدالبر، بأب مايلزم العالم اذا سقل عماً لا يدريه من وجولاالعلم برقم الحديث ۱۹۹۹ لجزء ۱، الصفحة ۱۵، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٢١) ترتيب الهزارك وتقريب الهسالك .تحريه في العلم والفتياء والحديث وورعه فيه
   واتصافه الجزء اللصفحة اللي ٣٠ طبع دارمكتبة الحياة بيروت.
- (۲۰) ترتیب الهدارك و تقریب الهسالك ذكر بقایاً فضائل سعنون و تقالا وخوفه وزهده و تحریه،الجزء الصفحة ۲۲۱ طبع دارمكتبهٔ الحیاةً بیروت.
- (٢٨) طبعًات الشافعية الكبرى السبكي على بن همد بن حبيب الامام الجليل القندر رفيع الشأن ابو الحسن المأوردي الجزء ه الصفحة ١٤٥ (الطبقة الرابعة فيمن توفى بين الاربعمائة والخامس مأثة) طبع دار المعرفة بيروت.

...\*..







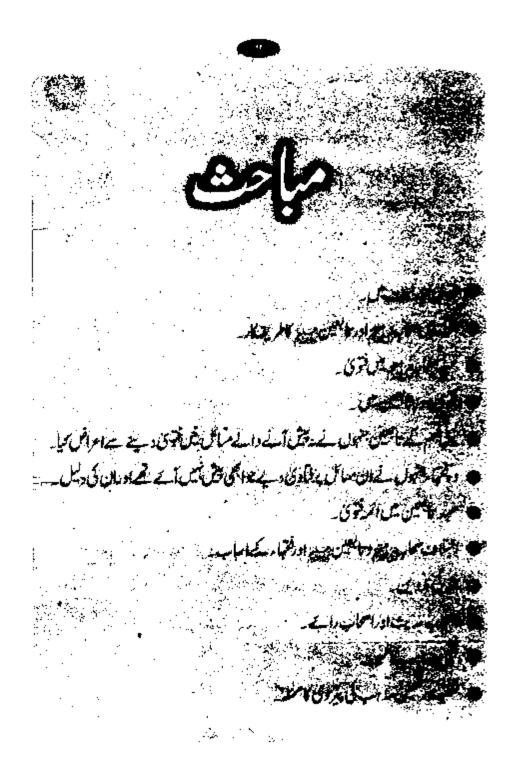

# و ن توی عهد نبوت میں

(الفتوى في عهدالنبي صنى الله عليه وسلم)

سب سے پہلے جنہوں نے منصب افقا دکوسنجو لا و دسیدالمرسلین خاتم النہیں ہوتی ہیں اور وہ القد پاک کی طرف ہے۔ اس کی واضح وقی کے قرر میعے فتو کی دیتے تھے اآپ ہیں پڑے کا آدی احکام کے جامع ہوئے ایں اور بیقر آن مجید کے احد شریعت اسلامید کاسب سے بڑا ما خفہ جی حضرات صحابہ مخاصہ آن آن آنا وی کوسینوں اور اوراق میں محفوظ کرتے تھے ہمیسا کہ تدوین حدیث اور کتارت حدیث کی بحث میں بیامور ثابت ہونے ہیں۔

تھریخات ٹمبر(۳) میں عہد تیوت اور عہد محامدے احادیث مبارکہ کے مجموعوں کی فہرست ملاحظ فرر سمیں آپ میٹرڈ آئا کے زیانے میں کو کی دوسرا محفق منصب افقاء پر فاکز نہیں ہوا ، ہال جمعی بھی آپ ہوہے نے افقاء اور قضاء کا کا مواہبے بعض صحابہ ڈولڈ ٹائے کے میپر دفر وا یا ہے اور شایدائن کا مقصد ان حصرات کو اجتہا داور اسٹنیا دل عملی مشق کرانا تھا۔

(استنباط کامفیوم تشریحات نمبر(۳) میں دیکھیں

حبيها كده كم ينير في حضرت عبدالله ابن عمر ويوجيز سي فل كياب:

"ان رجلین اختصما الی النبی صلی الله علیه وسلم، فقال لعمرو: اقض بینهما، فقال: نعم علی الله علیه وسلم، فقال: نعم علی الله اینهما، فقال: نعم علی الله این اصبت فلك عشر اجود و ان اجتهدت فاخطأت فللث اجر" (دواقراد اینا بھرائے کرنی اکرم چریز کے پال آئے تو آپ نے مفرت عمرو درسی کوکہا کہ ان دونول کے درمیان فیصلہ کروانہوں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آپ کی موجود گی بین میں

فیصلہ کروں؟ آپ بین بین نے ارشاد فرمایا: ہاں تم فیعلہ کرو۔ آگرتم نے درست فیصلہ کیا تو تمہارے لیے دس (۱۰) اجر ہیں اور آگرتم نے اجتہاد کیا اور شلطی کی تو تمہارے لیے ایک اجر ہے)۔ اس کی ( دومری ) مثال وہ ہے جومسعہ احمد میں حضرت معقل مزنی بڑائیز سے منقول ہے:

"امرنی النبی صلی الله علیه وسلم ان اقتصی بین قوه فقلت ما احسن ان اقتصی بازی قوه فقلت ما احسن ان اقتصی بارسول الله! قال: الله مع القاضی ما له یحف عداً" ( محصی بارسول الله! قال: الله مع القاضی ما له یحف عرض کیا کرا سالله کے رسول! میں انجی طرح فیصله نبیس کر پاتا تو آپ تواہد نے فرمایا: الله پاک کی مداس وقت تک تاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ جان ہوتھ کالم مذکرے )۔

اسی طرح رسول اللہ تھائی نے چند محابہ وہ اُنٹی وور دراز کے شہروں میں سیجنے ونت فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ٔ حبیما کہ وہ حدیث ہے جو محدثین کرام ڈیٹیٹی (امام تر ندی میٹیجے اورا مام نسائی بیٹیجے ) نے معفرت معاذ بین جبل جائٹو کے شاگر دول سے فقل کی ہے :

"لها ارادان يبعث معاداً الى اليمن، قال: كيف تقصى اذا عرض لك قضاء و" قال: اقصى بكتاب الله قال، فإن لم تجدى فى كتاب الله وقال فيسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإن لم تجدى فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإن لم تجدى فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى كتاب الله وقال: اجتهدراى ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر كا فقال: الحمد الله الذى و فى رسول رسول الله لها يُرضى رسول الله ...

کروں گا۔ آپ تی آئے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور قربایا '' تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے بیں جس نے اللہ کے رسول تی ایک کا صد کو الی بات کی توفیق دی جس نے اللہ کے رسول تی کوراشی کردیا )۔

اس حدیث معاذ کافئز کلیعش محدثین کرام نے دووجے معلل قرار دیا ہے:

(۱) .....حارث بن عمر دينير كے مجبول ہونے كى بناء بر۔

(۲)..... حضرت معاذ المنظنة كے شاگر د (جن ہے روایت منقول ہے ) أن كے مجبول ہونے كى بنا م پر۔ ليكن بياليك حديث ياك ہے جس كو ہرز مانے اور ہر علاقے كے علاء نے قبول كياہے۔

علامدائن قيم عيني فرماتے إلى:

بیعدیث اگر چرحفرت معافر کائن کے ایسے شامردوں سے مروی ہے جن کے نام و کرنہیں الیکن یہ بات کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ' کیونکہ اس سے تو حدیث معافر بڑاٹن کی شہرت کا پہنہ چاتا ہے اور مجر حارث بن عمرور نیج جن سے بیعدیث نقش کر رہے ہیں ' وہ حفرت معافر نیٹن کے کوئی ایک شاگر دنہیں بلکہ شاگردوں کی ایک جماعت ہے ۔ تو اگر وہ ایک شاگرد کا نام لے لیتے تو بھی یہ صورت ( کہشا گردوں کی ایک بڑی تعدادراوی ہے ) صدیث کی شہرت پرزیادہ ولالت کرنے وال ہے۔

ہم بھلا ایسا کیوں نہ کہیں اطالا تک حضرت معافر جائزہ کے شاگر دوں کا علم 'وین' نفنل اور سچائی میں جو مرتبہ ہے دوکسی سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی بھی اُن کے شاگر دول میں سے تہم کر آب یا مجروح نہیں ہے بلکہ وو توسب علی مسلمانوں کے بہترین اور پہندید ولوگوں میں سے ہیں۔اس لیے المربعلم نے اُن سے حدیث تقل کرنے میں مخلک سے کامنیس لیا۔

عملا ہم اس صدیث کو کیسے قبول نہ کریں حال آفکہ شعبہ ریٹی جیسے محدث اس حدیث کے علمبر دار ہیں۔ جن کے بارے میں بعض آئمہ حضرات نے فرمایا:

اذارأيت شعبة في استاد حديث فاشدد يديك به

(جب تم شعبہ کوئسی صدیت کی سند میں دیکھوتو اُس صدیث کواینے وونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے کیڑلو)۔

ابوبکرانخطیب پنیم فرماتے ہیں:

بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ بیر صدیت عبادة بنٹسی یفین نے بھی عبدالرحمن بن عمم عفیر کے واسطے سے حضرت معافر دائین سے راوی اپنی اسطے سے حضرت معافر دائین سے نقل کی ہے۔ البذا بیستد متصل ہوئی اور اس کے راوی اپنی اُقد ہت میں مشہور ہیں۔ بھرساتھ بیات بھی ہے کہ اہل علم نے اس حدیث وفقل کیا ہے اور اس کو بطور دلیل جیش کیا ہے 'جس سے ہمیں بید چل ممیا کہ بیا حدیث اہل علم کے ہاں میچ ہے کہ اس سے بھی ہے۔ کہ اس سے بھی ہے کہ اس میں ہے۔ کہ اس سے بھی ہے کہ اس میں ہمیا کہ بیات مدیث اہل علم کے ہاں میچ

(المام شعبه يني ك بارت من معترت عبدالله ابن ميارك يني بيدوا تعاقل كرتے ہيں:

كنت عند سفيان فأتالاموت شعبة فقال اليوم مأت الحديث.

(میں معزت سفیان ٹوری پی<sub>ٹھ</sub> کے ہاں تھا کہ امام شعبہ پی<sub>ٹھ</sub> کے انتقال کی خبر ملیٰ جس پر انہوں نے فرما یا:'' آج علم حدیث رخصت ہوگیا'')۔

پھراس حدیث کی تا تدیو آس حدیث سجے ہے ہی ہوتی ہے جے امام بخاری پینے ادرامام سلم پینے نے حضرت عمرہ بن العاص بیاتین سے روایت کیاہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول بنین کے کویدار شاوفر ماتے ہوئے سنا:

> "اذا حكم الحاكم فأجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فأجتهد ثم اخطأفله اجر"

> (جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور خوب کوشش کرتا ہے پھرا گروہ درست ہوتو اس کیلئے دواجر ہیں۔ اور جب و دفیصلہ کرے ادراجتہا دکر ہے لیکن اس میں غلطی کرے تواس کیلئے ایک اجر ہے )۔

### افماء مين معامد نوانية اور تابعين بين ياطريقه كار (منهيج الصعابة والمتابعين في الافتاء)

ابھی جوتقعیل حفزت معافظ ہوئے۔ اہام داری پیٹیجے نے ایک کتاب سنن دار می میں قاضی شرز کر بیٹے ہے ہیں گئے ہے اس پر عمل کرنا ٹابت ہے۔ '' حفزت عمر بن خطاب بریٹنے نے انہیں خطاکھا کہ اگر تمہارے یاس کتاب اللہ کا کوئی تھم آھے تو اس

المام داری مینیم بی فی حضرت عبدالله بن مسعود المانن سنقل كيا به وه فرمات في :

''جب تم ہے کی چیز کے بارے میں سوال کیاجائے توثم کتاب اللہ میں دیکھوہ آگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ توسنت رسول اللہ عزائی میں دیکھواگر وہاں بھی نہ پاؤ تو وہ جواب دوجس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہو۔آگر وہسوال ان میں سے بھی نہ ہوتو تم ایڈی رائے ہے اجتہا دکرؤ'۔

انہوں (امام داری پینے ) نے بی حضرت عبداللہ بن بزیر پینے سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

'' حضرت عبداللہ بن عباس بین سے کی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے
قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ، دہاں اس کا تکم موجود ہوتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے ،

اگر قرآن پاک بین تکم موجود شہوتا تو احادیث رسول اللہ بین کی طرف متوجہ ہوتے ،اگر دہاں

بھی اس کا تکم نہ پاتے تو حضرت ابو بکر وحضرت عمر بینی کے اقوال میں غور فرماتے اگر یہاں بھی مسئلے کا تکم یانے میں ناکا می ہوتی تو ابنی رائے کا استعمال فرماتے ''۔

علامہ بھی میٹی میٹی ہے ہے نے معرت مسلمہ بن مخلد میٹی سے روایت کی ہے کہ وہ معرت زید بن تا بت میٹی کے یاس میٹے اور فر مایا:

"اے میرے چیا کے صاحبزاوے! ہمیں توفیط پر مجبود کردیا گیا ہے اب ہم کیا کریں؟ حضرت زید دائیہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے مما ہو جود نہ ہو تو دنہ ہو تو سنت رسول اللہ بھی اسے تلاش کریں ، اگر وہاں بھی نہ لیے تو الل رائے کوجع کرے اجتہا د کریں ، اجتہاد کریں ، اجتہاد کے بعد فیصل کرنے میں کوئی حرج نہیں "۔

ای طرح امام بیتی بیتی ہے حضرت ادر ایس الماودی پیچے ہے دوایت کی ہے ، انہوں نے فر مایا:

'' حضرت سعید بن ابو بردہ پینچ ہمارے پاس ایک کمتوب ہے کرآئے ادر کہا کہ بیدہ وکمتوب ہے جہ حضرت عمر دینین نے حضرت ابو موکی بینین کے پاس ارسال کیا تھا ، پھرانہوں نے کھل صدیت بیان کی اور اُس بیس ہے بھی مذکور تھا کہ اگر کسی مسئلہ کا تھم قر آن وسنت میں نہ پاؤاور تمبارے ول میں کھنے تواہے فہم وفراست سے اس کا تھم تلاش کرو، احدثال و اشبعالا ( پیش آئے ہوئے مسئلے سے ملتے جنتے دیگر مسائل ) کا خیال رکھ کرسٹلے میں خور کرواور مسائل کو ایسے بی تیاس کر وادر جوالند تعالیٰ کے زویے میں جوامل تھم سے اور جوالند تعالیٰ کے زویے مب سے زیادہ مجوب ہواور تمہاری دائے میں جوامل تھم سے زیادہ مراس کی کوشش کرو' ۔

اشاه کامعنیٰ تشریحات نمبر(۳) میں دیمس

صدیث معاذ بن جمل دائن میں جو پھھ بیان کیا گیا ہے اس پر تمام سحابہ کرام دیکھینے نے ممل کیا جس سے اس حدیث. کی تائید ہوتی ہے ، اور علامہ ابن قیم ہوتی کے اس تول کی توثیق ہوتی ہے کہ تمام سلف صالحین نے حدیث معاذ میں تھی ع عمل کیا ہے۔



(الفتويقعهاالصحابة رضانه عهما معير)

این قیم پیٹیر نے اعلامہ المہو قعین میں اکر قربایا ہے کہ اصحاب رسول اللہ جین ہیں سے جن حضرات کے فیادی کا محفوظ میں ان سب مرد وخواتین کی تعداد ایک سوتیس (۱۳۰) سے پچھاد پر ہے۔ان میں سے سات افراد ایسے ہیں جن سے بکٹرت فیادی منقول میں وہ حضرات بیویں: سے بکٹرت فیادی منقول میں وہ حضرات بیویں:

(۱)..... حضرت عمر بن الخطاب جنيز - (۲) ... حضرت على بن اتي طالب جنيز - (۳)..... حضرت عبدالله بن سعود بيليز - (۳) ... ام المونتين حضرت صديقه بنت صديق عائشه خانبا - (۵)..... حضرت ذيد بن ثه بنت جانيز (۲).... حضرت عبدالله بن عباس خان (۷).... حضرت عبدالله بن عمر جنيز -

ا بن حزم پیچر 😅 نے نقل کیا ہے کہ ان حقرات میں ہے ہرا یک کے فرآو گی ایک شخیم کتاب میں جمع

کتے جاکتے ہیں۔

انہوں نے لکھا ہے کہ امیر المونین مامون الرشید کے پڑ پوتے ابو بگر محمد بن موکی بن لیقوب بینج نے حضرت عبداللہ بن عباس بینج کے قباد کی بیس کتابوں میں جمع کیے نتھے۔اور بیا بوبکر بیٹھے علم وصدیت کے بڑے آئمہ اسلام میس سے متھے۔

ابن حزم میر میر فرمائے ہیں کرمکن ہے کہ ان سب حضرات میں سے ہر ایک کے نزوی سے ایک بہت مختصر جز ( کا بی ) تیار ہو سکے۔ان کےعلاوہ باتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین بہت کم نتوی دیے دالے تھے۔

ان حفرات سے ایک دویا چندا درمسئلے منقول ہیں اورمکن ہے کہ نوب اجھی طرح تلاش اور بحث کے بعدان سب حضرات کے فقاد کی ایک مختصر جزیش جمع کرد ہے جا کیں۔

پھرائن قیم پیٹیے نے ابن حزم پیٹیے کے حوالے سے ایسے بہت سے صحابہ وہ بیٹیے کے نامقل فر ہائے آوراس کے بعد تجب کا اظہار کرتے ہوئے گئے ہیں کہ ابن حزم پیٹیے نے تو حضرت ماعز بیٹی اور امر ، قاتا مدیہ پیٹی (ان دونوں ہستیوں پران کے اقرار کی بناء پر حقر رجم جاری کی گئی تھی ) کوبھی ان میں شامل کیا ہے شایدان کا خیال بیہوا کہ ان ونوں وونوں حضرات نے حضورا کرم بیٹی کی اجازت کے بغیر جواقرار کیا تھا وہ اپنے تفس پراقرار کے جائز ہونے کا ایک فتولی بی لگانا تھا ، اور انہیں اس پر برقرار رکھا گیا۔ اگر یہی بات ہے تو یہ بڑا جیب خیال ہے کیا شاید ابن حزم مرشیم کوان دونوں کا کوئی اور فتو کی بل آبا ہوگا۔

(معترت ما عزاه رغامد ميها تون يوي كاعمل والتدتشر يهات نبر (۵) يس لماحظ فرما تمي

(بہال غور کرنے کی بات بیدہ کدا بن حزم اور ابن تم رہنائ کی بتائی موئی فہرست سے پد چاتا ہے کداس مبارک

دور می بھی تمام محایہ کرام میں بھڑ خود مسائل مستنبانیوں کرتے تھے بلکہ بیفریضہ چندالل علم ہی اوا کرتے تھے اور باق حفرات اُن کی بیرو کی کرتے تھے۔ پھرا ن کے دور بین جب کہ علم قبل میں بہت کی آ چکی ہے برخص کو بیدوست کیسے دی جاسکتی ہے کہ دو براوراست قرآب مجیداورسنت رسول تھا السے مسائل واحکام نکالے اور حضرات آ ٹمہ کرام اپیشیخ کی تقلید کرنے کے بچاہئے ازخود بی مجتہد بن پیھے )۔ ا

بعض معاصر علماء نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کے فرآو گیا لگ الگ کرابوں کی شکل ہیں جمع کیے بیل جن بیل سے چندا ہم کوہم مندر جہ ذیل ہیں ذکر کرتے ہیں :

- (١) .... موسوعة فقه ابي بكر ينيز يدركو رمحرواس قلعدى ك تأليف بــــر (وارالنفائس)
- (٢)....موسوعة فقه عموين خطامين يدكور محدواس للعدى كاتأليف برر مكتبة الفلاح)
- (٣) ..... فقه عمو بن خطاب الأومواز نا بفقه اشهو المجتهدين بيد كورروس بن رائج ارحلي كي النافقة الشهو المجتهدين بيد كورروس بن رائج ارحلي كي الناف ب- (جامعة ام الحري)
- (۳) ..... فقه عمو طاقتی بید مقرت شاه ولی الله الم منان و ابوی کی تالیف ہے اس کا اردوتر جمہ ابو یکی امام فان نوشہروی نے کیا ہے۔ (اوارہ ثقافت اسلامی الا ہور)
  - (۵) ..... موسوعة فقله على إن بن عفان بإنن اوكور محرواس قلعد تن \_ (عامعة ام القريل)
    - (٢) ..... موسوعة فقه على بن إبي طالب ينتير دكور محدواس قلعد في (وارالعاكس)
- (٤).....موسوعة فقه عائشة التيناحياتها وفقهها شيخ سعيد فائز الدخيل ـ (دارالتاش)
  - (٨) .... موسوعة فقه عبدالله ابن مسعود دائين وكوركدرواس تندجي ( جامعة ام القرئ)
  - (٩) --- فقه انس بن مالك في جمعاً وحد اسةً ، وكور عبد أحسن بن محد بن عبد أحسن المنيف...
- (١٠).....موسوعة فقه عبدالله بن عمو والي عصر الوحياته ، وكورواس تلدي \_ (وارالنفائس)
- الفقهية (دراسةً الفرادات ابن عباس عباس عن جهور الصحابة في الإحكام ، الفقهية (دراسةً مقارنةً) محمد عبي سيرعبد الرحن الرسال .. (مكتبة الفرقان)
- (۱۲)..... معجم فقه السلف عترة وصابة و تابعين النيخ محرامهم الكتاني كاليف بـ (جامعة ام القرئي مطابع الصفابكة المكرمة)

تقلیدِ سحاب کے حوالے سے ایک غلاقهی کاز الدَّشریحات نمبر (٦) میں ملاحظہ فریا کیں

### ZI JANES TO THE TOTAL DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR

## فتو کا د و رتابعین میں

### (الفتوى في عهدالتابعين)

حضرات صحابہ جزائیز کے بعد فاوئی کیلئے اکابر تابعین کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور یہ حضرات مختف ایسے شہروں میں تجیلے ہوئے تھے جو مسلما نوں نے اپنی فتو حات کے بعد آباد کئے بنتے ،علا مدا بن تجم پینی نے اعلا حد اللہ و قعدین کے شروع میں ان میں سے بہت سے حضرات کے نام گنوائے میں ، ای طرح بہت سے علاء نے ان کے طبقات کے بارے میں مختلف کا میں تحریر کی ہیں ۔ جو مختصرا جزاء کی شکل میں بھی ہیں اور کئی کئی جلدوں میں بھی ہے۔



(الفقهاء الذين منعوامن الافتاء فيمالم يقع)

بہا ہتم کے حضرات کا مؤتف بیہ ہے کہ مفتی اور فقیہ کیلئے مناسب طریقة کاریہ ہے کہ وہ مرف ان واقعی اور حقیق

مسائل پر اکتفاء کرے جواس کے سامنے کسی ایسے محف کی طرف سے پیش کیے جا تھی، جس کو وہ بیش آئے ہوں اور یہ بات ایک فغنیا ورعالم کیلئے نامناسب ہے کہ و فغنی جزئیات کی تفریح میں پڑجائے اور ان معاملات کے احکامات بیان کرے جو کلی طور پر ابھی پیش بی تین تی تین آئے۔ کیونکہ وہ ان مسائل کا ذمہ دارتیس ہے۔ ان حضرات نے اپنی بات پر اس صدیث مرفوع (وہ صدیث جو رسول اللہ بیٹی کی طرف منسوب ہو ) سے استدلال کیا ہے جو ابوسلہ جات بن عبدالرحن سے مرسلا (وہ صدیث جس کی روایت کرنے والوں میں کی سحائی کا نام موجود ندہو) منتول ہے ہیں کے برسول انٹلین بیٹی ہے جارتیا وفر مایا:

لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فانكم اذا فعلتم ذلك لم يزل منكم من يوفق ويسدد ، وانكم ان استعجلتم جها قبل نزولها تقرقت بكم السبلههدا وههداً ـ واشارعن بمينه وعن شماله .

( کسی مصیبت کے آئے سے پہلے تم جلدی مت کرو۔ پس جب تم ایرا کرو گے تو ہمیشہ تم میں ایسے لوگ رویں جب تم ایرا کرو گے تو ہمیشہ تم میں ایسے لوگ رویں گے جن کو تو فیق وی جائی رہے گی اور ان کو ورست رائے پر رکھا جائے گا اور آگر تم نے مصیبت کے آئے ہے جیدی کی تو مختلف رائے تہ ہمیں اوھراوھر بائٹ ویں مجے اور آپ ملی مصیبت کے آئے ہے جیدی جائب اشارہ قرمایل) ۔

ای طرح کی ایک اور روایت امام داری بینی نے اپنی سنن کے مقدے میں وہب بن عمر و جمعت بینی سے مجی نقل کی ہے:

لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فأنكم ان لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون و فيغم ، اذا هى نزلت ، من اذا قال و فقو سدد ، وانكم ان تعجلوها ، تختلف بكم الاهواء فتا خابو ا هكذا و هكذا ، واشار بين يديه و عن يمينه و عن شماله .

(اس روایت کامغبوم بھی آخر بیاوہ بی ہجواس سے پہلی روایت کا ابھی گزرچکاہے)

ا مام داری بینیو نے بیمؤ تف ( یعنی ابھی تک بیش ندآنے والے مسائل بیں فتوی ویے کو تا پیند کرتا ) بہت ہے محاب جن ابھی اور تابعین بینین میں نہیں ہے ۔ انہوں نے حماد بن زید مقری بینیو سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے میرے والد نے بتایا کہ معفرت ابن عمر فاتان مرفظات کے پاس ایک دن کوئی تھے بعد

نہیں چلا کہ وہ کیابات ہے؟ تو حضرت عبداللہ این عمر پہنے نے فرما یا کہ جو بات پیش نہ آئی ہواس کے بارے میں مت پوچھو۔ پس ہے فکٹ میں نے حضرت عمر پہنٹے کو سناہے کہ وہ ایسے مخص پر لعنت کرتے تھے جوکوئی ایساسوال کرتا جواہمی پیش عی نہ آیا ہو۔

امام زہری پہنچے فرماتے ہیں کہ جمیں ہے بات پہنگی ہے کہ حضرت زید بن ثابت انصاری پہنٹے ہے جب کوئی سوال کیا جاتا تو وہ پوچھتے کہ کیا ہے چیش آچکا ہے؟ پس اگر لوگ کہتے کہ ہاں چیش آچکا ہے تو وہ اسپے علم کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق تفتگوفر ہاتے اور اگر لوگ کہتے کہ چیش نہیں آیا تو آپ فرماتے کہ اس معالے کو چھوڑ دو برہاں تک کہ چیشی آجاہے۔

عامر افیے ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

'' معفرت محمار بن باسر دافته سے ایک مستلدور یافت کیا گیا توانبوں نے بوچھا؛ کیا پیسکا اب تک پیش آیا ہے؟

لوگوں نے کہا بنیس۔

اس پراتبول نے فرمایا:

جب تک بید مسئلہ پیش نہیں آتا 'جمیں مجبوڑ دو۔ جب پیش آھیا تو ہم تمہاری طرف سے اُس کا بوجھا تھا لیں سے''۔

حضرت طاوس ميني عدي سيمتقول ب كدوه كمترين:

'' حطرت عمر والفؤ نے منبر پریہ بات ارشاد فر مائی کہ اللہ کو تئم میں اُس فحض کو سخت تنگی میں جتلا کر دوں گا' جوا یسے مسائل کے بارے میں بو چھتا پھرے کا جوابھی تک ویش نہیں آئے۔ جو مسائل ویش آئے جی تو اللہ تعالی اُن کو بیان فر ماچکا ہے''۔

(اس ارشاد میں 'اجرج'' ) تخریجے ہے جس کے معنی میں 'منگی کردینا'' بیصدیث بھی اس معنی میں ہے:

اللهم اني احرج حتى الضعيفين اليقيم والمراءة.

لیعنی اسے اللہ! میں وہ کمز ورطبقات؛ میتیم اور عورت کے تن کونٹک کرتا ہوں۔مطلب ہیہ کہ جو بھی ان پر تھلم کرنا چاہے تو میں ان کاحق اُس پر حرام قرار دیتا ہوں ۔ کذافی تاج العروس ۔ از حاشیہ ) خطیب پنیم نے حضرت ابن عمر پر بھن کی ہے بات نقل کی ہے کہ:

''اے لوگو! جو پھے ہوانین اُس کے بارے میں مت سوال کرو۔ بس معزت عمر ذینیہ ایسے مخص پر

## CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

العنت فرماتے تھے یا اُسے برا بھلا کہتے تھے جوالیے مسائل کے بارے بیں سوالات کرتا تھا جواہمی تک بیش نہیں آئے ''۔

خطیب نے امام شعی پہنچے سے اورانہوں نے حضرت مسروق پینچے سے نقق کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت اُنی بن کعب ڈائٹو سے کسی چیز کے بارے میں ہو چھا تو انہوں نے فرمایا: کیا اب تک ایسا ہو چکا ہے؟ میں نے مرض کیا:نہیں ۔ تو انہوں نے فرمایا:

''جب تک ایمانیس ہوتا' ہمیں راحت ہے رہنے وو۔ جب ایما واقعہ پیش آگیا تو ہم اجتما و کر کے اپنی رائے جہیں بتادیں گئے'۔

ای طرح انہوں نے موکل بمناعلی بیٹیے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن شہاب پیٹیے سے کسی چیز کی بابت ہو چھا تو انہوں نے قرمایا:

> ''اس کے بارے میں میں نے بچونیوں من رکھااور نہ بی ایسامسکہ بھی ہیں آیا ہے''۔ موٹی بن ملی رہیمے نے عرض کیا:'' آپ کے چند بھا ئیوں کوٹو یہ مسئلہ پیش آچکا ہے''۔

> > ابن شباب بخ<sub>يم</sub> نے فرمايا:

'' میں نے اس بارے میں کچھٹیں من رکھاا ور نہمیں ہے پیٹ آیا ہے اور نہ ہی ہیں اس بارے میں ''کھکھوں گا''۔

امام مالك بيم عصنقول بكرانهول فرمايا:

''ہم نے اس شہر ( مدینہ منورہ ) کواس حال میں پایا تھا کہ علاء ( مسائل کی ) اُس کثرت کو تا پہند کرتے ہتھے جیسا کہ آج کل ہور ہی ہے''۔

# و وفقها رجنہول نے ان ممائل پر فناوی دیے جوابھی پیش نہیں آئے تھے اوران کی دلیل

(الفقهاء الذين افتوافي المسائل التي لم تقع وجتهم)

دوسری متنم کے علاء جنہوں نے اپنے آپ کواس کام کیلئے وقف کیا تھا کہ وہ احکام فتہیہ بیان کریں اور اس طرح تدوین فقد کریں کہ ضرورت پڑنے پر بعد میں آنے والوں کیلئے آسانی ہوجائے۔ اس کیلئے انہوں نے ایسے مسائل کے

## [ 20 ] SACTION TO THE MENT OF THE PROPERTY OF

یارے میں گفتگو کی جن کے پیش آنے کا صرف احمال تھا اور گذشتہ آ خارسحابدا در تابعین ( بیعنی اُن کے ارشادات ) کو انہوں نے اس پرممول کیا کہ اس کام میں بہت زیادہ تقوئی اور احتیاط کی ضرورت ہے ( نہ بیاکہ آئندہ پیش آنے والے مسائل برغور بی نہ کیاجائے )۔

المام بیقی مینی ان آ ثار کونش کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

'' مجھ تک یہ بات پہنی ہے کہ ابوعبداللہ انجلیمی واٹی ہے۔ کہ اس طریقے کوظم فقہ حاصل کرنے والوں کیلئے جائز قرار ویا ہے کیونکہ ایک عالم اور فقید کی طرف ہے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی غرش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں پر تنبہ ہوجائے اور وہ تحور وفکر اورا جنتہا و کا طریقہ سیکھیلیں۔ بیغرض فہیں ہوتی کہ وہ ان مسائل پرٹمل کریں''۔

## پھرامام بيہقي پنيم نے فرمايا:

''اسی طور پر فقیا واجتهادی مسائل بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے بیں ابنی آراء کا ظہار کرتے ہیں۔ تا کہ طلبا و نقتہ کی راہنمائی ہواوراجتهاد کے طریقہ کارپران کو تعبید کردی جائے''۔

خطیب بغدادی رہیم نے آ عام محابروتا بعین فل کرنے سے بعد فرمایا:

" یہ وہ آتارین بن سے وہ حضرات ولیل پیش کرتے ہیں جوحوادث بین ان کے بیش آنے سے پہلے تفظو کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہم اللہ کی دوسے ان کے جواب بین ہے کہتے ہیں کے درسول اللہ بجر بجر کا ایسے سیا کی کو وہ سے تفا۔ کیونکہ اللہ بجر بجر کا ایسے سیاک کو ناپند فر بانا صرف این امت پر شفقت اور مہر بانی کی وجہ سے تفا۔ کیونکہ اس وقت یہ خوف تفاکہ ایک چیز طلال ہواور پھر کسی سوال کرنے والے کے سوال کی وجہ سے اللہ اس وقت یہ خوام کر وہ یہ تو یہ سوال امت کیلئے ایک نفع بخش چیز کی حرمت کا فریعہ بن جائے گا اور امت اس سوال کی وجہ سے مشقت اور نفسان سے دو چار ہوجائے گی ، اب یہ وجہ رسول اللہ تھا آئے کے دنیا مسے تشریف لے جائے گی جائز قرار دینے والا '۔ سے تشریف لے جائے گی جائز قرار دینے والا '۔

پھر خطیب پانیے نے ایسے سوالات کے جواز پر جوابھی تک پیش نہ آنے والے واقعات کے بابت ہول معرت رافع دہوئے بن خدیج کی روایت ہے استدلال کیا ہے۔ جومندرجہ ذیل ہے!

عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه : قال : قلت : يارسول الله الأنخاف

إن تلقى العدوعدا، وليس معنا مدى، فندُرَجَ بالقصب؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدمروذ كرت عليه اسم الله فكل، ما خلا السن والظُّفر.

( وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیونین ہمیں ڈر ہے کہ کل دشمنوں ہے ہمیں جنگ چیش آئے گی اور ہمارے پاس چھریاں ٹینس ہیں۔ کیا ہم بانس ( کی دھار) سے ذرخ کرلیس؟ اللہ کے رسول بیونینز نے قرمایا: جو چیز بھی خون بہر دے اورتم اس پراللہ کا نام لے لوا ایسے ذرخ کوکھا ڈسوائے دانت اور ناخمن کے )۔

(ال سلسفے بین کمل مسئلہ یہ ہے کہ ہراس آلہ ہے جانور کوذیخ کرنا جائز ہے جونون بہنے کا سب بن جائے جیسے بانس کا چھلکا وغیرہ سوائے ایسے دانت اور ناخن جسم ہے جڑ ہے ہوئے ہوں۔ اگر دانت اور ناخن جسم ہے انگ بول تو اگر دانت اور ناخن جسم ہے انگ بول آن ان کے جوہم ہے انگ بول آن کے خوال کردا ہوگائیکن اس میں چونکہ جانور کو بلاوج ضرورت سے زیادہ تکلیف میں جنالا کرنا ہے اس لیے ایسا کرنا محروہ ہوگا۔

ديكين: الهداية، كتاب الذبائع، ٢٠ ١٣٣٠ طبع رحمانيه لاهور اور ددالمعتار · كتاب الذبائع ٢٩٨٠ طبع دار المعرفة بيروت)

رسول الشہر بھر نے حضرت رافع دائیں کی طرف ہے ایسے سوال کا برانہیں منایا جو انھی تک پیش ہی نہیں آیا تھا حالا تکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ایساکل ہوسکتا ہے۔ تو آپ بھر پینے نے انہیں بینیں کہا کہتم نے ایسی چیز کے بارے میں کیوں بوچھا جو انھی تک چیش ہی نہیں آئی۔

اس پرایشہ کے رسول شی نے ارشاد فرمایا:

'' ''نیس ! تم پردہ ہو جمہ ہوگا جوتم نے اٹھا یا اوران پردہ ہو جمہ ہوگا جوانہوں نے اٹھا یا''۔ خطیب بیٹی فرمائے ہیں کہ رسول انشہ ہے ان صاحب کونہ تو سوال کرنے سے روکا اور نہیں اس پر کمیر فرمائی بلکہ بغیر کسی ناپندیدگی کے اس کا جواب مرحمت فرما یا۔اورا حاویث وآٹار ش اس کی بہت مثالیس ہیں۔

ر باحضرت عمر بین نے اس سلط میں جو تن کی تھی اور ایسے سوالات کرنے والے پر لفت کی تقی تو احتال اس بات کا بہت کہ اس شخص کا مقصدان سوال سے ضدا ور مغالطہ دینا ہو ، مجھٹا اور کوئی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر بینین نے صیح بین کواس جرم میں کہ اس نے اس مشالات القرآن ' میں چند تروف پر سوالات کھڑے گئے سے سرا ابھی دی اور جلاوطن مجی کیا اور اس کا صفیہ و وظیفہ مجی منسور تی کر دیا ، کیونکہ حضرت عمر بینین کواس بات کا ڈرتھا کہ وہ کر ورام والے اور جا کہ کوئکہ حضرت عمر بینین کواس بات کا ڈرتھا کہ وہ کر ورام والے مسلمانوں سے ایسے گہرے علمی سوالات کرکے ان کے دلون میں فشکوک وشبہات ڈولنا چاہتا ہے اور وہ قرآن مجید کی درست تغییر سے بہت کر فاسد بازل شدہ معنی میں تحریف کے ذریعے آئیس محمراہ کرنا چاہتا ہے اور وہ قرآن مجید کی درست تغییر سے بہت کر فاسد جا ویلات کی طرف مڑر باہے اور ایسے کام سے تو خودرسول اللہ بھی تھے فرما یا اور ایسا کرنے والے کی خرمت فرما فی خرمت فرما یا اور ایسا کرنے والے کی خرمت فرما فی خرمت فرما فیا در ایسا کرنے والے کی خرمت فرما فیا۔

مسیخ بن عسل ایک ایسا شخص تھا جو عام لوگوں سے مشکلات القرآن اور متنابہات کے بارے میں سوالات کرتا تھا۔ ابن عسا کر پیٹے نے اس کے بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں جن سب کا متبجہ بیدنکا ہے کہ حضرت عمر دھنے نے اس کو سزاوی تھی اور مسلمانوں کو اس کے پاس میٹھنے ہے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت کی خلطیوں کا شکار ہو چکا تھا اور متنابہات میں کھودکر یدے کام لیتا تھا۔

"سیکون اقواه من امتی یغلطون فقهاء هم بعضل الهسائل اونک شرار امتی" (عقریب میری است می کچه لوگ ایسی آئی مے جوایئ نقهاء کوشکل سائل سے مغالط میں ڈالیں سے میری امت کے بدر بن لوگ ہوں سے )۔

حضرت حسن بصرى وخير كايدارشاد بعى خطيب وخير في قل كياب كدوه فرمات وي:

شرارعبادالله ينتقون شرارانهسائل يعمون بهاعبادالله

(الشدکے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں' جوشر پر بنی مسائل اس لیے جین کرجمع کر لیتے ہیں تاکہ ان مسائل کے ذریعے اللہ کے بندول کوگمراہی میں ہنتا وکروس)۔

چرخطیب مینی قرمات بین:

'' حضرت عربی خطاب بالنین ' حضرت علی بن انی طالب بالنین اور ان دونول کے علاوہ ویگر سحاب کرام بین آئے ہے۔ بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے نت نے بیش آئے والے وا تعات کے احکام کے بارے میں اُن کے بیش آئے ہے۔ بہے گفتگو فرمائی اور علم فرائنس و میراث میں بھی (ای طرح) با بھی خور و فکر کیا۔ انہی حفرات صحاب بر بی گفتگو فرمائی اور علم فرائنس و میراث میں بھی (ای طرح) آئے والے کناف علاقوں کے فتباء نے بھی ای درائے کو اپنایا۔ لبذاان سب کی طرف سے اس آئے والے کناف علاقوں کے فتباء نے بھی ای درائے کہ واپنایا۔ لبذاان سب کی طرف سے اس بات پراجماع ہوگیا کہ یہ طرف کا جورہ بارے ہے اور مباح ہے ممنوع نہیں ہے۔ بات پراجماع ہوگیا کہ یہ طرف کا جورہ بات کے اور مباح ہے ممنوع نہیں ہے۔ کی جان جہاں تک حضرت زید بن گابت والی ہوگی جی ) کا تعلق ہے تو وہ وہ اس پر محمول ہیں کہ ان کی اصاویت (جو گزشتہ عنوان کے تحت کصی جا چکی جی ) کا تعلق ہے تو وہ وہ اس پر محمول ہیں کہ ان حضرات نے برجنی مسائل بھی بیش نبیں آئے ان کی دائے برجنی مسائل بھی بیش نبیں آئے ان کی دائے جب وہ ویش آ جا کی اور والی طرح آن کی دائے جس اُلے مسائل کے بارے بیس جو تھی والی وقت کرنی چاہے جب وہ ویش آ جا کی اور واقعی ضرورت ورپیش مسائل کے بارے بیس جو تھی جس بیات کے جونے کا ارادہ در کھا ہوا اللہ تعمل کی مائے تو فیق عطافر ما میں جو تھی حالت میں جو تھی جائے کا ارادہ در کھا ہوا اللہ تعمل کی مائے تو فیق عطافر ما مورت ایک طرح کی مائے تو فیق عطافر ما مورت ایک طرح کی مائے تو فیق عطافر ما دیں جس معاذ میں جبل دینی جائے کی تو تھی کا ارادہ در کھا ہوا اللہ تعمل کی اے تو فیق عطافر ما

پھرخطیب ہینے نے اپنی سند کے ساتھ صلت ہینے بین راشد سے نقل کمیا ہے' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس پینچ سے کس سنلہ کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے مجھے جسڑک دیاا درفر مایا: ''کمیاا ایسا ہوچکا ہے؟''میس نے مرض کیا:''جی ہاں''۔

توانبول نے قرمایا:

"واقعی الله کی هم؟" میں نے عرض کیا: "وقتم بخدا" (ایسابوچکاہے)۔

تب انهول نے فرمایا:

ب فلك جار اس الذوق جميل معفرت معاذبن جل وافيز كايدارشاد بنايا بكرانبون فرمايا:

ايها الناس الاتحاوابالبلاء قبل تزوله ... الخ

'اے لوگو! معیبت کے پیش آنے سے پہلے جلدی نہ کاؤ کد دہ جہیں الگ الگ راستے پر ڈال وے ۔ پس اگرتم نے معیبت کے پیش آنے سے پہلے جلدی ندکی تو مسلمانوں میں بھیشدایسے افرادر بیں مے کہ جب اُن سے سوال کیا جائے گاتو اُن کی درست بات کی طرف (اللہ تعالیٰ کی طرف سے )را بنمائی کی جائے گی ۔ یا بے الفاظ ارشاد فرمائے 'ائیس تو فیش دی جائے گی'۔

خلیب پیچے فرماتے ہیں:

'' بیان معزات کا طریقة کارتھا' جوصاحبان تقویل ہے اور اپنے دین کے بارے میں بہت ڈرنے والے ہے''۔ والے ہے''۔



( گذشته مطوری دونتم کے تابعین کا تذکرہ ہوا ) بیسب ہی حضرات اپنے قبادی بیں احادیث اور آثار محابہ تفاقی سے استدلائی کرتے تھے۔ چنانچے تمام ممالک اسلامیہ بیس کوئی نہوئی ایسے امام موجود تھے جن کی لوگ نقداور نتوی میں بیروی کرتے تھے۔

هر بیندمنوره میس حصرت سعیدابن مسیب علیمی هی ایوسلمه بین عبدالرحمن بن عوف طاختهٔ عروه بن زبیر پینچ هی اورعبدالشرینچ هی اورقاسم بن محدینچ بسلیمان بن بیار پینچ هی اور فارجه بن زید بن ثابت پینچ هی سخت شخصه ان حضرات کو «فقهاء سیعه»کهاجا تا تھا۔

بعض معترات نے ان سامت ہیں ابوسلمہ بن عبدالرحن مینتی کی جگد ابو بکر بن عبدالرحن بن عارث بن

# 

الا كل من لا يقتدى بأئمة!
ققسمته طيزى عن الحق خارجة
قفل هم عبيد الله عروة قاسم
سعيد ابو بكر سليمان خارجة!

"خردار! جوه م بحرة كريرو كيس كرتاتواس كي تقييم ظالمانداور تائن برجن برين بريا تمهيد
الشرع ووه تاسم بسعيد ابو بكر بسليمان اور فارجه هم الشرتعالي بين ان كوسفير فل ساتفا سركمو" ـ
ابن قيم ينيم سعيد ابو بكر بسليمان اور فارجه هم الشرتعالي بين ان كوسفير فل ساتفا سركمو" ـ
ابن قيم ينيم سعيد ابو بكر بسليمان اور فارجه هم الشرتعالي بين ان كوسفير فل ساتفا سركمو" ـ
ابن قيم ينيم سعيد ابو بكر بسليمان اور فارجه هم الشرتعالي بين ان كوسفير فل ساتفا سركمو" ـ
ابن قيم ينيم سعيد ابو بكر بسليمان اور فارجه هم الشرتعالي بين ان كوسفير فل ساتفا سيركمو" ـ

اذا قیل: من فی العلم سبعة ابحرا روایتهم لیست عن العلم خارجة؛ فقل هم عبیدا لله عرولاً قاسم سعید ابو بکر سلمان خارجة "جب پوچها جائے کی ممات مندرکون بن کی روایات علم نے دراہجی ہث کرئیں ہوتیں۔ توتم کہدوکدو عبیداللہ عمروہ، قاسم سعید، ابوکر، سلمان اورخار جرجم اللہ تعالی بیں "۔

فتها و بدید بین ان سات حضرات کے علاوہ ویگر بھی کئی نام شار کیے جاتے ہیں ، جیسے نافع پریشیر ، این شہاب زبری پینے ، قاضی بیٹنی بن سعید پریشے ، ابان پیٹیر تھے گئی بن عثمان غنی پیٹیئی ، سالم پیٹیر تعدید بیٹر ، ابان پیٹیر تعدید بن الباع بدالرحمن پیٹیر (ربیعۃ الرائے) ، ابوجعفر الباقر پیٹیر ، ابوالز ناد عبدالله بن پیٹیر ، ربید بن اکباع بدالرحمن پیٹیر (ربیعۃ الرائے) ، ابوجعفر الباقر پیٹیر ، ابوالز ناد عبدالله بن پیٹیر ۔

کد کر مدیل حضرت عطاء بن الی رہار پیٹی تھے۔ انہائی سیاہ ایک ہاتھ نہیں تھا اور کانے تھے ہیکن علم و انتہائی سیاہ ایک ہاتھ نہیں تھا اور کانے تھے ہیکن علم و انتہائی سیاہ ان بیٹی کدعبد اللہ این عباس بیٹی فریا تے تھے کہ عطاء کے ہوئے ہوئے تم میرے پاس آئے ہوئید پہلے مکہ میں غلام تھے ) علی ابن الی طلحہ پیٹی ، عجابد بن جبر پیٹی ، عمرو بن وینار پیٹی ، عبداللہ بن عبید اللہ بن الی ملیکہ پیٹی ، عبداللہ بن جرت بیٹی وغیرہ نے شہرت پائی ۔

#### 

# كوفد كيمشهور فقهاء

ابراہیم تحقی پیٹیے ، عامرین شراحیل الشعی پیٹیے ، علقہ پیٹیے ، اسود پیٹیے ، مرہ الہمد انی پیٹیے ، سعیداین جمیر پیٹیے سروق بن الاجدع پیٹیے ، عبیدہ بن عمر والسلمانی پیٹیے ، قاضی شرق بن حارث الکندی پیٹیے (عمر پیٹیئے ، مثان پیٹیٹے ، علی پیٹیئے کے دور میں قاضی رہے ) ابراہیم بن بزیدائنٹی پیٹیے ۔

# ابسره كمشهورفقها ءكرام

حفزت حسن بھری پیٹی ،محمد بن سیرین پیٹی ، ابوالعالیہ الریاحی پیٹی ،حسن بن ابوالحن بہار پیٹی (زیر بن تابت بخائز کے آزاد کردہ غلام ) ابوالشعثاء جابر بن زیر پیٹی ، قمارہ بن دعامہ السد دکا پیٹی ہے ۔

# ابل شام سے مضبور فقیما مکرام

ابوادريس الخولاني ينتي عنه المحل بن ابوسلم ينتير ، رجاء بن حيوة الكندى ينتير (ت، ٣٠) (انهي رجاء في سليمان بن عبد الملك كوييم شوره ويا تفاكرا بين بعد خليفه عمر بن عبد العزيز كوبناوي يرجو ياان كهاس ايك مشور سه سفة تاريخ اسلام عن ايك تابناك باب كااضا فدكرويا) عمر بن عبد العزيز بانتي بشرعبل بن ممط بينيم بقيصه بن و كوب بيني ساملاً بين ممط بينيم بقيصه بن و كوب بيني ساملاً بين معرك مشهور فقهاء كرام جوعبد الله بن عمر وظافة كمشهور تلاخه منته المام عرك مشهور فقهاء كرام جوعبد الله بن عمر وظافة كمشهور تلاخه منته المام عرك مشهور فقهاء كرام جوعبد الله بن بين بالي حبيب يايي -

# كيمن كےمشبورفقها ،كرام

طاؤوں بن کیسان الجند کی پینے ، وحب بن منب الصعطافی پینے ، پینی بن الی کشریفیز ۔
ان تمام حضرات کے فقاوئی کا بڑا حصر مختلف مؤطات ، مندات اور سنن کی کتابوں پس مروی ہے جیسے مصدف
ابن ابی شدیب به اور مصدف عبد والوزاق، کتاب الافار، شرح معانی آلافار للطحاوی پینیجے۔

اس بین بی کرتابوں کی مختلف اتسام کا تعارف تشریعات نمبر (ے) پس دیکھیں
علامان تم پینیجے نے اعلام الیو قعین پس تابعین پس سے نتوی دین والے حضرات کے نام تفصیل سے لکھے ویں۔
علامان تم پینیجے نے اعلام الیو قعین پس تابعین پس سے نتوی دین والے حضرات کے نام تفصیل سے لکھے ویں۔

# اختلاف صحابه بني ينتم وتابعين حيسة اورفتها ، حيسة كے امباب

# (اسبأب اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء)

في ولى الشهدث وبلوى ينيم نے جمة الله الب الغة من تحرير فرمايا ب:

'' جان لو که رسول الله نیزینی کے زیائے میں نقد مدون نہیں تھی اور اس وقت احکام کے متعلق ایسی بحث بھی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ فقہاء ایک پوری کوشش خرج کر کے ہر چیز کے ارکان مشروط اور آواب الگ الگ بیان کرتے ہیں''۔

(از حاشیہ: بہاں حضرت شاہ صاحب بینی کی مراد بینیں ہے کہ فقہاء نے نماز کے افعال کی جوتنیم ارکان شرا تط اور سنن کی شکل میں کی ہے وہ کوئی من گھڑت چیز ہے اور بقینا فقہاء ایسا کرنے ہے بہت وور بقے۔ حضرت شاہ صاحب پینی کی مراد یہ ہے کہ بیفتیں اصطلاحات بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں معروف نہیں تھیں بلکہ حضرات محالہ جائین ، علمات اور قرائن کے ذریعے بہتھے لیتے سننے کہ کون ساکام نماز کی ادائیں کے لیے ضروری ہاور نمازی ادائیں کے بغیر درست ہوجائے گی۔ مفاری اور مستحسن اور مستحب ہے کہ اُس کے بغیر بھی نماز درست ہوجائے گی۔ مولیان فقیل اصطلاحات کے مفاہیم اور مطالب حضرات محالہ جن تھی کورسول انفریل نے نیجے کا درطر یقد کار سے ظاہر مولیان فقیل اصطلاحات سے تعبیر نہیں کیا بھی اصطلاحات سے تعبیر نہیں کیا بونے والے قرائن سے معلوم ہوجائے سنے ۔ ہاں البتہ انہوں نے ان افعال نماز کو اَن فقیمی اصطلاحات سے تعبیر نہیں کیا بونے والے والے من فتہاء کرام وہی سے اپنے کام میں استعمال قرن میں )۔

و ہاں تو حال بیتھا کہ رسول اللہ بین قار وضوفر استے ، پس محابہ بین تینے مجی آپ کو و کیے کرائ طرح وضو کرتے ہوئے کرتے اور سے بیان تیس کیا جاتا تھا کہ بیکا م فرض ہا اور سے کام آ واب میں سے ہے۔ای طرح سے مجمعی میں کیا حمیا کہ مجمعی بیان ٹیس کیا جاتا تھا کہ وضو کے فرائنس چھ ہیں یا چار ہیں اور ایسا بھی بھی فرض نہیں کیا حمیا کہ کوئی شخص ہوگا یا کوئی شخص ہوگا یا کہ گھراس پر سے تھم لگا کے جائے کہ اس کا وضوحی ہوگا یا قاسد 'الا صافحہ ادائے۔۔

رسول الله جن سے لوگ مختلف واقعات کے بارے میں استقتا مرتبے۔ بی آپ جن ان کو فتو کی دیتے۔ آپ جن بیز کے سامنے معاملات ویش کیے جائے ، آپ جن جن ان کا فیصلہ فرماتے۔ ای طرح آپ این او کوئی اجها کام کرتے دیکھتے تو اس کی تعریف فرما دیتے اور کوئی برائی و کھنے تواس سے روک دیتے۔

برمحانی وجینے نے اللہ تعالیٰ کی توقیق کے مطابق حضور بین پیز کی عبادات ، فنادی اور فیصلوں کو دیکھا' ان کوسمجھاا دران کو یاورکھاا در پھران ہیں ہے ہرکا م کا ایک شرکی تھم بخلف قرائن ہے معلوم کیا۔ لپس بعض کا موں کوانہوں نے مباح قرار دیا اور بعض کا موں کو قیبی نشانیوں اور قرائن کی بنیاد پر جو ان کے نز دیک کافی ہتیے منسوخ قرار دیا اوران کے نز دیک اس سلسلے میں بہتر بن طریقہ کار مرف قلبی اظمیمتان اورسکون ہی تھا' بغیراس کے کہ وہ حضرات التعدلال کے مروجہ طریقوں کی خرف متوجه ہوتے ۔ جیسے تم دیباتی لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ آپس کی گفتگو ہے مقصد کو بجھ جاتے ہیں اوران کے دل مختلف تصریحات و کمنایات اورا شارات ہے ایسے مطعمن ہوتے ہیں کہ ڈمٹیں پەنەبىمى ئىزىن چاتا\_بىن آپ يېزېز كازمانەمبارك اى طرح يحيل كوپېنچا كېرمىنرات محابەكرام يېزېز مخلف شہروں میں پھیل مسکے اور ان میں سے ہرایک مخلف علاقوں کے راہما سینے ، واقعات بكثرت فيش آئے لگے اور مسائل گروش كرتے لگے اور ان حضرات سے قباً وي يو مخصے جانے لگے تب ان میں سے ہرایک نے ایک یا دواشت اور استنباط کے مطابق جواب دیوا درا کر انہیں ایے حافظ اوراستنباط میں کوئی ایسی بات نہل سکی جس سے دہ جواب دے سکیس تو انہوں نے اجتہاد كرتے ہوئے اس علت كو پيجيا تاجس براللہ كے رسول يج الله النام كا وارو هدار و كھا تقا، لیں انہوں نے جہاں بھی علت یائی وہال تھم کوجاری کرویا اوران میں ہے کسی نے بھی حضور علیہ الصلوّة والسلام كي غرض اورمقصد ہے موافقت ميں كوئي كوتا اى تبيس كى بيس اس ہے ان حصر ات کے درمیان اختلاف بیدا ہوا''۔

پھرشاہ ولی انڈ محدث وہلوی میٹی نے اس اختلاف کے اسباب کو دائشے کیا ہے جوفقہی فروعات میں حضرات محابہ کرام جن میٹی کے درمیان واقع ہوا تھا اور ہا اختلاف کسی ایسے فنص پر پوشیرہ نہیں رہ سکتا جس نے محدثین اور فقہاء کی تکھی ہوئی کتب احادیث وآٹارا دران کی شروحات پڑھ رکھی ہوں۔

محابہ شاہی اور تابعین بہتینے کے اس دور بس المریقہ کارد کھنے کے بعدید بات داشتے ہوتی ہے کہ دوحفرات اپنی بوری کوشش شریع کرتے ہے کہ انہیں جیش آئے ہوئے سیکے میں قرآن وسنت کی کوئی صریح نفس الماجاتے اوراس کیلئے دو حضرات اپنے سے کم مرتبے والوں سے بھی ہو جہتے تھے کیں اگر آئیں رسول اللہ بین بھیا سے قائل اعماد واسفے کے ڈریدے کوئی نص ل جاتی تو وہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتے 'اس پرخوب خوش ہوتے اور مطمئن ہوجا تے۔اس سلسلے بین حضرت ابو یکر دینین کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک وادی ایتی میراث کا مطالبہ لیے کر آئی تو آپ دیائین نے قرمایا! '' کتاب اللہ میں تو تیراکوئی حصہ بیان ٹیٹس مواا ورسنت رسول اللہ بیناتیا بھی بھی مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہیں۔

لبندا آپ واپس جا میں بہاں تک کہ ش اور لوگوں سے پوچھوں۔حفرت ابو بکر صدیق جاہئے نے جب لوگوں سے پوچھاتو حضرت ابو بکر صدیق جاہئے نے جب لوگوں سے پوچھاتو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑائے نے بتایا کہ بٹس رسول اللہ بڑائے کے پاس حاضر تھااور آپ بھڑائے نے دادی کوچھٹا حصہ عطافر بایا۔اس پر حضرت ابو بکر بھٹنے نے پوچھا کہ کیا اس وقت تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا بھر بن مسلمہ بھٹنے نے کھڑے ہوگران کی تاکید کی تو حضرت ابو بکر بھٹنے نے دادی کا میں حصہ تقروفر مادیا"۔

علقمہ چیجے حضرت عبداللہ بن مسعود طالبینا کے بارے بیں کہتا ہیں کہان کے پاس پیجدلوگ آئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک فخص نے نکاج کیا نہ تو اس نے بیوی کا مہر مقرر کیا تھا اور نہ بی رتصتی ہوئی تھی کہ وہ مرکمیا تو اب کیا تھم ہے؟ حضرت این مسعود دابینا نے فرمایا:

ہم گوائی ویتے ہیں کہ آپ دیاؤ نے وہی فیعلہ فرمایا ہے جورسول اللہ بھی ہے المارے تھیلے کی ایک فاتون جن کا نام بروع بنت واش تھاکے بارے میں فرما یا تھا۔

### No bear the second seco

علقمہ پینچ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھاٹھ کواس بات سے آتی زیادہ خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کی اور موقع پرنہیں ہوئی تھی''۔

حضرت عمرین خطاب دید جب شام کے سفر میں ہتے اور وہاں طاعون کی دیا ، پھیل چکی تقی تو انہوں نے مہاجرین وافسارے میں مماجرین وافسارے میں معظم ہورکیا ، حضرت عبدالرحن بن عوف وائن این ضرورت سے کہیں مسلے ہوئے ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے توانہوں نے کہا:

'' جھے اس بارے میں معلومات ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیارشا وفرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں نہ جاؤا وراگر تمہاری موجودگی میں کسی علاقے پرطاعون کی وہاء آ جائے تواس سے بچنے کیلئے وہاں سے مت ہما گؤ'۔ اس پر حضرت عمر وافید نے اللہ کی تعریف کی اور والیس بلث آئے۔

اوراس کے ساتھ ساتھ موسے میں جورہ ہوئے ہے۔ سے مسائل میں قیاس اوردائے کواختیار کرنے میں مجبورہ وے۔ اور
بسا اوقات ان کے درمیان غور و فکر کے طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف بیدا ہوا۔ اس کی مثال بیر سئلہ ہے کہ جب
انہیں اس بارے میں کوئی صرح نص نہیں لمی کہ دادا بھائیوں کو بیرات سے محروم کر سے کا یانہیں؟ ( ایعنی دادا کے ہوتے ہوئے
میت کے بھائی دارے بین مے یانہیں) حصرت ابو بکر صدیق چھٹے ، حصرت مخان بن عفان چھٹے حضرت معاذبین جبل بالھٹے
میت سے محالہ کرام چھٹے کا خیال بی تھا کہ دادا بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ این حضرات نے اپنے اس
مؤقف پر الشد تعالیٰ کے اس ادشادے استدلال کیا جو تر آن میں حضرت پیسف جھٹے ہے کی طرف سے قبل کیا گیا ہے۔
مؤقف پر الشد تعالیٰ کے اس ادشادے استدلال کیا جو تر آن میں حضرت پیسف جھٹے ہے کی طرف سے قبل کیا گیا ہے۔
مؤقف پر الشد تعالیٰ کے اس ادشادے استدلال کیا جو تر آن میں حضرت پیسف جھٹے ہے کی طرف سے قبل کیا گیا ہے۔

(اوریس نے تواہیے آباء ابراہیم، اسحاق اور بیتوب کے دین کی بیروی کی ہے)

اس آیت میں حضرت بوسف طیائی نے حضرت ابراہیم مظاہر ہا اور حضرت اسحال سیائی کو بھی ''اب'' قرار دیا ہے۔ ( حالا ککہ بیتو داوا اور پروا دا بیں' لہذا ہے: چلا کہ جیسے باپ میت کے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دیتا ہے وہی تھم وادا کا بھی ہے )

حضرت عبدالله بن عباس ينظيف في مايا:

" ميرادارث بن كاميرابيتاند كهيرا بعاني تو پحريس كيون اين يوسته كادارث تبين بنول كا" -



# [ No Long The Control of the Control

ان کے قیاس کا خلاصہ بیہ کے جب پوتا بھائیوں کومحروم کررہا ہے تو بھرمناسب یہی ہے کہ وا وابھی ان کومیراٹ سے محروم کرے۔

جب کر حفزت علی منتلئ رحفزت ابن مسعود دین اور حفزت زید بن تأبت داشته میراث میں بھائیوں کو دادا کے ساتھ حصہ دینے کے قائل تنے۔

ان حضرات محابہ جھائے کے قیاس کے بارے بیں ایک دلچیپ واقعہ امام ابوصیفہ میٹی<sub>ز</sub> کے بارے بیں ان کی چند مسانید بیں روایت کیا گیاہے ہم فائدے کے بیش نظرانے یہاں لکھتے ہیں۔

امام الرصیف یفیر مدید منوره بیل جعفر بن محم صادق مینی کے پاس بیٹے ہوئے تنے بہتام بن تھم سے اور ا اپنے وقت بیل شیعد امامیہ کابڑار اہنما سمجما جاتا تھا) اس نے امام صاحب پر چوٹ کرتے ہوئے معزت جعفر مینی کو مخاطب کر کے کہا:

''اے اولا دِرسول! میہ ہیں ابوطنیغہ میٹیجہ جو بہت قیاس کرتے ہیں۔ گئراس نے امام صاحب کو مخاطب کرے کہا: آپ نے میرقیاس کہاں ہے سیکھاہے؟''۔

امام ابوطنيغه يلفيرن جواب ويا:

'' علی نے بیقیال حضرت علی بن افی طالب وائن اور حضرت زید بن شابت وائن کاس ارشاد ہے سیکھا ہے جو انہوں نے حضرت عمر دائن ہے مشورے کے دوران فرمایا تھا۔ بید مشورہ دادا اور میت کے بھائیوں کے درمیان میراث کی تقسیم کے بارے میں تھا''۔

حفرت على يعين نفرا ياتفاد

"اے امیر الموئین اگر ایک درخت ہواس سے ایک شاخ نظے بھراس ایک شاخ سے دوشاخیں الکی شاخ سے دوشاخیں الکی ان دونوں میں سے ایک شاخ جس سے الکی ان دونوں میں سے ایک شاخ جس سے دونکی ہے یا درخت (تنا)؟"۔

حضرت زيد بن ثابت ينفنون فرمايا:

''اگرایک نبر ہوجس سے ایک پانی کی ٹالی نکل رہی ہو پھر آ میے چل کر اس ایک ٹالی سے دو ٹالیاں تکلیم تو ان میں سے کو لن می زیادہ قریب ہوگی ایک ٹالی اپنی ساتھی ٹالی کے زیادہ قریب ہوگی یا اممل نبر کے؟''۔

## [ 12 ] The control of the control of

حفرت عمر والنزية في بدين كروادااور بعائيول بل مال تقييم كرديار

یہ حضرت علی خانیز بن الی طالب اور زیر بن ثابت دھنے ایں جو حضرت عمر خانیز کے سامنے قیاس کررہے ہیں۔ بیان کر حضرت جعفر مانیجے نے خاموشی اختیار کی۔

ان دونوں مثالوں کا حاصل میں ہے کہ جب دادا اور بھائی دونوں میت کے قرب میں برابر ہیں تو وونوں میرات میں بھی شریک ہوں مجے۔

المام ما لک جیرے توربن زیدالمدیلی پینے سے فق کیا ہے:

'' حضرت عمر دہنیز نے شراب کی حد (شرقی سزا) کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت علی ہیئیؤ نے
اس پرعرض کیا: ہمارا نعیال یہ ہے کہ ایسے فض کوائی (۸۰) کوڑے لگائے جا کیں۔ کیونکہ جب
کوئی فخض شراب بیٹا ہے تو اس کونشر آتا ہے اور جب کسی کونشر آتا ہے تو وہ اول فول بکرا ہے اور
جب دہ ایسی با تیمی کرتا ہے تو تہمت لگا تا ہے (اور تہمت کی حدقر آن مجید بیس انی کوڑے بیان
ہوئی ہے ) پس حضرت عمر باہوئے نے اٹی کوڑے حد مقرر فرمائی''۔

( تعبیہ ) : اس مثال میں حضرات صحابہ بیزی نے قیاس سے صدکو تا بت نہیں کیا بلکہ شراب پینے کی سزا تو خود رسول النہ النہ تا ہے۔ تا بہت خاب نے ایسے فضم کو چالیس (۴۰) ضربیں آلوا کیں یا تو ایسے کوڑے ہے جس کے دو جھے بھتے یا دد جوتوں سے یا تو جو سمنہ محابہ بیزی تیز کے سامنے بیش آیا تھا وہ سرف بیتھا کہ چالیس ضربوں کا اعتبار کیا جائے یا آلۂ ضرب کے متعدد ہونے کی وجہ سے انہیں (۸۰) ضربیں شار کیا جائے تو حضرت علی دونوں احتمالوں میں یا آلۂ ضرب کے متعدد ہونے کی وجہ سے انہیں (۸۰) ضربیں شار کیا جائے تو حضرت علی دونوں احتمالوں میں سے ایک کوتیاس سے ترجیح درکا اور میں نے (حضرت مفتی تحربی عثمانی مثانی کی تو لیق ہے لیکھلے متحمالی المحمد (باب حدہ المخبور ۲۹۰ میں طبع حدار المقلم د صشیق ) میں واضح کردیا ہے۔

پر حضرات محابہ جوافیتم محلف شہرول بین پھیل گئے اور انہوں نے اسپنے شاھرووں کو علم سکھا یا ہتا ہیں نے ان سے علم حاصل کیا اور اس کو مضوطی سے تھا ہے رکھا۔ پس ہرتا ہی عام خور پرای بات کو ترجیح و سیتے ہیں جوانہوں نے اسپنے استاد سے تن یا اسپنے شہر کے صحابہ جوافیتن سے بیکھی ، حضرت شاہ ولی اللہ پریٹے فریاتے ہی:

'' سعیداین سیب بینی اوران کے شاگروای بات کی طرف کے بیں کدائل حربین فقد می سب سے زیادہ مضبوط بیں اوران حضرات کے غربب کی بنیاد حضرت این محربین ، حضرت عاکشہ بینین اور حضرت این عباس بینین کے قبادی اور مدینہ منورہ کے قاضوں کے فیصلے جیں۔ جب کدا براہیم تخفی طفیر اوران کے شاگر دیجھتے تے کہ عبداللہ بن مسعود دینی اوران کے شاگر دہ فقد میں سب سے مفہوط میں اوران کے فرہب کی بنیاد حضرت این مسعود دینی کے فرآوی ، حضرت علی بینی کے فیصلے اور فراوی اور قاضی شریع بینی کے فیصلے اور فراوی اور قاضی شریع بینی میں مضافا کوف کے فیصلے تھے ....

سعیدائن المسیب رہیے نقباءِ مدینہ کر جمان تنے اور وہ حضرت عمری ہیں کے فیسلول اور حضرت البعی ہیں جب بیدونوں حضرات کوئی بات کہیں اور اس کوکسی کی طرف منسوب نہ کریں تو اکثر و بیشتر وہ بات الن کے اسلاف سے صراحتا یا اشار فاصنوں ہوتی ہے وائی دونوں حضرات سے الن کے علاقے کے لوگول نے فقد حاصل کی اور پھرائی میں مزید اسا الدی کیا ''۔



عبد صحاب در گفتیم اور کبارتا بعین کے دور پس فقہ کا سلسفہ روایت صدیت کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ پھی راویان صدیت تو وہ بنیں دیتے تھے اور پھی وہ تھے جو صدیت تو وہ بنیں دیتے تھے اور پھی وہ تھے جو روایت اور استنباط دونوں کو جن گرتے اور اپنے شاگر دول کو احادیث و آثار کے سرتھ احکام فتب کی تعلیم بھی دیتے ' جب اسلام دور در از کے علاقوں تک پھیل کیا تو اس بات کی ضرورت پڑی آئی کہ نقہ کی تدوین کی جائے کہ برعام و فاص احکام فتب کی ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کر سکے ۔ اس وجہ سے کئی تابعین نے احادیث اور آثار کو الواب فقہ کی ترمیب پر مرتب کیا اور بھی تدوین نقہ کا آغاز تھا 'جسے امام شعی پڑنے کی "الا ہو اب" میں اور کھول شائی پینیے کی "سدنن" ۔

# A TORONO ما لک سے بھی شخیم موطا تصنیف کی تھی ای طرح سغیان توری پیٹی این عمینہ بیٹیر ،عبدالرزاق پیٹیراورابو بکراین الی شیہ

نے بھی تہاہر تصنف کیں۔

# اصحاب مدیث اورانسحاب رائے ک (اصعاب الحديث واصاب الرشي)

جب مسائل فتہید کی اقسام بہت زیادہ ہو تئیں توعلاء کی ایک بڑی تعداد نے ایک کوششوں کوا دکام فتہید کے استنباط ان کی تعلیم اوران کی تدوین کیلیے وقف کردیا ،تب علاء کی ووقسمیں ہو گئیں ۔ایک قشم کے دہ حضرات تھے کہ جن ک پور ک توجہ احادیث وروایات کی طرف تھی' وہ حضرات یا توفقتی احکام پر بانکل غور بی نہیں فریاتے تھے یا صرف مجھی بھمار تبعآ ان کاذ کر کرویتے ،ایسے حصرات کوامحاب حدیث کہاجا تا تھا۔

دوسری قتم کے علاءوہ منے جنہوں نے اپنے آپ کو استنہاط مسائل کیلئے وقف کیا تھا اور انہوں نے سوائے مسائل فتہیہ کے لیے استدلال واستناط کی ضرورت کے روایت حدیث کی طرف زیادہ تو جذبیں کی'ان حضرات کو اسحاب الرائ كهاجا تاتخابه

بعض لوگوں کوان ناموں ہے وعوکا لگا اور وہ سیجھنے سکتے کہ اصحاب حدیث بالکل رائے اور قیاس ہی کے مشر متھے اورامیجاب الرائے اپنی آراء کونسوس برمقدم کرتے ہے (العیاف بانله) تن بات وہ بی ہے جوہم نے بتا دی کہ بیدوتوں نام صرف ان دونوں قتم کے علماء کی خاص معروفیات کے سیدان کے پیش نظرر کے گئے بتھے ، ورت سب حضرات ہی كتاب وسنت كي نصوص كواجنتها واور قياس يرمقدم تجهيت تتصر البية نصوص كي تنسير ك بارے بيس أن ك درميان اختلاف رائ ہوجا تاتھا۔

ای طرح بہت ہے لوگوں نے اجتہاد و رائے کے نقظ ہے دھوکا کھایا اور وہ سے مجھے کداس سے مراد وہ تحفی رائے ہے جوکسی انسان کی موج و بمیار اور نری مقل پر بنی مو حالائنداصل حقیقت بدیے که یبان رائے کا لفظ اس حدیث معاذ جہیں سے لیا حمیاہے جواجتہادی جیت پردلیل ہے جس میں انہوں نے صفور بڑتے سے عرض کیا تھا" اجتہد رأیسی "تواس رائے سے مراد غیرمنصوص مسائل کومنصوص پر قیاس کر تا ہے جیسا کہ معشرت تحریظانی کے اس خطا ہے بھی ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے حضرت الومویل بڑھؤ کے نام لکھا تھا، یہ خط اہام پہلی باٹنجہ نے اور سر اوری برخمہ ہے اپنی سنن میں نقل کیا ہے

"سعید بن ابو بردور پیر مارے پائ ایک خطالائ اور فرما یا:" بید هنرت عمر پینی کا حضرت ابو موکی پیش کی طرف خط ہے۔ پیرانہوں نے تعمل حدیث بیان کی جس میں بی بھی ہے کہ جب تک تمہارے پائ قرآن وسنت کی کوئی واضح بات نہ ہوتو ان مسائل میں خوب خور سے کام لو جو تمہارے دل میں تھنگیں کیس تم امثال اور اشباہ کو پیچانو اور پھر دیگر امور کو انہی پر قیاس کرواور تمہاری رائے میں جو تھم ، اللہ کوزیادہ محبوب اور اصل احکام کے زیادہ مشاہر ہو' اُس کے مطابق فیملہ کرد' ر

( بعنی آبس میں ملتے جلتے مسائل برغور کرؤدوس کے نقلوں میں مقیس ملیا ورعلت کوخوب سمجھ کر قیاس کرد )۔

اصحاب رائے اس بات سے بالکل بری تھے کہ دہ ایک فرائی آراء کو کتاب وسنت پر مقدم رکھتے ۔ وکھ میٹیر میں است میں ایک میٹیر میں ایک متنازمقام رکھتے ہیں، کرانہوں نے فرمایا:

اليول في المسجد احسن من بعض قيباً سهير". ﴿ الْمُولُ فِي الْمُسْجِدِ الْمُحْسِلُ مِينَّا بِكُرِ فِي الْمِسْجِدِ مِن الْمِسْجِدِ مِن الْمُعْلِدِ مِن اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللل

حافظ ابن عبدالبر مالکی پنجیر نے حسن ابن صالح سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت پنجیر نہایت مجھدار ا صاحب عمم ادرعلم میں پنجنگی رکھنے والے متھے رجب ان کے سامنے رسول اللہ نبھینز کی کوئی میچ حدیث آج تی تو کسی اور طرف نہ جائے۔

ای طرح بعض حفرات نے سیمجھ لیو کراصی ب رائے صرف حفیہ ہیں جانا تک سے بات بھی درست نہیں چونکہ ہے لفب ان تمام فقہاء کا تھا جنہوں نے اسپے آپ کواستنباط مسائل کے لیے دقف کیا تھا اور تفریع بڑ کیات میں بی لگ سکتے ہے، چنانچہ بیلقب بکمٹرت فقہ وہا لکیہ کیلئے بھی استعمال ہواہے۔

حافظ ابن عبدالبر مالكى يغير في مؤطاكى جوشرت كفى اس كانام ركعا- الاستناد كار لها تضهيفه الهوطاء من معانى الراى والإثار "ب، ابن تتيه يايي في ابن كاناب "المعادف" ش ايك ستقل باب اسحاب رائ برتكعاب، جس ش انهول في ابن اني ليلي يايي ، امام ابوطيفه يايي ، ربيعة الرائع ، زفر يايي المواسق ، اوزا كل يشير، سفيان قورى يشير ما لك بن انس يشير ، ابولوسف ينير ، محد بن حسن يشير ، كا تذكره فرما يا ب حافظ ابوالولید فرضی پینیم نے بھی چنز علماءِ مالکیہ کا ای نام (امحاب الرائے) سے تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً وہ احمد بن ہلال بن زید مطاربیٹیر کے بارے ٹیل لکھتے ہیں:

" كأن حافظاً للشروط، نبيلاً في الوأى على منهب اصحاب مالك".
(يرشروط كرما فظ منظرات كرما برشم اورامام الك كرشا كردون كرفهب برشم).

ان حوالہ جات سے بیات واضح ہوگئ کہ ابتداء زبانہ میں دینیہ کے علاوہ دیگر نقباء پر بھی ''اسحاب انرائے'' کے نام کا طلاق کیا جاتا تھا۔لیکن بعداز ال چونکہ فقیاءِ حنایہ نے نقبی جزئیات کی تغربی پر بہت کام کیا اس لیے بیلقب تقریباً انٹی کیلئے فاص موکررہ کیا۔

مزید میرکہ جن حضرات نے قد ہب حضیہ کے واکل میں گہرے تورد خوض سے کام نہیں لیاا درانہوں نے ان کے بعض سیائل کوظا ہری طور پر اُن احادیث کے فاق و یکھا جو نہیں پانچی تھیں ای طرح وہ علاء اُن احادیث سے بھی آگاہ نہیں منتظ جن سے صفیہ نے استدلال کیا ہے تو وہ اس گمان میں پڑھئے کہ بیر مسائل خالص رائے پر ہی جی ہیں۔

یہ بات بعض لوگوں کی زبانی ' ایسی مشہور ہوئی کہ کی مخلص محدثین کرام بھی اس غلط پروپیگیٹرے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ''اصحاب الرائے'' کے لقب کو حنفیہ کے ساتھ میں خاص کر کے ایک اصطلاح بناڈ الی اور اس وجہ سے حنفیہ پرکھنڈ مجین کی۔

اس بارے میں حق اور ورست بات وہ عی ہے جوسلیمان بن عبدالقوی طول منبل ينجي نے "موح معتصر الروضة " مرتحر يرفر مائى ہے۔ وہ لكھتے ہیں:

"بیرجان اوک" اصحاب الرائے" اپنی اضافت (بینی عام لفظ ہونے) کے استبارے تو ہروہ شخصیت ہے جو اپنی رائے کو احتام شریعت کی تغریب الرائے " اپنی اضافت (بینی عام لفظ ہونے) کے استبار علاءِ اسلام کوئی شامل ہے۔ کوئکہ رائے کو احتام کا علاءِ اسلام کوئی شامل ہے۔ کوئکہ آ تمد جمہندین میں سے کوئی بھی اپنے اجتباد میں خورولگراور رائے سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر چید بیر مرف تحقیق مناط اور مستعمل مناط کے درج میں می ہوئیس کے درست ہوئے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تحتیق مناط وغیره کامطلب بیجنے کیلئے ''تشریحات نبر( ۱۲)'' ملاحظ فرما نمی

یل بیلفظ (امحاب الرائے)علمیّت (بیعیٰ خاص نام) ہونے کا متبارے سلاف کرام دینے کے فرف میں المی حراق کا تنسوم نام ہے۔المی عراق سے مرادالی کوفہ ہیں جوام ابوصنیف پیٹیر ادراُن کے پیردکاریں''۔

### THE REPORT OF THE PARTY OF THE

علامہ سلیمان بن عبدالقوی طونی صلیلی ہیئیر 👛 👛 نے میربعض وہ وجو ہات بیان کی ہیں' جن کی بناء پر حنفیہ نے بعض احادیث مبارکہ کے ظاہری معنیٰ کو چیوڑ ااور پھر بعض علاء نے اس بناء پر حنفیہ پرطعن کیا ہے، پھروہ فرماتے ہیں: ''اس سلسلے میں آئمدسلف کی طرف سے بہت زیادہ تکتہ چین کی گئے ہے یہاں تک کہ وہ آخری انتہاء تک يني كت إلى - دل ان باتول كالذكر وكرك خوش نبيس بوتا - الله تعالى في امام الوصيف وي باتول سے بالکل محفوظ رکھا ہے جو اِن معزوت نے اُن کے بارے میں کہیں اور جن عیوب کوآپ کی طرف أنبول نے منسوب کیا اکن سے بھی آپ کو بھایا ہے۔ آپ کے بارے میں بوری بحث کا خلاصہ يى بكرآب نست كى خالفت كم عى صدا ورعناوكى بناء برنيس كى فابرى طور برجو كالفت كبيس نظر آتی ہے تو وہ واضح حجتوں اور سح اور بالکل میاں والکل پر بنی اجتبادی وجہ سے ہے۔ آپ کے وائل او کوں کے درمیان موجود ہیں۔آپ کے خالفین نے آپ کے بادے ش بہت کم انساف ہے کام لیا ہے۔ اگرآپ ہے کئی اجتہاد میں خطام ہوگئی تو بھی آپ کیلئے ایک آجر ہے اور اگر آپ کا اجتماد درست ہواتو پھر دوا کر ہیں۔ آپ برطعن تشنیع کرنے والے یا تو دہ لوگ ہیں' جو حسد ہیں بہتلا ہیں یا وہ لوگ ہیں' جو اجتهاد کے مواقع ہے بی جالل اور بے خربیں۔امام احد (بن حنبل) پنیرے آپ کے بارے میں جو آخری سمجے بات منقول ہے وہ میں ہے کہ انہوں نے آپ کی تحسین فر مالی اورآپ کی تعریف کی ہے۔ یہ بات عادے آئمہیں سے ابوالور در بنیے نے اپنی کتاب اُصول اللہ بن میں ذکری ہے۔ والله سحانه وتعالى اعلم بالصواب

(ازحاشيه:

الشدّنعانيٰ ہمارے شیخ امام عبدالفتاح ابوغدۃ پیٹیے کو جزائے فیرعطافر مائے کرانہوں نے بی ان منقول عبارات ک طرف ہماری رہ برمائی فرمائی تھی )



اس میں کوئی شک نہیں کرتا بعین پیشین اور تبع تا بعین پیشین کے دور میں بہت سے فقہا ومجتزدین میں ہے جو مسائل

#### [ or ] Such with the fact of the fact of the fact of

لوگوں کو پیش آتے وہ اس بارے میں فتوئی دیتے تھے لیکن ان کا مقصد کوئی ایسا فقہی ضابطہ اور قانون بنانا تیس تھا جس میں تمام ابواب فقہید آجا کیں لوگوں کوان کے علاقے میں جوعالم بھی با آسانی مل جائے 'وواکن ہے اپنے روز مرہ کے مسائل بوجو لینے اور کسی ایک فقیدے تمام مسائل بوجھنے کولازم نیس تھتے تھے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ کی سکھت اور فیصلے کے مطابق لوگوں کے روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کیلئے ایک ایسی فقد کی مرورت پڑی۔ جوایک جامع قانون کی شکل میں مدون ہواورلوگوں کی ضرور بات کو پوراکرے ، توانلہ تعالیٰ نے جلیل التدر فقہا وکواں بات کی تو فیق دی کہ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق احکام شریعت کی تشریح کی اوران احکام کو ایسے عدون قانون کی شکل میں چیش کیا جس کی مثال ویکر خدا ہب واویان میں نہیں گئی۔ است دسلمہ کے میں ان فقہاء امت نے ایک پوری زندگی ال وسنت اوراجاع وقیاس کے سرچشموں سے اجتہا وواستنباط کے ور لیعا حکام شرعید مستنبط کرنے ہیں کھیا دی ، پھران کے تھیم شاگروں نے جامع کہ ابول کی شکل میں اپنے اسا تذہ کے مسائل کو مدون کیا اوران جی اضاف فی میں اپنے اسا تذہ کے مسائل کو مدون کیا اوران جی اضافے کے۔

(چاردن مشہور فداہب تنہیہ میں ان کی مثالیں یہ بیں) ۔ المدلونہ سیام مالک یوٹی کے فدہب کے فقیمی احکام کی جامع کی مان کی جامع ہیں استان کی مثالیں یہ بیل امام ابوطنیفریٹی کے فداہب کی جامع ہیں اسان کی جامع ہیں استان کی بیٹی ہیں ہے ۔ حضرات کے بعد اسام شائعی پیٹی ہے گا اس دو ایا ہے ہیں ہیں ہے ، بی مشائل بیٹی ہیں ہے کی اس دو اسام ہیں ہیں ہے ، بی کا فدہب عدد ن کیا جو مستدا حمد بن منبل بیٹی ہیں ہے ، اس طرح سے فدا ہیں دون ادر کھل شکل ہیں امت کے سامنے آئے۔

یے یادرکھنا چاہیے کہ فقہی غامب اس وقت صرف فراہب اربد (حتی، ماکی مثافی جنبی ) میں مخصرتیں ستے بلکہ فتہاء کبار کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنے فقہی فرہب کی بنیاد ڈالی الیکن قضاء و تدر کے فیصلوں کے مطابق ان حضرات کے فراہب نہ تو مدون ہوئے اور نہ بی ویسے عام ہو سکے جیسے چاروں مشہور فقہی فراہب۔ آج آگر چہ ان فراہب کثیرہ کا کچھنڈ کروتو اُن کتابوں میں اُن جا تا ہے جو فراہب فنہیہ کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ لیکن وہ کممل صورت میں نہیں پائے جاتے (اس کے برطلاف چاروں مشہور فراہب مدون بھی ہیں) اس لیے اللہ تعالی کی مشیت سے لوگوں نے انہی چار فراہب براکھنا وکرلیااور عام بھی ہوئے۔

ندہب حنی سب سے پہلے عراق میں بھیلا عباس طفاء کے دور میں تو بیسب سے بڑائقہی ندہب تھا کیونکہ انام ابو بوسف پیٹیے مہارون الرشید پیٹیے کے قاضی القعنا ۃ شقے اور پھر بینذ ہب کی بڑے بڑے اسلامی مما لک تک پہنچا جن میں

### ar Succession Succession Succession

ے مادراء النبر کے علاقے (وسطِ ایشیا کے مما لک کرفیز ستان ، تا جکستان وغیرہ) ترکی سندھ، ہندوستان خاص طور پر تا بلی ذکر ہیں ۔ بیدند ہب خلافت عثانی تر کیا دراسکے زیر آئین علاقوں کا سرکاری قانون بھی قفا۔ ما لکید کا فدہب خاص طور پر بلا دِسخر ب یعنی اندنس ، الجزائر ، مراکش اور تیونس میں بھیلا ۔ شافعیہ کا فدہب مصر ، شام ، مالیز یا اورانڈ و نیشیا وغیرہ میں مجھیلا ۔ حتابذ کا فدہب عام طور پر جزیرہ عرب کے علاقون میں دائے رہا۔

ندب كلفظ كاردواورم بل عن من فرق "تقريحات فبر (٨) "من ويكسيس

مادراه النهركامفصل مغبوم "تشريعات تمبر ( 9 )" يمي ديكسيس

# تفلیداور تعین مذہب کی پیروی کامنلہ

(مسئلة التقليدوالتهذهب)

لوگ زبانۂ قدیم بن سے اپنے وہ مسائل علماہ سے بوچھا کرتے ہتے ، جوان کی ضرورت ہوتے ۔ کیونکہ عوام امسل ما خذشر ایعت ایمنی قر آن وسنت سے استنباط اور اجتہا د کی صلاحیت نہیں رکھتے ،ان کیلئے توبیالاز می ہے کہ وہ الیلے فنص کی طرف رجوع کریں جوان احکام شریعت کوجات ہوتر آن مجید نے بھی اس بات کا تھم دیا ہے۔

> فاستلوا اهل الذكر ان كنتمر لا تعليون (النحل ۴۳) (اگرتهين اس بات كالمنيش بتوجوهم واسله بين ان سے يوجولو)\_

ظا ہرہے کہ جب ان کواس مفتی ادرعالم کے علم اور تعقوی پراہمیٹان ہوگا تو وہ اس سے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کریں سے اور اصطلاح میں تقلید کا مطلب یہی ہے:

العبل بقول الغيرمن غير معرفة دليله الإمطالبته بألدليل

(یعنی دوسرے کی بات بغیرولیل جانے یا بغیرولیل مائے ،اس برعن کرایتا)

تیرالترون (اسلام کے ابتدائی زمانے) میں لوگ اس بات کی پابندی تہیں کرتے ہے کہ کسی ایک ہی عالم سے مسائل پوچھیں اوراس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بیروی نہ کریں۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جس کو اپنے شہر کے جس عالم سے زیادہ مناسبت ہوتی تھی، ووائمی پر بنسبت دیگرعلاء کے زیادہ اعتاد کرتے تھے۔ لبذاوہ اس مناسبت اوراعتاد ک

بناء پرتمام سائل يا كشرمسائل مي انبي عالم درجوع كرتے تھے۔

جیسے میچ بخاری میں حضرت عکر مدینتی ہے روایت ہے کہ مدیند منورہ کے لوگول نے حضرت ابن عباس دائن ہے۔ پوچھا کہ اگر کسی خاتون کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو کیا وہ طواف وداع کو چھوڑ کر اپنے وطن جاسکتی ہے؟ حضرت این عباس میں نے جواب میں فرمایا:

" إل وه طواف وداع جيورُ كرجاسكن ب" .

اس پرالل مدینہ نے کہا کہ ہم حضرت زید بن ثابت پہنٹے کی بات کوچھوڈ کرآپ کی بات تبول نہیں کر سکتے۔ اسامیلی پیچر کی روایت بیس الفاظ بہ ہیں:

و د جمیں کوئی پرواہ نبیس کد آپ جمیل فتو ئی ویں یاند دیں مزید بن ٹابٹ وہیں کہتے ہیں کہ ایس عورت والی نبیس جاسکتی'۔

هياكئ يني<sub>م</sub> كى روايت مِن توريهان تك الفاظ ين.

''اے این عباس منافظ آاکرآپ زید بن ثابت نگائڈ کی خالف کریں گے ہو ہم آپ کی بائے میں مانیں گئا۔

ظاہر ہے کہ اہلی مدید کا بیروہ پیمرف اس کے قعا کہ آئیں حضرت زید بن ثابت دائیز پر زیادہ اعماد اوران سے زیادہ مناسبت بھی، حالانکہ خودحضرت زید دیکھٹے نے بعد ہی حضرت صفیہ بڑھنے کی حدیث جائے پراپنے قول سے دجوع کرلیا تھا۔ حبیبا کہ امام سلم پیٹیے نے طاوس پیٹیے سے قعل کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس پیٹنے کے ساتھ تھا، جب ان کوزید بن ثابت پیٹنے نے کہا:

" أب بيفوى كيدرية بن كركورت أخرى طواف كئه بغير جل جائ

حضرت این عماس بیجی نے فرمایا:

اس وا تعد كراوى طاؤس يديم كيت إيرا:

'' توحفرت زیدین ثابت میٹیز (بوچیکر)وائیل آئے اور حفرت این عباس بھی کو بیٹے ہوئے فرمایا: "مِي تَواتِ كُو مِبِلِي حِيانَ بَعِسَاتُهَا" .

تب معربت زید دائی کے رجوع کے بعد اہل مدیند نے بھی ای بات کوشلیم کرلیا کہ ایک خاتون کے لیے واپسی جائز ہے''۔

ای کی ایک ادر مثال دور دایت ہے جوامام احمد بن عنبل پیٹیے نے ایوسلم پیٹیے خولائی سے نقل کی ہے، دوفر ماتے میں کہ:

''میں اہل ومشق کی معجد میں آیا وہاں ایک علقے میں ( تیس \* ۱۳ کے قریب جیسا کہ کثیر بن ہشام کی روایت میں ہے ) ہزی عمر کے حضرات محابہ وی این اللہ فرما ہے۔

ان میں ایک مُری آ تکھوں اور چمکدار وائنوں والے نو جوان بھی بیٹے ہوئے ہتے۔ جب ان حضرات کے درمیان کی بات میں اختلاف ہوتا تو وہ ای نو جوان سے نو چھتے ، کہتے ہیں میں نے اپنے ہمنظمین سے بو چھا کہ '' یہ نو جوان کون ہے؟'' تو اس نے کہا '' یہ معاذین جبل باللہ ہوتا ہے وہ ان کون ہے؟'' تو اس نے کہا '' یہ معاذین جبل باللہ ہوتا ہے توسب ان کے درمیان کی بات میں اختلاف ہوتا ہے توسب آئی کے باس آتے ہیں اور آئی کی رائے کو اختیار کرتے ہیں''۔

آئی کے باس آتے ہیں اور آئی کی رائے کو اختیار کرتے ہیں'' ۔

خلامہ کی ہوا کہ توام میں سے بہت ہے لوگ انہی حضرات کی طرف رجوع کرتے ہتے ہجن پران کو احتاد ہوتا تھا اور وہ ان کے قباد کی کودیگر حضرات کے قباد کی پرتر جج دیتے ہتے اورا بسے لوگ بھی ہوتے ہتے ، جو کسی ایک سے قباد ک پوچنے پراکتفا نہیں کرتے ہتے ۔ کیونکہ اس دور میں غدا ہب خہیہ مدوّن ہی نہیں ہوئے ہتے اس لئے وہ لوگ اس میں کوئی مما نعت نہیں بچھتے ہتے کہ جو بھی عالم ان کومیسر آ جائے اس سے فتوی طلب کر لیں ۔ اگر جدوہ عالم ان کے علاوہ ہو جن سے دہ عام طور برمسائل میں رجوع کرتے ہوں۔

پھراس زمانہ بیں اس بات کا ڈرہمی نہیں تھا کہ کوئی فخفس مختلف ندا ہب میں سے وہ سب پچھنتنب کرلے گا جواس کی خواہشات کے مطابق ہو کیونکہ یہ بہت مشکل تھا کہ ستفتی جس سے مسئلہ بو پھے رہا ہے ، اس کی رائے کو پوچھنے سے پہلے جان سکے اورا یہا ندا ہب فقہتے کے مدون ند ہوئے کی بنا ہ پرتھا۔

اس زمانے کے بعد کدجب چارول فقہا ہ کے فداہب اپنے اپنے خاص سلیقے سے مدون ہو گئے اوران کے بارے میں کتا ہیں لکھی تمئیں اور پھرا یسے مختلف مدارس وجود میں آئے جوالگ الگ فقتہ کی تعلیم دیتے ہیں تو ان غداہب کے ا توال الوگوں کے درمیان معروف اورمشہور ہوگئے ۔ بس اگراب ہرایک کو بیر تنجائش دیدی جائے کہ دوان اقوال میں سے جب ادرجو چاہے اختیار کرلے تواس کالازی نتیجہ اتہا کی شریعت مطہرہ کے بجائے اتباع ہوا ، دخواہشا ہے ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان فقہاء میں ہے تو ہرایک اپنی ولیل کی توت کی بناء پر ایک تول کو لیتے ہیں، خواہشات نقس کی بیروی کے طور پرنہیں، تو دوسرے جہند کو بھی اختیار ہوں ہے کہ دوا سے قول کو اختیار کرلے یا بھرشر یعب اسلامیہ کی بیرادوں یعنی قر آن دسنت سے زیادہ منفبوط شرق ولیل کی بنیاد پر اسے روکرد نے لیکن عوام جوان فقہی آراء کے درمیان شرق ولائن کی بناء پر مواز نہیں کر سکتے ،اگر انہیں اس بات کی تنجائش دے دی جائے کہ وہ جس بات کو چاہیں لے لین اور جس کو روان کی بناء پر مواز نہیں کر سکتے ،اگر انہیں اس بات کی تنجائی آراء میں سے ان کو نے لیس مے جوان کی اور جس کو وان کی جنوان کی خواہ شات کے مطابق ہوں گی اور انکار چناؤ ،ان اقوال کے شرق ولائل کی جنیاد پرنہیں ہوگا۔

اس کے ماتھ مراتھ یہ بات بھی وہن بل رہے کہ ان فداہب میں سے ہرایک کا ایک خاص نظام (اصطفاحات اور مخصوص طرز بیان) ہوتا ہے جوائ کے قریم (طریقہ کار) کے مطابق کا م کرتا ہے، اس طرح کہ اس کے اکثر مسائل آئی میں ایک دوسرے سے جوائی نے قریم اور وسرے تھم کو آئی میں ایک دوسرے سے بڑھ سے ہوئے ہوئے ہوئے جی رالبندا اگرایک تھم کواس میں سے لیاجائے اور وسرے تھم کو جوائی سے بڑا ہوا ہے، جیموڑ و یاجائے تو بیسارانظام بی فراب ہوجائے گا، اور تلفین کی ایک ایک صورت وجود میں آئے جوائی ہے جس کو کی تھی کہتا۔ (حلفین کی تفصیل آگے آرائی ہے)

ایک عام مخف کیلئے یہ بہت مشکل ہے کہ ووان باریک باتوں کو جان سکے۔اس نئے اگر مختف خداہب سے مسائل پیننے کاعوام کواختیار و یہ یا جائے ہتواس کا نتیجہ شریعت منور و میں بدا نظ می کی شکل میں سامنے آئے گا۔

ای کے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ایک متعین ند بہ کو اختیار کیا جائے۔ یہ اس وجہ نے نیس کہ کی بھی متعین ند بہ کا خیر کا ایک متعین ند بہ کا چیرہ کا رائے المام کی اطاعت لازم متعین ند بہ کا چیرہ کا رائے المام کی اطاعت لازم ہے۔ (العیاف بالد بات مرف آئی ہے کہ وہ تھی اپنے امام کے تنم شریعت اور دائل شریعت پر بنسبت دوسروں کے نے دیادہ اعمام کے تنم بہ کو جانتا کے زیادہ اعمام کے ند بہ کو جانتا ہے۔ اس کے کہ بہ کو جانتا ہے۔ اس کے کہ اس چیرہ کا رکے لئے دیگر آئمہ کے ندا بہ بے بنسبت اپنے امام کے ند بہ کو جانتا آسان ہے۔

اس طرح ایک ند بہ کی تعیین کے ساتھ شریعت کے پیردی کرنے میں لوگوں کی حالات بالکل منظم بوجاتے ہیں۔ اور وہ خوا بشات کی پیروکی اورا ندھیرے میں ٹا مک ٹو کیاں مارنے سے نیج جاتے ہیں۔ پھریہ بات بھی ہے کہ تختلف فقیاء کے اقوال کو صرف اپنا شوق بورا کرنے کے لئے بغیر کسی دلیل کی بنیاد کے ٹِن لینا مان باتوں میں سے ہے جس کی قدیم

اورجد پرتمام علما ونے غدمت کی ہے۔

امام معمر بن داشد بيني فرمات بي،

"آگرکوئی فخص گانے بجانے کے جواز اور عورتوں کے ساتھ غیر فطری نعل کے بارے میں اہل مدیت کے قول کو اختیار کر سے اور شعب اور جیزوں کے جواز پراہل کمد کا قول اختیار کر سے اور شعب اور چیزوں کے بارے میں اہل کوف کا قول اختیار کر لے ہوا یہ الشخص اللہ کے بندوں میں سب سے بداترین ہوگا" کے بارے میں اہل کوف کا قول اختیار کر لے ہوا یہ الشخص اللہ کے بندوں میں سب سے بداترین ہوگا"

(ان بی سے تی سائل کی نسبت ان کے قائلین کی طرف صرف شہرت کی بنا و پر ہے در نیختین کے ہال بینسبت انابت نہیں )۔

#### علامهاين تيمير في نفرال:

"اس کی مثال ہے ہے کہ جب کوئی فضی شف لینے والا ہوتو وہ پروی کے لئے شفہ کا قائل ہوجائے، (جیسا کہ حنفیکا فدہب ہے) اور جب وہ تر بدار ہوتو وہ ای شفعہ کے عدم بھوت کا قائل ہوجائے۔ (جیسا کہ حنفیکا فدہب ہے) اور جب ہے آتو ایسا کرنا بالا جمائ نا جائز ہے۔ ای طرح اگرکوئی فضی اپنا نکاح کرتے وقت فائل کی والایت (سرپرتی) کے میچے ہونے کا قائل ہوجائے اگرکوئی فضی اپنا نکاح کرتے وقت فائل کی والایت کے فاسد ہونے کا قائل ہوجائے کہ حنفید کا مسلک ہے) اور طلاق ویتے وقت فائل کی والایت کے فاسد ہونے کا قائل ہوجائے (جیسا کہ شاف نے کا مسلک ہے) اور طلاق ویتے وقت فائل کی والایت کے فاسد ہونے کا قائل ہوجائے اگرکوئی مشعین مستفق ایسے حالات میں ہے کہ جس پہلے تو یہ بات نہیں جانا تھا اور آج سے جس اس کا اگرام کرتا ہوں ، تو اس بات کوشل کی جائے گا کیونکہ ایسا کرنے سے تو وین کے ساتھ کھیل کو و اور از وہ کمل جائے گا اور ایسا کرتا اس بات کا ذر ایع بین جائے گا کہ حلال اور حرام کو صرف ایک خواہ شاہت پر طے کہا جائے "۔

المام تووي يبير نے فرمايا:

''(تقلیر شخصی)اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی بھی فیہب کی این مرضی کے مطابق پیروی کی اجازت دے دی جائے آتو اس کا انجام یہ نظے گا کہ وہ شخص تمام غداہب کی رخصتوں (آسانیوں اور سہولتوں ) کو اپنی خواہشات کی اتباع میں اکٹھا کرتارہے گا۔اور اُسے تو طال اور حرام کرتے اور داجب اور جائز کرنے کا گھلا اختیار ل جائے گا ،اور یہ چیز پھراس کو بالکل شری ذمہ داری کی تید سے بھی آبنداد کردے گی بخلاف ابتدائی دوراسلام کے، کونکراس وقت مختف حوادث کے احکام بتانے والے خما جب نہ تو مرتب شے اور شدی مشہور شے ،البندا اب برخض پر بیلازم ہے کہ وہ کی بھی ایک غرب کا خوب موج بجھ کرا تخاب کر لے اور پھر تنعین طور پرای کی تعلید کرئے'۔

1

#### ابن خلدون بني في فتحرير كياب:

''تمام شہروں میں تعلید صرف آئر۔ اربعہ بی کے لئے باتی رومنی ہے اور باتی تمام صرات کے مقام شہروں میں تعلید مرف آئر۔ اربعہ بی کے لئے باتی رومنی ہوگئی تو لوگوں نے تعلی اختلاف اوراس کے داستوں کو بند کرویا۔ پھر جب ہرخض اجتہا دے درجے پر وینچنے سے معفد ورہو گیا اور اس بات کا ڈرپیدا ہوگیا کراجتہا ہوگوں کی طرف منسوب کردیا جاسے گا اور ایسے لوگوں کو جب کہنے کہا جائے گا ، جن کی رائے اور وین کے بارے میں بالکل اعما دہیں کیا جاسک ۔

تب لوگوں نے اجتہاد (مطلق) سے عابز ہونے اوراس کے تخت مشکل ہونے کی تصریح کردی
اورلوگوں کوانمی حضرات کی تعلید کا پابند کردیا جن کے پہلے سے مقلدین موجود تھے اوراس بات
سے روک دیا گیا کہ لوگ نا اہلوں کی تعلید اختیار کریں۔ کیونکہ اس بی تو دین کے ساتھ کھیلواڈ کرنا
ہے۔ اب توصرف جہتدین کے ذہب کونٹل کرنا ہی باتی رہ کیا ہے جب کہ ہر مقلد اپنے امام کے
ذہب پرین کمل کرتا ہے۔ اوراس کے لئے وہ صرف اصول کی تھی اور روایت کی سند مصل ہونے
کا خیال رکھتا ہے، آج توفقہ کا خلاصہ اور نجو ڈائس کے سوا کہ تھی گھیں۔

اس دور بیل اجتماد کا دعویٰ کرنے والا مردود اور ناکام ہے،کوئی اس کی بیروی کرنے والانجیس ہے۔جب کہآج تمام الل اسلام انکی چاروں آئمہ کی تقلیم پر شنق ہو پیکے ہیں'۔ حضرت شاہ ولی الله دهلوی پینے فرماتے ہیں:

" یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ پہلی اور دوسری صدی میں کسی ایک فدہب کی تقلید پر شغنی نہیں اسے است یاد رکھیں کہ لوگ چرک متعین طور پر تقلید شروع ہوئی اورایسے لوگ بہت کم ہو گئے جو کسی متعین امام کے فیصب پراعماد ندر کھتے ہوئی اورای دور میں یہی لازم تھا۔ اگر آپ یہاں پر سید

اعتراض کریں کہ بیکسے ہوسکتا ہے کہ ایک چیز ایک زمانے میں تو واجب نہ ہواور دوسرے زمانے میں وہی چیز واجب قرار یائے حالانکہ شریعت تو ایک جی ہے؟

میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اصل واجب یہ ہے کہ است میں ایسے افراد ہوں جوفروی احکام کوشریعت کے تفصیلی ولائل سے بچھ سکتے ہوں۔ اس بات پرتمام افل حق کا اجماع ہے۔
کونکہ جو چیز کی واجب کے حصول کا ذریعہ ہے تو وہ بھی داجب ہوتی ہے۔ بال کی واجب کے حاصل کرنا حاصل کرنا حاصل کرنا کے ایک سے اس کو حاصل کرنا مائم ہوتا ہے۔ لیکن جب کمی واجب کو حاصل کرنا کا فرم ہوتا ہے۔ لیکن جب کمی واجب کو حاصل کرنے کا صرف ایک می راستہ ہوتو پھروہ ہی ایک مخصوص راستہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ سے تو اس بناء پر مناسب ہے کہ متعین امام کی تعلید کو کا فرم کہنا جائے۔ البتہ یہ بھی واجب ہوگا (جیسے آئ عامی افراد کے لئے )اور بھی واجب نہیں ہوگا ۔

( جیسا کہ دور محابہ وزاہنے و تابعین برتین میں ، نیز تعلید کے درجات میں ماہرین علوم اسلامید کے لیے تعلید کے بارے میں آ محے مزیر تفصیل آ ربی ہے )

حفرت شاه صاحب ييم دوسر عمقام برفرمات بين:

''سے چاروں خداہب جن کی تدوین دور تھی ہو چکی ہے، ساری است یا کم ان کم ان میں ہے قابل اعتبادا فراد کا ، آج کے دن تک ان کی تعلید جا کر ہونے پر اجہاع ہوادا کی تعلید جل جو مسلحتیں اعتبادا فراد کا ، آج کے دن تک ان کی تعلید جا کر ہونے پر اجہاع ہوں اور لوگ ایس موجکی جی اور لوگ خواہ مات کے پیچھے پڑے ہوئے ایں ۔اور برخض جس کی پچھردائے ہودہ اپٹی دائے تل کے محادثہ جس جنتا ہے''۔

آئمدار بعد کی تقلید (بیس مخصر رہنے کی بات )اس کے باوجود کی جاتی ہے کہ نقبا یہ مجتبدین تو ہر دور بیس مسلمانوں کے مما لک بیس سے ہر ملک بیس بہت زیادہ پائے جاتے ہتے ،لیکن بیانند تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ان کے فداہب ویسے عام مددان نہیں ہوسکے جیسے فقہا یا از بعد ہؤئی نیا کے فداہب مدان ہوئے۔اوران چاروں آئمہ کے فداہب کی نسبت ان کی طرف تو ان کی فداہب کی نسبت ان کی طرف تو ان کی فداہب کی بہت ہوئے جنہوں نے ان کے فداہب کو پہلے خود پڑھا تھراس میں نوب بحث و تھی میں اور یہ بات ویکر فداہب کو فصیب نہیں ہوگی۔

حضرت شاه دلی الله بین فرمات بین:

' مخلاصہ بیسبے کدان بجہتدین کے خداہب کو خاص طور پر اختیار کرنا ، ایسار از ہے جو اللہ تعالیٰ نے علاء کے دلوں میں ڈالا اور کچھ شعوری اور کچھ فیر شعوری طور پر سب علاء کو اس پر جمع فرادیا''۔

ا نکی باتوں کے پیش نظرعا مے نے فرمایا ہے کہ فیر جہتد کے لئے لازی ہے کہ وہ ان بی جار ندا ہب کی تقلید کرے اور ان کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید نہ کرے۔

حضرت امام نو دی ایلی فریات میں:

" محمی فقص کے لئے بدرست نہیں کردہ آئمہ سحابہ روز انتخابی سے کسی کے ذہب کو یا پہلے حقرات میں سے کسی کے ذہب کو افتیار کر لے حالا ککہ وہ حفرات اپنے بعد میں آنے والوں کی نسبت زیادہ بڑے عالم اور زیادہ بڑے مرتبے والے تھے، اس لئے کہ وہ حفرات علم کی تھ و بن اوراس کے اصول وفروع منفبط کرنے کہلئے فارغ نہیں ہوسکے۔ جنانچہ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی مقررہ فد بسب نہیں ، جس کو تہذیب اور در تکی حاصل ہو چکی ہو۔ اس قدمدواری کو ایکے بعد میں آنے مقررہ فد بسب نہیں ، جس کو تہذیب اور در تکی حاصل ہو چکی ہو۔ اس قدمدواری کو ایکے بعد میں آنے والے آئمہ نے داور بھی حضرات مختلف واقعات کے بیش آتے سے پہلے ان کے احکام کو مرتب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے احکام کے اصول وفروع واضح کرنے میں خوب ترق کی جیسے کہ امام ہوتے اور انہوں نے احکام کے اصول وفروع واضح کرنے میں خوب ترق کی جیسے کہ امام ہوتے اور انہوں نے احکام کے اصول وفروع واضح کرنے میں خوب ترق کی جیسے کہ امام مالک بیٹھ مالیام ابو معنیف میٹھ اور دیگر حضرات "۔

علامه مناوی پنجیے نے حافظ وظمی پنجیے سے بیات نقل کی ہے کہ وہ قرباتے ہیں:

"" من پر لازم ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کرآئمدار بعد، سفیان توری پیچے ، سفیان بن عیدیند پینے امام اوزا کی پینچے ، داؤد ظاہری پینچے ہے ایک ، اسحاق بن را ہو یہ پینچے اور تمام آئمہ بدایت پر تصراوران محف کی طرف ذرائجی تو جہیں کی جائے گی جوان آئمہ کے بارے میں ایسی یا تمی کرتا ہے جن سے یہ بالکل بُری شے۔

جہورے مطابق می بات ہے کے فروی احکام میں جب اختلاف ہوجائے توسیح بات تک وینینے والا ایک بی ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے جواحکامات دیے ہیں ،ان میں اللہ کی طرف سے کوئی علامت ہوتی ہے اور جبھ کو ای بات کا فرر دارینایا جاتا ہے کہ وہ اس تک سے طریقہ ہے ہے۔ اس بین خلطی کرنے والا بھی کناہ گارٹیس ہے بلکہ اس کو بھی ابرویا جائے گا، پس جو خفس سے بلکہ اس کو بھی ابرویا جائے گا، پس جو خفس سے بال ان کر جبہد خود کو تا علی کر سے تو وہ بالا تفاق من ہ گارہ وگا، اور غیر جبہد پر بیدلازم ہے کہ وہ کی متعین بال اگر جبہد خود کو تا علی کر سے تو وہ بالا تفاق من ہ گارہ وگا، اور غیر جبہد پر بیدلازم ہے کہ وہ کی متعین فی تعلید جائز میں ہے۔ اور ان تمام حضرات فی جن کے جن کے خور ای متعین کی تعلید جائز میں ہے۔ اور ان تمام حضرات کی جن کے خوا میں اور کے ۔ (جیب کہ امام حریمن رہنے نے فر مایا)
لہذا اب قضاء اور افقاء میں آئم اربحہ کے ملاوہ کی تعلید منوث ہے، کیونکہ چاروں غمام ہو تھا کی جن کے خور بران کو کھا جاچ گا ہے، یہاں تک کہ ان کے مطابق کو مقید کر نا اور ان کے عام کو خاص کرنا جب کے بھی واضح ہو چکا ہے۔ (بیتی ان غراب کی جملہ تفاصیل سطے ہوگئ ہیں ) بخلاف دیگر خوا ہیں کے کو کہ ان کے چیروکار فرم ہو ہے ہیں۔ امام دانری رہنے نے تو اس بات پر محققین کا ایمار فقلی کیا ہے کہ کو کو کہ ان کے چیروکار فرم ہو ہو گئا ہیں۔ امام دانری رہنے نے تو اس بات پر محققین کا ایمار فقلی کیا ہے کہ کو کو کہ ان کے چیروکار ورنمایاں معزات محالہ بھی کی تقلید سے بھی دوکا ہا۔ (وجہ پہلے بیان ہو چک ہے)

حضرت شاه ولي الشريني أيك دوسرے مقام پر بيفر ماتے بين:

'' ویکھواان چارون غراہب کو لینے میں بہت بڑی معلمت ہاوران تمام سے مند پھیرنے میں بڑی ترانی ہاورہم اس کوئی طرح واضح کریں ہے ۔۔۔۔'' حضرت شاہ صاحب پیشر ہی دوسری جگہ تکھیتے ہیں:

''ام کرکوئی انسان جو تو دا حکام شریعت سے تا واقف جو اور ہندوستان یا ماور ا عالیہ و کے علاقہ ش رہتا ہو جہال کوئی شافعی ، ماکلی ، یا صبّی عالم موجود نہ ہواور شائی ان قدا ہب کی کتا ہوں میں سے کوئی کتا ہے ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ انام ابوصنی می فیجے کے قد ہب کی تقلید کرے اور اس پر حرام ہے کہ وہ ان کے قد بہ سے فکلے ۔ کیونکہ ایک صورت بیں تو وہ شریعت کی پابند ہوں سے فکل جائے گا اور بانکل مہمل اور ہے کا درہ جائے گا۔

بخلاف اس سے کدکوئی مخص حریث شریفین میں ہوتو وہاں اس سے لئے تمام مذاہب کو جانتا آسان ہے لیکن وہال بھی اس کے لئے میرکائی نہیں کدوہ بغیراعتاد کے صرف انکل سے عمل کرتارہ اورندی بیجائز ہے کروہ موام کی زبانوں سے مسائل لے ندبی بیجائز ہے کروہ کی غیر معروف کتاب سے مسائل اخذ کر لے رجیبا کہ بیتمام بائٹی 'ال معہو الفائعی شوح کنز الدی قائعی " میں ذکر کی گئ ہیں'' ہے۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہوگیا کہ اصل مقصدان احکام شریعت کی بیروی کرنا ہے جوقر آن وسنت بی بیان ہوئے بیں۔اور چونکہ غیر جمہد کے لئے عام طور پر بیآ سان نیس ہوتا کہ وہ خودان احکام کا استفباط کرے یا تو اس وجہ سے کہ وہ ان کو سجھنے کی طاقت بی نیس رکھتا یا اس وجہ سے کہ نصوص مبدا اوقات ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہیں یا اس وجہ سے کہ بھی ظاہری طور پر دلائل میں تعارض آ جا تا ہے بتو اب وہ غیر جمہد کی ایسے جمہد کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے جس کی بات پر اس کو دوسرے حضرات کی نسبت زیادہ لیقین ہوتا ہے ،یا ایسے جمہد کی بات پر تقیمن رکھتا ہے کہ جن کا خرب اس کے علاقہ میں۔ مشہور ہوتا ہے۔ بس بی بی بچھ ہے جیم تعین غرب اختیار کرنا یا تعلیہ شخص کہتے ہیں۔

لیکن کی متعین غرب کو اختیار کرنااس سے خلاف نیس کہ کوئی ماہر عالم جن کی گیری نظر احکام شریعت کے ولائل پرجو، وہ شرق سائل ہیں ہے کی مسئلہ ہیں دوسرے غرب کا تول اختیار کرلیں، اپنی خواہ شات کی بنیاد پرنہیں بلکہ ان مضبوط ولائل کی بنیاد پرجوان کے سامنے آئے ہوں۔ اس وجہہ تو بہت سے فقہاء حنفیہ نے کئی مسائل ہیں امام ابو صغیفہ بنیج کے قول کے خلاف فتو کی دیا ہے۔ جیسے، مزارعت کا مسئلہ، تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا مسئلہ، اور جس محفق کو وجو کہ ویا گیا ہو، اس کو اختیار سائل کا مسئلہ، اور جس محفق کو وجو کہ ویا گیا ہو، اس کو اختیار سائے کا مسئلہ، (جیسار المعجمون ، جس مخفس سے خرید وفروخت میں بہت زیادہ دموکہ کیا مسئلہ، ورجو اس کو مطالمہ ختم کرنے کا اختیار مائی مزید تفصیل '' تخریجا سنائی جس دیکھیں کے اس کی مزید تفصیل '' تخریجا سنائی (جن کی اوضاحت الاقت اور علی المدة هب المعجمون کے باب میں آئے گی )۔

اس کی بنیادی وجہ بیہ کہ ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ متعین امام کی تقلید کوئی بذات ہے تو وہم شری منہیں میہ توصرف ایک ایسا فتوئی ہے ، جو دین امور کو منظم رکھنے کے لئے جاری کیا گیا ہے تاکہ اس کے بغیر جودین کے ساتھ کھلواڑ اور نواہشات کی بیروی کے خدشات یائے جاتے ہیں ، ان سے بچاجا سکے۔

ين نے اپنے والد مفق محمد شخصي يشي سند ؟ سے بار باسنا ہے، وہ فیج البند مولانامحود حسن بیشی سے، هم کاب مقل فرماتے تھے: قول نقل فرماتے تھے:

''کی فرمب متعین کی تعلید کرنا بذات خود عم شری تین بیان بیانوی ب، جود بی معاملات کومنظم رکھنے کے لئے جاری کیا گیا ہے'۔ حضرت بحکیم الاست مولا نااشرف علی تفاتو کریزیم سے قص این ایک وحظ میں فرماتے ہیں: ''سو ہم تقلید شخص کو فعی نفسہ فرض یا واجب نہیں کہتے ، بلکہ بین کہتے ہیں کہ تعلید شخص میں وین کا انتظام ہوتا ہے اور ترکی تقلید میں بے انتظامی ہوتی ہے''۔

اس بات کالازی نتیجا ہے کہ جب خواہشات کی بیردی سے اطبینان ہوتو اِس عالم کے لئے جوشری ولاکل میں خور وقکر کرنے کا الل ہے کوئی ایسا قول اختیار کر لیما جواس کے نزد کیک دلیل کے اعتبار سے زیادہ رائج ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

المام ربانی حضرت مولانار شیداح کنگوتی بینی عصف فرائے ہیں:

'اسی واسطے تقلید غیر شخصی کوفقها و نے کتابوں میں منع تکھا ہے بگر جوعالم (تقلید) غیر شخصی کے سبب بیتلا ان مقاسد نہ کورو کا نہ ہوا در نہ اس کے سبب سے عوام میں ہیجان ہوراس کو تقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی'۔

ایک دوسرے مقام پر حضرت مغیرے تجریر فرمایا ہے:

''الغرض بعد ثبوت اس امر کے کہ بید مسئلہ اپنے امام کا خلاف کتاب دسنت کے ہے، ترک کرتا ہر مومن کولازم ہے، اورکوئی بعد دضوح اس امر کے اس کا مشکر نہیں' تمرعوام کو میختی تل کیونکر ہوسکتا ہے'۔ میں

شیخ المشائخ حصرت تعانوی دینے نے اس مسلد کوتمایت اعتدال اور انتہائی حوبی کے ساتھ تنصیل سے بیان کیا ہے، البنا کیا ہے، البنا ہم میان کیا ہے، البنا ہم ان کی بات انہی کے الفاظ میں یہاں کیسے ہیں:

"جس طرح تقلید کا انکار قائل طامت ہے، اس طرح اس میں غاو وجود بھی موجب خدمت ہے، اور تعیین طریق فی کے (لئے) او پر قابت ہو چکاہے کہ تقلید مجتبد کی اس کوشار کا وہائی احکام بجھ کرئیں کی جائی ، بلکہ اس کو میں اور کام بیان کرنے والا) اور موقع شرائع (شریعتوں کوواضح کرنے والا) منظم مراد افلہ ورسول (انشداوراس کے دسول کی مراد ظاہر کرنے والا) اعتقاد کر کے کی جاتی ہے۔ پس جب تک کوئی امر منائی (خلاف) اور رافع اس احتقاد کانہ پایا جادیگا، اس وقت سے تقلید کی جاد گی ، اور جس مسئلے بیس کی عالم وسیح انظر، ذکی افلم مضعف مزاح کو این تحقیق ہے، یاکسی عامی کو جاد گی ، اور جس مسئلے بیس کی عالم وسیح انظر، ذکی افلم مضعف مزاح کو این تحقیق ہے، یاکسی عامی کو ایسے عالم ہے ، بشرطیکہ متی جو بوجو ہے کہ اس مسئلے میں ایسے عالم ہے ، بشرطیکہ متی بورد میں اس مسئلے میں اس معلوم ہوجاد ہے کہ اس مسئلے میں

راج دوسری جانب ہے، تو دیکھنا چاہئے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شری سے عمل کی تخوائش ہے یا تھیں؟ آگر مخوائش ہو، تو ایسے موقع پر جہاں اختال فتنہ وتشویش عوام کا ہو، سلمانوں کو تفریق کلمہ (اختلاف) سے بچانے کے لئے اولی یہی ہے کہ اس مرجوح جانب پرعمل کرے''۔

ولیل اس کی بیرودیثیں ہیں ..... حضرت عائشہ ظاہی ہے روایت ہے کے مجھ سے ارشاد فرما یا رسول الله ملی الله علیه نے:

"" تم كومعلوم نبیس كه تمهارى قوم يعنى قريش نے جب كعبه بنايا ہے، تو بنياد ابرائيس سے كى كردى ہے، يش نے عرض كيا: يارسول الله ين بنيا بيرائب اى بنياد پر تعيير كراد يجئے فرما يا كما كر قريش كا زمانہ كفرسے قريب نه موتا تو يش ايها بى كرتا" -

روایت کیااس کو بخاری وسلم نے ترغدی اور نسائی اور مالک نے۔

ف: بعنی لوگوں میں خوائخواہ تشویش بھیل جاوے گی کہ دیکھوا کہ کرادیا اس لئے اس میں وست اندازی نہیں کرتا۔ دیکھئے: باوجود کیکہ جانب رائح ہی تھی کہ تواعد ابرائیسی پر تعمیر کردیا جاتا ہگر چونکہ دوسری جانب ہی لیعنی ناتمام رہنے دیتا بھی ہشرعا جائز تھی ، گو مرجوح تھی ، آپ پیٹھی کے توف فتنہ و تشویش ای جانب مرجوح کو اختیار فرہنے دیتا بھی ہشرعا جائز تھی ، گو مرجوح تھی ، آپ پیٹھی کے نے ف فتنہ و تشویش ای جانب مرجوح کو اختیار فربایا ۔۔۔۔ (نیز) حضرت این مسعود دائیت سے روایت ہے کہ انہوں نے (سفر میں) فرش چاررکھت پرجی ، کسی نے بوجھا کہ انہوں نے (سفر میں) فرش چاررکھت پرجی ، کسی نے بوجھا کہ انہوں نے دسترت عثال بیٹو پر (قصرنہ کرنے میں) اعتراض کیا تھا ، بھرخود چار پرجی ؟ آپ نے جواب دیا کہ خلاف کرنا موجب شرہے۔

اس مدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ باوجود یکہ این مسعود دائین کے نز دیک جانب رائج ،سفر میں تصرکر ناہے۔گر صرف شراور خلاف ہے بچنے کے لئے اتمام فر مالیا (چار رکعت مکمل نماز پڑھی ) جوجانب مرجوح تھی ،گر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مجی جائز سمجھتے تھے۔

بہر حال!ان حدیثوں ہے اس کی تا ئید ہوگئی کہ اگر جانب مرجوح بھی جائز ہوتوای کو اختیار کرتا اولی ہے۔اوراگر اس جانب مرجوح بیس مخواکش عمل نہیں بلکہ ترک واجب یا ارتکاب اسرتا جائز لازم آتا ہے اور بجز قیاس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور جانب رائج میں حدیث میچے صرح موجود ہے۔ اس وقت بلا تر دو حدیث پر عمل کرتا واجب ہوگا،اوراس سئلے میں کسی طرح تفلید جائز نہ ہوگا، کیونکہ اصل دین قرآن وحدیث ہے۔اور تقلید ہے بہی تقصود ہے، کہ قرآن وحدیث پر مہولت وسلائی سے عمل ہو، جب ووٹوں میں موافقت نہ رہی قرآن وحدیث پرعمل ہوگا۔الی حالت

#### 100 But I will be the Control of the

میں مجی ای پر جے رہنا میں تعلید ہے جس کی مذست قرآن وصدیت واقوال علماء میں آئی ہے، چنانچہ حدیث ب ....حضرت عدى بن حاتم فافؤ بروايت ب:

''میں حضور پیزینے کے حضور میں حاضر ہواا درآ پ کو بیآ بت پڑھتے سنا جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ'' اہل كتاب في ايية علاء اور درويشول كورب بناركها تها خداكو جيور كرا (المتويه : ٣١) اور ارشاو غرما یا که''وہ لوگ ان کی عیادت نہ کرتے ہتھے،لیکن وہ جس چیز کوصلال کہد ہیتے ،وہ اس کوحلال مجھنے لگتے اور جس چیز کوحرام کر دیتے ماس کوحرام سجھنے لگتے۔''

روایت کیااس کورندی نے۔

مطلب بهی ہے کہ ان کے اقوال کوجو یقیبنان کے نز دیک بھی کمآب اللہ کے خلاف ہوتے محران کو کمآ ب اللہ پر ترجیج دیے ،سواس کوآیت اور حدیث میں غدموم فرمایا عمیا اور تمام اکا بر محققین کا میں معمول رہا کہ جب ان کومعلوم ہوگیا کہ بیتول جارا یاکس کا خلاف تھم خدا اور رسول کے ہے بخور اُ ترک کردیا۔

چنانچے صدیت میں ہے ہمیلہ انساری سے دوایت ہے کہ کسی نے ابن عمر چھن سے مچھوے کے کھانے کو يوجها، انهول نے بيآيت قُل لا اجدا لخ (الانعام: ١٠٥) پڙه دي (جس سے استنباط کرناتھم، حلت کاتھا) ايک معر آ دی ان کے یاس بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹؤ سے سٹا کہ رسول انٹد بھڑکا کے ساسنے کچھوے کا ذکرآیا ،'وآپ ﷺ نے پیفرمایا کہ " منجملہ خباعث کے وہ بھی ضبیث ہے۔ ابن عمر پہننے نے فرمایا کہ: اگر بد بات رسول الله بين اليرية في الى بي الوحم يول بن ب جس طرح حضور ين اليرية من قرما يا . روايت كياس كوابودا وُون في

علاءِ حنظیمی بمیشدار عمل کے مابندر ہے، چنانچہ ' جواب شبہ جہارہ ہم' میں ان حضرات کا امام صاحب بیجے کے بعض اقوال کوترک کردینا فرکور ہو چکا ہے، جن سے منصف آ دمی کے نزدیک الن حضرات پرتعصب وتعلید جامد کی اس تهمت كا غلط مونامتيقن (يقين) موجاديگا جس كامنشاا كثر پر بلادرايت (بغيرسجمه )نظر كرنا ب-اورد مقصد سوم ميس اليي نظرُكا غير معتدعليه هونا ثابت كرديامميا ب ليكن أس مسئله بيس تركب تغليد كرساته بهي كمي مجتهد كي شان بيس كستاخي وبدز بانی کرٹا، یا ول سے بدممانی کرنا کہ انہوں نے اس مدیث کی مخالفت کی ہے، جائز تبیں کیونک مکن ہے کہ ان کوب حدیث نہ بہنی ہو، پاستد ضعیف بہنی ہو، پاس کو کسی قرینہ شرعیہ ہے ماؤل (تاویل شدہ) سمجھا ہو، اس لیے دومعذور ہیں ، اور حدیث ندیمینی سے ان کے کمال علمی بیل طعن بر : بھی بدر بانی میں وافل ہے۔ کیونکہ بعض حدیثیں اکا برمحاب وی آتیز

# [ 1-2 ] Section of the section of th

كوجن كاكمال على مسلم بي من وقت تك نديجي تنيس بمران كي كمال على مين اس كوموجب نقص نبيس كهامميار

چنانچے صدیث میں ....عبید بن عمیر سے حضرت ابو موئی کے حضرت عمر فرائن کے پاس آنے کی اجازت ما تکنے کے عصر دوایت ہے کہ حضرت عمر بڑائن نے کہ اجازت ما تکنے کے قصے میں دوایت ہے کہ حضرت عمر بڑائن نے فرمایا کہ رسول اللہ بڑائی کا بیار شاو بچھے تنی رو گیا ، بچھے بازاروں میں جاکر سودا سلف کرنے ، نے مشخول کردیا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

ای طرح مجتبد کے اس مقلد کوجس کو اب تک اس مخفی ندکوری طرح اس سئلے میں شرح صدر نیس ہوا اور اس کا اب تک یکی مسن قلن ہے کہ مجتبد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے۔ اور اس گمان ہے اب تک اس سنلے میں تقلید کر رہاہے ، اور حدیث کور دنہیں کرتالیکن وجہ موافقت کو منصل ہجھتا ہمی نہیں ، تو ایسے مقلد کو بھی بوجہ اس کے کہ وہ بھی ولیل شرق سے متسک (جزابوا) ہے ، اور اتباع شرع ہی کا قصد کر رہاہے ، بُرا کہنا جائز نہیں۔

البنتہ جو خص عقائد یا اجماعیات میں خالفت کرے، یاسلف صالحین کو بُرا کیے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ اعل سنت و جماعت وہ ہیں جوعقائد میں صحابہ جن آئے ہے طریقے پر ہوں اور بیا موران کے عقائد کے خلاف ہیں، لبندا ایسا محفی اہل سنت سے خارج ہو آئے بدعت وہوئی میں واضل ہے۔ اس طرح جو خفص تقلید میں خلو کر سے قرآن وصدیث کورد کرنے سیکھیاں، اور جادلہ متعارفہ سے جس الا مکان اجتماب واحر از لازم مجمین، اور جادلہ متعارفہ سے بھی اعراض کریں۔

اس تمام تصیل ہے یہ بات واضح ہوئی کہ کس خاص غرب کو اختیار کرنا یا کس جمبتد کی تغلید کرنا اس محض کے لئے جو متعارض ولائل کے درمیان موافقت نہ بیدا کرسکا ہو بصرف اس لئے ہے کہ قرآن دست سے تا ہت شدہ احکام شریعت سے میں اس کے اس بھیا جائے۔ اس لئے علاء نے اس بات کی قصر کے کہ ہے کہ عقا کہ اور دہ احکام جوفظمی طور پرنصوص میں آئے ہیں ، ان میں آتنلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز ، روزہ ، ذکوۃ ، اور جے کا فرض ہونا اور شراب ، خزیر ، سود ، جھوٹ ، دھوکہ

IIIA

بازی، اور خیانت کا حرام ہونا میدسب ان احکام میں ہے ہیں جن میں نہ تو اجتہاد کی کوئی تخوائش ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں آئی ہوئی نصوص ایک سے زیادہ معنیٰ کا احمال رکھتی ہیں۔ عصو

ای طرح کوئی متعین ندب اختیار کرنے کا بید مطلب بھی ٹہیں ہے کہ اس ندب کے علماء کسی بھی مسئلہ میں اپنے امام کے قول کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ای طرح کی بات امام طحادی پیٹی<sub>ج</sub> سے مادی جوشقی المذہب ہیں ان کے بارے میں منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"ابوعبید بن حربویہ علی (شافعی) مختلف مسائل کے بارے میں مجھ سے خاکرہ کیا کرتے سے ۔ ایک ون میں نے آئیس کسی مسئلہ کے بارے میں جواب دیا تو وہ کہنے گئے کہ: "بیتو امام ابو طنیفہ یائیے کا قول نہیں ہے "اس پر میں نے انہیں کہا کہ" قاضی صاحب! بیکوئی ضروری تونییں کہ جو بھی امام ابوطنیفہ یائیے نے بات کی ہو، میں بھی وہ ہی کہول "انہوں نے جواب دیا کہ میں تو تہمیس صرف ان کا مقلد ہی خیال کرتا تھا، جس پر میں نے کہا کہ" تقلید تو صرف کوئی متعصب محتص ہی کرسکتا ہے" رتو انہوں نے مزید کہا کہ" تقلید تو صرف کوئی متعصب محتص ہی کرسکتا ہے" رتو انہوں نے مزید کہا کہ" تو انہوں نے مزید کہا کہ "اورای طرح "کند و هن محض " ۔ یہ جملہ بورے مصر میں اتنا بھیلا کہ ضرب المثل انہوں نے مزید کہا کہ "اورای طرح "کند و هن محض " ۔ یہ جملہ بورے مصر میں اتنا بھیلا کہ ضرب المثل انہوں نے مزید کہا"۔

امام طی اوی رئیر کا مقصداس سے بیٹھا کہ کی متعین مذہب کو اختیار کرنا ، اس کے منافی نہیں ہے کہ امام طحاوی رئیر حبیبا مختص بھی سمک بھی مسئلہ بیں اپنے امام کے قول کے علاوہ کسی بات کو اختیار نہیں کرسکتا ورنہ تو بہتھ سے ہوجائے گا۔ (تعصب کا مطلب ہے: ہے جا طرف داری ، ہث وحری بعنی بات سیح ثابت ہوجائے پر بھی نہ انتا) یہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تعلید کے تی مراہب ہیں:

### (۱) پېهلا ورجه

عای فخص کی تظاید ہے جس کو قرآن دسنت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور جوعلوم قرآن دسنت ہے متعلقہ ہیں ان میں اس کومہارت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا ،اس میں وہ علاء بھی شامل ہیں جو کسی مدرسہ یا جامعہ ہے رکی طور پر فارغ انتصیل ہوں اور ان میں قرآن دسنت کی روشن میں آراء فقہ یہ کو پر کھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ان تمام کا تھم ہیہ ہے کہ وہ امام معین کی ہیروی کریں اور صرف اپنے امام کے قول پر بی عمل کریں کیونکہ ان کے امام کا قول ہی ان کے حق میں

#### [10] ] 李龙子女子李龙子女子李龙子女子李龙子女子女子女子女子女子

دلیل ہے اوران کو میاختیار نہیں ہے کہ وہ صرف ایک رائے سے اپنے امام کے تول کو کر ب وسنت کے خیاف قرار دیں کیونکہ ان کے باس وہ مطلوبے کم اور استعداد نہیں ہے جوامیا تھم گئے نے کے لئے ضرور ک ہے۔

### (۲) تقلید کا دوسراور جه

سیا ہر مالم کی تقلید ہے اوراس سے مراد وہ مختص ہے کہ جو کمل اجتہاد کے درجے کوتو نہ پہنچا ہولیکن قرآن وسنت کے عوم کی وسیخ معرفت الیے طوم کی وسیخ معرفت الیے طوم کی وسیخ معرفت الیے طوم کی وسیخ معرفت الیام کے غیرب کی مہارت اور ماہر اساتڈ و کے پاس ایک طوم کی دلائل بیس نور وفکر کرسکتا ہو ہتو ایب مشغولیت سے اس کو ایسی مفیوط صلاحیت حاصل ہوتئی ہوجس سے ووفقی احکام کے دلائل بیس نور وفکر کرسکتا ہو ہتو ایب عالم اگر چیا کو فقی ایواب میں اپنے امام کی تقلید کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے امام کے کسی قوں کونص سریح کے معارض و یکھتا ہے اور کی جو اسٹری منتا تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس نقس مریح کی وجہ سے اپنے امام کے قبل کر چیا گئی میں اسے اس اس کے لئے جائز ہے کہ اس نقس مریح کی وجہ سے اسے امام کے قبل کر چیا ہیں۔

ای طرح گذشتہ صفات کے حامل عالم کواگر یہ محسوں ہو کہ کی مسئے میں اس کے امام کے قول پر تمل کرنے میں سخت مثل ہے ادرالی معمومی ضرورت پیٹس آ پیگل ہے کہ آئمہ اربعہ کے ندا ہب ، جن کی پیروی کی جاتی ہے ، ان میں ہے کسی دو مرے کے قول کو نیز ضروری ہوگئی ہے ، تواس کے لئے مازی ہے کہ و وک دوسرے مجتمد کے قول پر فنوی و بے اور کمل کرے ۔ جیسا کہ حنفیہ نے زوجہ مفقو داور دیگر کئی مسائل ہیں اس بات پرٹس کیا ہے اور اپنے مقام براس ک مخصیل آ جائے گی ۔ ان مثلاً الله تعالی

(ایک مثالیں اس کتاب کے حصیہ "الافتاء علی البدندھب البغیمر " میں بکٹرے موجود ہیں) لیکن اس زمانے میں احتیاط ای میں ہے کہ وہ مسائل جن میں عام اہلاء پایہ جاتا ہوکو کی فخص تنہافتو کی نہ دے بلکہ وہ دیگر حقرات سے مشورہ کرے اور علاء راتنین کی ایک جماعت کے اتقال کے بعد ہی ایسافتو کی جاری کیاجائے۔

### (۳) تيسرادرجه

یہ جہد فی المذہب کی تعلیدہ، جواصول میں اپنے اہم کا مقلد ہوتا ہے، لیکن اُسے فروٹ یا تحضوص نے پیش آئے والے مسائل میں ورجہ اجتہا و حاصل ہوتا ہے۔ اس قشم میں اِسی ب تخریجی اسماب ترجیج اور جمہتد فی انسائل سب بی شامل ہیں ۔جیسا کہ انجی (اسکلے باب' طبقات النقہا رُامین ) تفصیل آئے گی۔ (این شاء اللہ تعالی)

### (۴) چوتھا درجہ

سیجبند مطلق کی تقلید ہے جواگر چہ کتاب وسنت سے ستفل طور پر مسائل ستنبا کرتا ہے لیکن پر کھونہ پر کھ تقلید ہے اس کو بھی چھٹکارائبیں ہوتا لیتن وہ صحابہ خواہین و تا بعین دینینے کے اقوال پر نظر رکھتا ہے، احکام قرآن وسنت کی تشریح میں ان سے استدلال کرتا ہے اور ہسا اوقات جب اُ سے قرآن وسنت کی کوئی نص صریح نہیں لمتی تو اپنی و اتی رائے پر سحابہ خواہی ہے تابعین اجہنے سے کسی قول کو، جواسے ل جاتا ہے، قریح و بتا ہے، جیسے امام ابوطنیفہ بیٹیے ، اکثر و بیشتر ابراہیم تحقی میٹیے کے تول کو لیتے ہیں۔ امام شافعی بیٹیے ، ابن جرت کر بیٹیے کے قول کو لیتے ہیں اور امام مالک بیٹیے مدینہ منورہ کے فقہا ہوسیعہ کے اقوال کو لیتے ہیں۔ امام شافعی بیٹیے ، ابن جرت کر بیٹیے کے قول کو لیتے ہیں اور امام مالک بیٹیے مدینہ منورہ کے فقہا ہوسیعہ کے

ابن قم بنیر مجترمطلق کے بارے می فرماتے ہیں:

''ان کا اجتباداس بات کے خلاف نہیں ہوتا کہ وہ مجی کھارکسی دوسرے کی تھلیہ بھی کرلیں ۔ آپ آئمہ میں سے ابراہیم پیٹی کو پائیں گے کہ وابعض احکام میں اپنے سے بڑے عالم کی تعلید کرتے ہیں۔ اہام شافعی پیٹیے نے جج کے ایک مسئلے بارے میں فرمایا:''بیر میں نے عطاء بن افی رباح پیٹیے کی تعلید میں کہاہے'' میں ہے۔

☆....☆.....☆

### حواشي (۲)

#### اسلاف کے منابج افتاء (مناعب الفتوی فی السلف)

(١) المستنوك على الصحيحين الحاكم ، كتأب الإحكام ، رقم الحديث ١٠٠٠، الجزء
 ١٠٠ الصفحة ٣٢١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وقال صيح الاستاد ولم يخرجاه بهذه السياقة ،وقال الذهبي .فرج بن فضالة . ضعفوه.

(۲) مستن احد، حديث معقل بن يسار، رقم الحديث ۲۰۰۵، الجز ۲۳، الصفحه ۲۳۰.

«وفي استأدة نفيع بن الحارث وهو ابوداود الاعمى متروك كحديث، والله اعلم

(۲) سان الترمذی، کتاب الاحکام ، باب ماجاء فی القاضی کیف یقضی ، رقم الحدیث
 ۱۳۳۴ الصفحة ۲۳۲ طبع دار الکتب العلمیة بیروت.

وسان الدارمي بيأب الفتياء وما فيه من الشرقي قم الحديث ١٤٠ الجزء ١٠ الصفحة ١٠٠٠ طبع دار القلم دمشي.

ومسقى احدى، حديث معاذين جبل رقم الحديث ٢٠٠٠، الجزء ٣٦٠ الصفحة ٣٣٠.

وسان ابي داود ، كتاب الاقضية .بأب اجتها د الراى في القضاء .رقم الحديث ٢٥٩٢ الصفحة ٢١ه الي ١٥٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٣) اعلام المعوقعين عن رب العالمين ابن قيم بُييدٍ . فصل ، حديث ، معاذ بكتم حين
 بعثه الرسول الى اليمن ، الجزء ١ . الصفحة ١٥٠ الى ١٥٠ . طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(۵)صحيح البخاري .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .باب اجرالحاكم اذااجتهد قاصاباو اخطاء رقم الحديث ۴۲۵، الصفحة ۴۲۹، طبع دار الكتب العنمية بيروت.

#### [ III | State of the State of t

- (\*)سان الدار في بأب الفتياء مأفيه من الشدة. رقم الحديث ١٩٩٠ في ١٩٠١ أجزء الاصفحة
   ١٩١١ في الطبع دار القلم دمشق.
- (٤) السنن الكبرى، البيهقي. كتاب اداب القاضي باب ما يقضي به القاضي ويفتي به الهفتي، الجزء ١٠ الصفحة ١١٥.
- (٩) اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم بير فصل الاصحاب رضى الله عنهم.
   الجزء دالصفحة ١١ل ١٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (۱) المدخل الى السنن الكبرى البيهقي بأب من كوة المسألة عماله يكن ولم ينزل به وحي رقم الحديث ١٠٢٦ الجزء دائصفحة ٢٦٠ طبع دار الخلفاء للكتاب الاسلام كويت.
- (١٠) سنن الناار في باب التورع عن الجواب فيماً ليس فيه كتاب ولاسلة ، رقم الحديث ١٠٠ الجزء الالصفحة ١٠٥ طبع دار القلم دمشق .
- (۱۱) سنن النارهي بأب كراهية الفتياء. رقم الحديث ۱۳۰ الجزء الصفحة ۱۳۰ ،طبع دارالقلم دمشق.
- (۱۲)الفقيه والمتفقه الخطيب بأب القول في السوال عن الحادثة والكلام فيهاقبل وقوعها رقم الحديث ۱۲۰ الى ۱۲۰ الجزء ۱، الصفحة ۱۸۸ الى ۱۸۰ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.
- (۱۲)المدخلال السان الكبري البيهقي باب من كرة المسألة عمالم يكن ولم ينزل به وحي رقم الحديث ١٠٢١لجزء الصفحة ٢٠٠ طبع دار الخلفاء لكتاب الإسلامي كويت.
- (") الفقيه والمتفقه الخطيب بأب القول في السوال عن الحادثة والكلامر فيها قبل وقوعها برقم الحديث ١٩٢٨ لجزء بمالصفحة ١٩١ الى١١٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.
- صيح مسلم . كتاب الإمارة بأب في طأعة الإمراء وان منعوا الحقوق رقم الحديث ١٩٠٠ الصفحة ٢٠٠٠ طبح دار الكتب العلمية بيروت
- صيح مسلم كتاب الاضاحي بأب جوازالذبح بكل مااعهر الذهر الاالسن والظفروساتوالعظام رقمانحديث ١٩٦٨ الصفحة ٢٥٢ طبع دارالكتب العلمية بيروت.
  - وفيه ان السائل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه تفسه

#### [ " ] The second second

- (١٥) الفقيه والمتفقه الخطيب باب القول في السوال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها رقم الحديث ١٢٥ الى ١٢٠ الجزء ١٠ الصفحة ١١٠ الى ١٠٠٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشي.
- (۱۲) همة الله المالغة شاكا ولى الله الدهلوى ميد اسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع الجزء الصفحة ۱۲۰ الى ۲۰۱ طبع مكتبة رشيدية بشأور.
- (۱۶) سان الى داود. كتاب الفرائض بأب في ميراث جنة برقم الحديث ٢٩٩٣. الصفحة ٢٩٠٥. طبع دار الكتب العلمية بيروت.

سان الترميني .كتاب القرائض باب ماجاء في ميراث الجدة رقم الحديث ١٠٠٠. الصفحة ٥٠١٠ طبح دار الكتب العلمية بيروت

(۱۸) سبن النسائي. كتاب التكاح بياب آياحة التزويج بغير صداق. رقم الحديث ٢٣٥٠، الى ١٣٢٥- الصفحة ٢٢٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت .

ایک روایت کے مطابق بیات کہنے والے معترت معقل بن سنان ٹیں۔

- (۱۱) سان النسائي ، كتأب التكاح مأب اباحة التزويج بغير صداق رقم الحديث دد٢٠٠ ، الصفحة ٥٢١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (-۱) صحيح البخاري، كتاب الطب بأب مايذكو في الطاعون، رقم الحديث ۱۹۲۰ الصفحة ۱۰-۱۱ لي ۱۰۶۱، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (۱۱)صیح البخاری ، کتأب الفرائض ،بأب میراث انجد مع الاب والاخوة ،الصفحة ۱۳۲۴،طبع دارالکتب العلمیة بیروت.
- (۲۲)جأمع المسانيين الخوارز هي الجزء ٢٠ الصفحة ٢٢٨ طبع مكتبة الاسلامية فيصل آباد
- (rr) مؤطأ الإمام مالك، كتاب الإشرية بأب الحداق الخمر دقم الحديث ١٣٠٥. الجزء ٥٠ الصفحة ٢٣٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (rr) حجة الله البالغة شأة ولى الله اللهلوى بُهِيْهِ بأب اسباب اختلاف الصحابة والتأبعين في الفروع الجزء الصفحة ١٠٠١ في ١٠٠٠ طبع مكتبة رشيدية بشأور.

- (۱۵) ويكيس،تدويب الراوى مع التقريب،السيوطى يعت شرح مقدمة المأت تحت قوله،اولمصنف في صحيح المجرد،الجزء،الصفحة ۸۹ طبع مير محمد كراتشي
- (۲۹) كتأب الفهرست، ابن النديم ،الفن السادس من المقالة السادس مكحول الشامي، الصفحة ۲۸۳، طبع نور محمد كتب خانه كراتشي.
- (۲۰) البحدث الفاصل بين الراوى والواعى الرامهر مزى بأب من استثقل اعادة الحديث الحدالفاصل الجزء (الصفحة ١٦١١ الى ١٢٠ طبع دار الفكر بيروت.
- (٢٨) السنس الكبرى الهيهقي، كتاب آداب القاضى بأب ما يقصى به القاضى ويفتى به المفتى .... الجزء ١٠٠ الصفحة ١١٠ .
- (۲۹) تهذیب التهذیب، ابن عجر ، فی ترجمهٔ یحی بن صالح، ابوز کریا، ویقال ابو صالح الشامی رقم الحدیث ۱٬۶۲۲ کجزم ۱۱، الصفحة ۲۰۱۱ لی ۲۰۲، طبع دار البعرفهٔ بیروت.
- (٢٠) الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء الجزء المصفحة ١٩٤ عليع مكتبة المطبوعات الاسلامية حلب.
  - (٣١) المعارف ابن قتيبة الصفحة ١٩٠١ الى-٥٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (rr) تأريخ علماء الاندلس ابن الفرضى بأب احمد الجزء ا الصفحة ١٨ ، طبع دار المصرية القامرة.
- (٣٣) شرح مختصر الروضة حجج منكرى القياس الحجة السابعة الجزء الصفحة ١٨٠١ل٠٠٠.
- (۳۳) فتح البارى شرح صحيح البخارى ،كتاب الحج باب اذاحاضت الهرأة بعن ما افاضت الجزء ١٠١٠ الصفحة ٢٠٠٠،طبع قديمي كتبخانه كراتشي .

اصول الافتاء مين، روايت اساعيلى ب، جبراصل كتاب مين زاد الشقفي كالفاظرين

(۲۰) فتح الباري شرح صبح البخاري ،كتاب الحج باب اذاحاضت الهرأة بعد ما افاضت الجزء «الصفحة -۵۰طبح قديمي كتبخانه كراتشي. (٣١) صحيح مسلم ، كتأب الحج بأب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، رقم الحديث،١٣٢٨ الصفحة ٢٩١، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

السان الكبرى البيهقي، كتأب الحج بأب ترك الحائض الوداع الجزء ه الصفحة ١٦٢. (٢٠) مسلام احمد حديث معاذبن جبل المثير، رقم الحديث ١٢٠٠٢ الى ١٢٠٠٠ الجزء ١٣١ الصفحة

(۳۵) مسئده احد،حدیث معاذین جبل از آثر، رقم اکتریث ۱٬۲۰۲۱ ای ۱٬۲۰۰۰ کورم ۱۳۹۱ الصفحة ۱۳۵۲ ای ۲۹۹ طبح مؤسسة الرسالة بیروت -

(٢٨) مسند، حديث معاذبن جبل بي رقم الحديث ٢٠٠٠ الى ٢٢٠٦٣ الجزء ٢٦، الصفحة ١٣٠٠ طبع مؤسسة الرسالة بيروت.

(٣١) التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير، ابن عجر، كتاب النكاح الفصل الخامس فصل الاتيان في الدير حرام برقم الحديث ١٩٦٢، الجزء م الصفحة ٢٠٠٥، مكتبة نواز المكة البكرمة.

(-7) مجموع الفتأوئ ابن تيمية بأب المحرمات في النكاح الجزء ٣٠ الصفحة ١٠٠ الى
 ١٠٠ طبع مطابع الرياض.

(۱۱) البجبوع شرح البهذب، النووي فصل في آداب البستفتي وصفته واحكامه (الثالثة) هل يجوز للعاصي ان يتخير ويقلد اى مذهب شأء الجزء ا، الصفحة مهطبع دار الفكر بيروت.

(٣٢) مقدمة ابن خلدون الباب السادس من الكتاب الاول. في العلوم وأصدافها والتعليم وطرقه. الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض الجزء االصفحة. ده ٢. طبع نور محيد كتب خانه كراتشي.

(۳۳) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف شائاولى الله الدهلوى ، الصفحة ١١٨ ك٠٠٠ طبع دار النقائس بيروت.

(٣٣) حجة الله البالغة شاة ولى الله الدهلوى رحمة الله عليه بأب حكاية حال الناس قبل السائة الرابعة وبعدها محكم التقليد والردعلى ابن حزم في تحريمه الجزء ١. الصفحة ١٥٠٠ لله مكتبة رشيدية بشاور،

- (۲۵) الانصاف في بيان أسياب الاختلاف شاه ولى الله الدهلوى الصفعة ۴۲،طبع دار النفائس بيروت.
- (٢٦) الهجيوع غرح الههذب النووى افصل فى أداب الهستفتى وصفته وأحكامه (الثالثة ) هل يجوز للعاصى ان يتخير ويقلب أى مذهب شآء الجزء ١٠ الصفحة ٥٠. طبع دار الفكر بيروت.
- (۴۰) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوى، تحت حديث، اختلاف أمتى رحمة، الجزء ا الصفحة ۲۰۲۱ المكتبة التجارية الكبري مصر.
  - (٣٨) عقدالجيدمع الترجمة بالأردية الصفحة ٥٢، طبع محمد سعيدا بند سنز .
- (۴۹) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف شاة ولى الله الدهلوى بين الصفحة ١٠٠ الله على الدول النقائس بيروت.
  - (٥٠)وعظ اتباع الهديب،خطبات حكيم الأست، الجزء ١، الصفحة ١٤٠.
  - (٥١) تذكرة الرشيد، الجزء الصفحة ١٣٢ طبع ادارة اسلاميات الاحود .
- (۵۷) سبيل الرشادالامام رشيد، احمد الكنكوهي رحمه الله الصفحة ۲۰ الي ۲۰ طبح دهل ۱۲۵۰ هـ
- (ar) حمياح البخاري، كتاب الحج باب فضل مكة وبنيا نها ، رقم الحديث ١٩٩١ الصفحة ١٩٠١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

صيح مسلم، كتاب الحج بإب نقض الكعبة وبنائها برقم الحديث ١٣٣٢. الصفحة ٢٩٦ الى ١٩٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

- لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية الهدمت الكعبة وجعلت لها بابين-

ستن النسائي، كتاب مناسك الحج باب بناء الكعبة برقم الحديث ١٢٨٩٠ الصفحة ٢٠٠٢. طبع دار الكتبُّ العلمية بيروت.

مؤطأ الإمام مالك، كتاب الحج بإب ماجاء في بناء الكعبة رقم الحديث ١٠٠ الجزء ٦. الصفحة ٩٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

#### INC THE STATE OF T

(٣٠) سان ابي داود. كتاب الهناسك، بأب الصلاة بمنى رقم الحديث ١٩٦٠. الصفحة ٢١٥ الى ٢١٦ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(44) سان الترمدًاى ، كتأب تفسير القرآن بأب ومن سور قالتوبة ، رقم الحديث 444 . الصفحة 414 طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(۱۹) سان ابي داود ، كتاب الأطعية باب في اكل حشر ات الأرض ،رقم الحديث ۱۳۵۹، الصفحة ۲۰۰،طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(۱۵۰) صيح البغاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ،وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ،وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام ،رقم الحديث ۱۳۵۰ الصفحة ۱۳۲۹ ،طبع دار الكتب العليية بيروت ،

(۱۸۹)الاقتصاد في التقليد والاجتهاد الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله تعالى. الصفحة ۱۸۳۸لي ۱۸۰۸طبع ادار ۱۵ اسلاميات.

(00) ويمس : اللخيرة القراقي الجزء الصفحة مع طيع دار الغرب الاسلامي .

(١٠) رفع الاصرعن قضاً قمصر ، ابن حجزاذ كر ابي عبيد بن حربويه الجزء ١٠ الصفحة ١٣٠

(۱۱) اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم بُيِينِ أقسام المفتين اربعة الفائدة التأسعة والعشرون الجزء «الصفحة ۱۲ الى ۱۲، طبعدار الكتب العلمية بيروت.







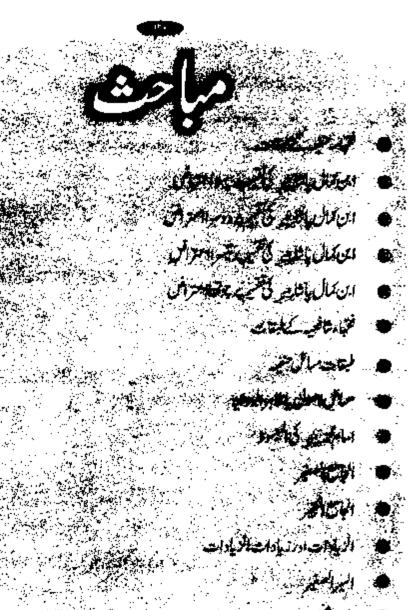

- Marie Contract of the Contract of
  - معال المهور
    - 🛎 ممال الكاوى والواقعات
- مأل حنيه في الك التيميان في قاء و في الله و الحريد

# فقهائے حنفیہ کے طبقات

#### (طبقات الفقهاء الحنفية)

### (١) پېلاطىقە

مجتبدین فی الشرخ کا طبقہ ہے بیسے آئمہ اربعہ بن بین اور وہ تمام حسرات جواصول کے قواعد کی بنیاد رکھنے اور چاروں ولائل ( قرآن وسنت ،اجماع وقیاس) سے فردگی احکام کے استنباط میں انہی کے رائے پر چلے ،اس طرح کہ انہوں نے فروخ اوراصول میں کی کبھی تعلیہ نہیں گ ۔

### (۲) دومراطبقه

یہ چہتدین فی المذہب کا طبقہ ہے، جیسے اوام ابولیسف جینی والم محمد جینے وادرامام ابوطنیف جینیے کے دو تمام شاگر وجو ابن فیرکورہ بالا دلاکل سے اپنے استاذ کے مقرر کروہ قواعد کے مطابق احکام کے استخراج پر قدرت رکھتے تھے ۔انہوں نے اگر چہ کچے فروگ احکام میں امام صاحب بائتے سے اختلاف کیالیکن اصولی قائدوں میں دوانہی کے مقلد تھے۔

### (۳) تيسراطيقه

بدان حفزات كاطبقد ہے جومرف اليے مسائل بين اجتهاد كرتے ہيں جن بين صاحب ترہب ہے كوكى

روایت متقول نہیں ہے، جیسے امام خصاف پیٹیم ہے، کھی امام ابو جعفر الطحاوی پیٹیم ،ابو انحمن کرخی پیٹیم ہیں الدین الحکوائی پیٹیم ہے۔ کہ بہتس الائمہ السرنسی پیٹیم بخر الاسلام البزدوی پیٹیم ہیں الائمہ السرنسی پیٹیم بخر الاسلام البزدوی پیٹیم ہی بیٹیم الدین قاضی خان پیٹیم ہے۔ کہ وغیرہم سید حضرات اگر چاصول وفروع میں امام صاحب پیٹیم کی مخالفت کی قدرت نہیں رکھتے سے لیکن سے حضرات ان سائل کے احکام مستنبط کرتے سے میں بیٹیم نئی ،ایسے اصولوں کے مطابق جن کی وضاحت امام صاحب پیٹیم بیان کر سے سے دوران تواعد کے تقاضوں کے مطابق ،جنہیں تنصیل سے امام صاحب پیٹیم بیان کر صاحب پیٹیم بیان کر سے سے بیٹیم بیٹیم

### (۴) چوتھاطبقہ

یہ اصحاب النفریج کا طبقہ ہے، جو مقلدین ہوتے ہیں، جیسے ابو بکر جصاص رازی پیٹیر سے اور ان جیسے دیگر حضرات، یہ اگر چہاجتہا و کی بالکل قدرت نہیں رکھتے لیکن اصولوں کے احاط کرنے اور مسائل کے ماخذ کو ضبط کرنے کی دجہ سے اس بات کی قدرت ضرور رکھتے ہیں کہ کسی ایسے مجمل قول کی تفصیل بیان کردیں، جس میں و دصور توں کا احمال ہو یا کسی ایسے تھم کی تفصیل کردیں، جو دو باتوں کا اختال رکھتا ہواور یہ (قول اور تھم) صاحب خد ہب یاان کے مجمہد شاگر دوں میں ہے کسی سے منقول ہو۔ یہ حضرات یہ کام، اصول میں اپنی رائے اور غور وفکر سے نیز فروع میں اس سئلہ سے ہم شکل اور ملتے جُلتے مسائل پر قیاس کر کے مرانجام دیتے ہیں۔

برایہ کے بعض مقامات پر جو یہ الفاظ آئے ایں کذا فی تخویج الکوخی پینے اور "تخویج الرازی پینے استعادی کے اور "تخویج الرازی پینے استادہ اکا تشمیس سے ایں۔

### (۵) پانچوان طبقه

یہ اصحاب الترجیح کا طبقہ ہے جو مقلدین ہوتے ہیں جیسے ابو انحسین قدور کی پیٹیے اسے 110 ، صاحب ہدا یہ پیٹیم سے 170 ،اور ان دونوں جیسے دیگر حضرات ۔ان حضرات کا کام یہ ہے کہ بعض روایات کو دوسر ک روایات پر اپنے ان الفاظ کے ذریعہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اولی ہے،اور یہ روایت کے اعتبار سے زیا وہ صحیح الاسكان مداراً المستخدم المست

#### (١) جيھڻا طبقه

یہ ان مقلدین کا طبقہ ہے جو روایات آفویل (اسم تفضیل کے ساتھ) تو ی ہندیف، ظاہر الروایة، ظاہر المذہب،اورروایت نادرہ کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے معیّر متون کے مصفین ہیئے ہمٹا آ صاحب کنز ہے، کا مصاحب المخار ہے، کا مصاحب الوق یہ ہے، ادرصاحب مجمع ہے، اس معارت کی خصوصیت یہے کہ براین کتابوں میں مردودا توال اورضعیف روایات نقل نہیں کرتے۔

### (۷)ساتوال طبقه

یدان مقلدین کا طبقہ ہے جو گزشتہ طبقات میں ذکر سکتے گئے کسی کام کی بھی صناحیت نہیں رکھتے اور نہ آق وہ لاغر(ضعیف)اور فربد( صححے ) کے درمیان فرق کر سکتے ہیں ،ای طرح وہ دائیں بائیں کی تمییز نہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ ڈو تو جو کچھ پاتے ہیں اس کوالیے جو گرد سیتے ہیں جیسے رات میں لکڑیاں کھنے والا ( کہ اُسے بینی اور خشک کنڑیوں کا پیتائیں جو کچھ پاتے ہیں اور خشک کنڑیوں کا پیتائیں جاتا) لہذا جوا میں کو کو میں گئے ہوں کا تو وہ پوری طرح تبائی سے ہمکنار ہوگا۔ (ایسے لوگوں کو صرف موای شہرت کی وجہ سے طبقات فقیاء میں جگہ دید کا تو وہ پوری طرح ا

بیابن کمال پاشارینی کی عیارت ہے جوائن عابدین پائیے نے مشرح عقود رسم المہفتی میں ان کے کی رسالہ سے نقل کی سے مطالعہ کی میں اس کے دسالہ سے نقل کی ہے۔ علامہ کھطا وکی پیٹر سے 100 سے ذکر کیا ہے کہ این کمال پاشارینی نے بیتفسیل اپنے رسالہ اوقف البدنات است میں ذکر کی ہے۔

(حاشیة الطحطاوی علی الدر الهختار او اخر الهقده قداره)

اس کو بہت سے متاخرین علاء نے لیا اور انہوں نے فقہ ، کے طبقات کو بغیر کسی اعتراض اور احتیاط کے
ویسے بی ذکر کرد ہے جیسے این کمال پاشا پیٹے نے ذکر کئے تھے۔لیکن بعد میں آنے والے بہت سے گہرائم رکھنے
والے علاء نے اس پر تنفید کی ہے کیونکہ ان کے کلام میں بہت کی وجو ہات کی بناء پر کئی آتا بل خور ہا تمیں
(اعتراض) ہیں۔

# ابن کمال بإثا يئتمه کی تقسیم پر پېلااعترانس

#### (الملاحظة الإولى في تقسيم ابن كمال بأشار حمه الله تعالى)

پہلا اعتراض بیہ کرانہوں نے امام ابو نوسف پنج ادرامام تحدین حسن الشیبا فی پنجے کوا یہے جمتیدین فی المذہب میں سے شار کیا ہے جواصول میں اسپنے امام کی تقلید کرتے ہیں ۔اس بات پر علامہ شہاب الدین المرجانی پینجے نے ابنی کیاب ناظور قالحق میں شخت ردکیا ہے۔

#### (ماشيهٔ کارجمه:

ناظورۃ الحق کا تعارف: اس کتاب کا بورا نام تناظورۃ الحق فی فرضیۃ العشاء وان لعد یغب الشفق ﴿ ہے۔ اس کا تلمی نند مکتبہ دارالعلوم کراچی میں موجود ہے اس میں ابن کمال پاشاریئی کی تقسیم پر تفصیل رو ہے۔ اس کے مؤلف ہارون بن بہاؤالدین ہیں جن کا لقب شہاب الدین تھا اور یہ تیرہویں صدی جمری کے علاء میں سے جین، ان کی پیدائش ریاست قاز ان کے ایک شبر میں ۱۳۳۳ ہیں ہوئی اور انہوں نے بخارا اور مرقد میں تعلیم ماصل کیا اور یہ بی الاعلان اجتہاد سے کام لیتے ماصل کی اور یہ بی الاعلان اجتہاد سے کام لیتے سے اور اینے مناظروں میں بعض متقد میں بربرے سخت اعتراضات کرتے تنے اس نئے ان کے معاصرین ان سے کبیدہ خاطریہ ہوئی بوئے لیکن بعد از ال بیدو ہارہ اس منصب پر فائز سے کبیدہ خاطریہ ہوئے۔

#### (الاعلام للزركلي ١٤٨٦)

حضرت دامت برکالیم تحریر فرماتے ہیں: ان کا عدر ساآئ تک قاذان میں موجود ہے اور میں نے اسکی زیارت کی ہے۔ ان علاقوں کے علاء میں ان کی انچی شہرت ہے ادران کی علوم میں مہارت تو ان کی کتاب ' فاظور قالحق '' دخیرہ سے خان علاقوں کے علاء میں ان کی انچی شہرت ہے ادران کی علوم میں مہارت تو ان کی کتاب ' فاظور قالب تی سے ظاہر ہے۔ یہ کتاب ان علاقوں میں عشاء کی نماز فرض ہے جن میں شفت فائب بی شمیں ہوتا ، ریاست قازان انہی میں ہے ہو بلغار کے قریب واقع ہے ، لیکن انہوں نے اس کتاب میں فقد اوراصول فقد کے یارے میں بہت عمد و بحثیں تحریر فرمائی ہیں )۔

ای طرح مولاناعبدالی تکھنوی پینیر ہے، کا کہامع الصغیر اور عمداۃ الرعایة کے مقدمہ

#### 100 Personal Property Comments

یں ذکر کیا ہے کہ صاحبین رحمااللہ تعالیٰ کی انام ابوطیفہ میں ہے۔ اصول میں خالفت معمولی نہیں ہے بہاں تک کہ انام غزالی پیچر سے 19 نے ایک کتاب "السنت ول" میں فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے دونہائی غرب میں امام ابو طیفہ میٹیج سے اختلاف کیا ہے۔

علامه مرجانی پینے کی تحقیق بھی یکی ہے اور وہ معامین رحمۃ الله علیما اور امام زفر پینے کے بارے میں حرید لکھتے ہیں:
''ان حضرات کا فقد میں حال اگر امام ما لک پینے اور امام شافعی پینے ہے بلند نہ ہوتو ان سے کم بھی
''میں ہے۔ موافق اور مخالف مجی کی زبان پریہ بات ہا اور اب تو بیضرب المثل بن گئی ہے کہ ''
ابو حدید قدہ پرنے ابو یو سف پینے ''کہ ابو یوسف پینے تو ابو حدید میں ہیں۔ بعن ابو یوسف پرنے
فقا ہت میں بہت بلند در ہے پر فائز ہیں''۔

(اس مقول کے بارے میں وضاحت شرح جامی کے حاشیہ ملاعبد انعفور میں بول ہے:

قوله(لاقرينة)فلو وجدت قرينة معينة للمراد لم يجب التقديم مثل ابو حنيفة ابويوسف اذالمقصودت مبيه الثاني بالاول).

(يحدث الهبتداء والخبر ٥٠، طبع علوم اسلامية)

امام نو دکر پینیج نے "عهد پیب الاسه ماء" میں ابوالمعالی الجویتی پینیج ت و کے سے بات نقل کی ہے:

د' امام مزنی پینیج ت اسے نے جو تول بھی اختیار کیا ہے میرا خیال ہے ہے کہ وہ اسل غرب ہی

کے ساتھ کمتی ہوئی تخریج ہے ، نہ کہ اہام ابو یوسف پینچ ادرا ہام جمہ پینچ کی طرح ، کو تکہ سے دونوں

حضرات تواہیے استاد ہے اصول میں بھی اختکاف کرتے ہیں "۔

اس وجہ ہے علامہ کھنوی پینیم نے تحریر فرمایا ہے:

''حق بات یہ ہے کہ بوں کہا جائے کہ صاحبین رحمہااللہ تعالی مشقل مجتبہ ہے اوراجتہا دمطائق کے مرتبہ پر فائز سے البتہ ان و دنوں حضرات کی طرف سے اسپنے استاذ امام ابوحنیف پینے کی حسنِ العظیم اور ان کی انتہا کی عزت کرنے کی وجہ سے ان دونوں نے اٹھی کی بنیاد کو اپنہ یا اور اٹھی کے مذہب کوفل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اوائمی کی طرف منسوب ہوئے''۔

 [منگوریدی این میرونی میرون حضرات نے جنبوں نے طبقات فتہا مکا تذکر وکیا ہے، انہوں نے اس مشمر کو تھی ڈکر کیا ہے۔ پھراس کے مصدوق کے ورے میں احتماد ف ہوا ہے اور اس ورے میں تین قول این :

### (۱) پېلاقول

وہ ہے جوعلامہ کیصنوی رہی نے و کر کہا ہے کہ مجتمد منتسب حقیقت میں مجتمد مطنق ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اصول وفروع میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہیکن اپنے آپ کو اپنے استاد کی طرف ان کے عزت واحر ام کی وجہ ہے منسوب کرتا ہے۔

### (۲) دوسراقول

ووہ جوار منو دی پیرے نے اتنا الصلاح رہی ہے تش کیا ہے کہ:

مجتبد منتسب، جمتبد مطلق ہی ہوتا ہے لیکن اس کو بھتاد مشاقل کی خرف اس لئے منسوب کیاجا تا ہے کہ وواج تبادیس اس کے راحتے پرجلتا ہے۔انہوں نے ابوا عماق اسفرا کینی دیٹیر **ہے، کا ک**ے سے بیابات نقل کی ہے وہ فریاتے ہیں:

"وہ حضرات جومذہب شافعی کی طرف سے تواس کی آغلید کی دجہ سے ٹیش گئے ، بلسداس وجہ سے سے کے کہ انہوں نے امام شافعی بھیے کے اجتہاد و تیاس کے راستوں کوسب راستوں سے سیدھا پایا آبو جب مہمی اُن کے اجتہاد کرنا ضروری تخبر الآوہ وہ اہم شافعی بھی کے راستہ پر جلنے اور انہوں نے امام شافعی بھی بی کے راستہ پر جلنے اور انہوں نے امام شافعی بھی بی کے راستہ پر جلنے اور انہوں نے امام شافعی بھی بی کے راستہ کی راستہ کی معرفت جامل کی اُن

ا درا بوطی کی زئیر نے ایسی ہی بات کمی ہے ، دوفر ماتے ہیں:

''ہم نے دیگرز تمہ کوچھوڑ کر ، م شافعی پہی<sub>ں</sub> کی پیروی اس لئے کی ہے کیونکہ ہم نے ان کی بات کو تمام اقوال سے زیاد ورائ<sup>ج</sup> اور زیاد ومعتدل پایا ہے ،اس وجہ سے نبیس کرہم نے ان کی تقلیدا قتیار کی ہے''۔ **کی** 

خداصہ بیہ ہوا کہ مجتبد منتسب ، مجتبد متعقل کی طرف صرف اس لئے منسوب ہوتا ہے کداس کا اجتبادا آکٹر مسائل شن ان کے اجتباد کے موافق تخبرت ہے ، جن کی طرف اس کی نسیت کی جاتی ہے۔ بینسبت اس وجہ سے ٹیسسا ہوتی کہ رہے اصول یا فروع میں ان کی تقلید کرتا ہے۔ اس توں کو این انصفاح پڑیجر میں اور عدامہ سیوخی پڑیجے ہے۔ کے نے افتیاد کیا ہے۔

#### [ 11 2 ] 34 (2) 25 (2) 25 (2) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 25 (3) 2

علامہ سیوطی بیٹیے نے اس پرمز بدر پہمی اضافہ فرمایا ہے کہ یہال سنقل اور مطلق کے درمیان مموم خصوص کی نسبت ہے۔ پس ہر جہتر مستقل، مجتبد مطلق ہے کیکن ہر مجتبد مطلق، جمہر مستقل نہیں ہے۔

(بینظق کی اصطفاح''عموم خصوص مطلق' کی طرف وشارہ ہے۔ جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ 'وونسیت کدایک تحق تو دوسری کئی کے ہر ہرفر و پرصادق ہواور دوسری پہلی کے ہر ہرفر و پر صاوق نہ ہو۔ پہلی کلی کوعام مطنق اور دوسری کوخاص مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ہرانسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ حیوان عام مطلق اورانسان خاص مطلق ہے )۔

( سویا ان کے نزدیک مجتبدِ مطلق کی دونتمیں ہیں ، بہل مشم مجتبدِ مطلق مستقل اور دوسری مشم مجتبدِ مطلق منتسب۔)

### (٣) تيسراقول

اس بات سے سے پہت چلا ہے کہ شیخ شعرانی رہتے نے مجتبد منتسب کواصول میں اپنے اہام کا مقد قرار دیا ہے۔ اور اس کا حال وہی ہوتا ہے جوابن کمال پاشا پیٹے کی ذکر کردو تقسیم میں مجتبد فی البذہب کا ہے لیکن شعرانی پیٹے نے مجتبد منتسب کومطلق بنادیا ہے۔ شایدان کی مراد بھی وہ بی ہے جوشاہ ولی اللہ بیٹے نے ''الانصاف ''میں لکھی ہے کہ مجتبد منتسب میں مجتبد مطلق اور مجتبد فی المذہب کے درمیان ایک الگ تشم ہے۔ مضرت شاہ صاحب رہتے فرماتے ہیں پھر یہ جان لوک میں مجتبد مطلق اور مجتبد فی المذہب کے درمیان ایک الگ تشم ہے۔ مضرت شاہ صاحب رہتے فرماتے ہیں پھر یہ جان لوک میں مجتبد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

(الف) مجتبدِ مستقل وہ ہے جوتمام مجتبدین سے تین خصوصیات کے ساتھ میٹاز ہوتا ہے۔ حبیبا کیتم یہ صفات اوم شافعی پیٹیر کے بارے میں بالکل واضح طور پر دیکھوئے:

(١) مجتبد مستعل ان اصول وتواعد مين تصرف كرتا ب جن كفتبي احكام كاستنباط كياج تاب حبيها كه الم

شافعي ينج نے اپنی کتاب الأحر - كيشروع بيں ذكر كيا ہے ----

(۲) بجتبدِ مستقل احادیث وآ شارکوجمع کر کے ان کے احکام کو حاصل کرتا ہے اور ان سے فقی احکام کے لینے پر تنہیہ کرتا ہے بختلف احادیث وآ ٹارکوجمع کر کے ان میں ہے بعض کوبعض پر ترجیح دیتا ہے اور ان کے کئی احتمالات میں سے ایک کوشفین کرویتا ہے ۔۔۔۔۔

(۳) ججہد مشتقل اپنے پاس آنے والی تفریعات کے جوابات دیتا ہے جن کے جوابات ان سے پہلے ان بہترین زمانوں بیس جن کی خیر کی گوائی (احادیث مہارکہ بیس دی عمی ہے) نہیں دیے گئے (بعنی زمانہ صحابہ جو النظم وتا بعین پینچے وقتع تابعین بینچے) .....اور ایک چوتی تصوصیت بھی ہے جو اِن تینوں کے بعد آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت عامد نصیب ہونا ہے ....

(ب) مجتبد مطلق منتسب وہ بیروی کرنے والا ہوتا ہے جو پیلی خصوصیت میں تو سرتسلیم خم کرویتا ہے۔( یعنی مجتبد مستقل کی بیروی کرتاہے) دوسری خصوصیت میں وہ مجتبد مستقل کا قائم مقام ہوتا ہے۔

جہتد فی المذہب وہ ہے جو پہلی اور دوسری صفت میں تو جہتد ستقل کی بات کوتسلیم کرتا ہے اوراً نہی کی طرز پر تغریعات قائم کرئے بیں ان کا قائم مقام ہوجاتا ہے۔

(الانصاف في بيان سبب الاختلاف ص ٨٢٠٨)

حفرت شاہ صاحب پیچے کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مجتبد متنسب اس امام کی تقلید کرتاہے ہمادی
استنباط کے طریقہ کار میں جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراس بات میں کے مدیدہ مُرسَل جحت ہے یا
نہیں؟ ادراس بات میں کہ کس روایت کور نجے سند کے سیح ہونے کی بنیاد پردی جا نیگی یاس کے راویوں کے نقیہ ہونے کی
بنیاد پر ۔ ای طرح دیگر ان اصولوں میں بھی دو بیروی کرتا ہے جو بحبتہ بن سے مراحتاً ثابت ہیں۔ اگر چہ واپنے امام کی
الیے بعض اصولوں میں تحالفت بھی کرتا ہے جو کتب اصول میں ذکر کے گئے ہیں۔ مثلاً حقیقی اور مجازی معنی میں جن کرنا
جائزے یانہیں؟ مجاز حقیقت کا جائشیں تکلم کے اعتباد سے یا تھم کے اعتباد ہے؟۔

ان دونوں مسائل کی تفصیل '' تشریحات نمبر (۱۱) ادر (۱۲) 'میں دیکھیں

ایسے اصولوں کا بڑا حصہ فقہاء ہے صراحتا ثابت ٹیمن ہے بلکہ ان کو اصول فقہ کے ماہرین نے فقہاء ہے فال کر دہ روایات ہے متنظ کیا ہیں۔

صاحبین رحمة الله نلیجا، امام صاحب مائیرے جواختلاف کرتے ہیں وہ ایسے اصولی مسائل ہیں ہے جن میں مجمعی

#### 

کھار مجتہد منتسب اپنے امام ہے اختلاف کرلیتا ہے۔ رہا مجتہد فی المذہب تو وہ اصول میں سے کسی چیز میں بھی اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا بلکہ اپنے امام کے بی قائم کر دہ قواعد پر مسائل کی تفریع کرتا ہے۔ (لبندا صاحبین رحمۃ الشطیم) کا مجتہد فی المذھب نہ ہونا بالکل ظاہر ہے )۔

اب آپ کے سامنے علامہ مرجانی پیٹیے اور شیخ لکھنوی پیپی کی بات کا سیح ہونا واضح ہو چکا ہوگا کہ ایام ابو پوسٹ پیپی اور امام تھر پیٹی کوجمتھ بن فی الملا مب میں سے بناد بناورسٹ نیٹس بلکہ ان میں سے ہرایک مجتبد مطلق ہے اوران کی نسبت امام ابوسنیفر پیٹی کی طرف کی جاتی ہے۔ بظاہرا مام ذفر پیٹی کا بھی بھی مقام ومرتبہ ہے۔ والله سبحان نه و تعالی اعلیمہ

رہے جمہدفی المذہب تو دین کمال پاشا پینے کی تعریف کے مطابق ممکن ہے کہ ہم ان میں سے ان جیسے حصرات کو شار کرلیں ایام ابوجعفر طحاوی پینے مصاحب فتح القدیر شیخ ابن أحسام پینے سے ایک اورامام ابوالحسن کرخی پینے میں تیوں حنیہ میں ہے دیں ۔

الم م ابوا حال المروزي يغير ت كك اورامام غزال يغير شوافع من بير.

قاضى الوكرابن العربي يضي على اورابن عبدالبريني ما لكيدى س جيل-

ابن عبدالهادى يني ادرابن رجب يني حنابله في سع بير..

بیقمام حفرات اگر چابعش فروی مسائل میں اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں کیکن اصول میں آنہی کی آخلید کرتے ہیں۔



ان میں ہے بعض طبقات تو باہم متباین (بالکل الگ الگ) ہیں جیسے جمبتہ مطلق اور جمبتہ نی المذہب اور ان طبقات کی بعض قسمیں باہم متباین نہیں ہیں لہٰذا ہیمکن ہے کہ وہ کی قسمیں ایک بی حض (فقیہ) ہیں جمع ہوجا کیں جیسے جمبتہ فی المسائل اصحاب الخریخ اور اصحاب النزج ( بھران کوطبقات فقہا می الگ الگ قسم شرکرنا کیے درست ہوسکتا ہے؟) حضرت شیخ الاسلام دامت برکاجم فراتے ہیں:

''اس سلسلے میں اس بندہ ضعیف عفااللہ عند کی رائے ہیے کہ بیا قسام مختلف کاموں کی توعیت کے اعتبارے ہے نہ

#### [III.]

کہ افراد اور اشخاص کے اعتبار سے اور اس کی مراد ہیہ کے نقیباء کی ذہروار یاں اور کام ان تین اتسام پرمنتم ہے۔ اس سے بدلاز منہیں آتا کہ ایک مختص بیک وقت ان تمام یاان میں سے پچھوکسرانجام نہیں دیے سکتا۔

بیابیان ہے جیسا کہ علماء کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ،مفسر بحدث ،فقیہ ،اور شکلم لیکن بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص پر بینمام القابات صادق آتے ہیں تواب وہ عالم قرآن مجید ہیں مشغولیت کے اعتبار سے مفسر ہے ،اور مدیث پاک ہیں اپنی مشغولیت کی وجہ سے محدث ہے ،اور فقہ میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے فقیہ ہے تو اسی طرح رہمی ممکن ہے کہ ایک ہی عالم بیک وقت مجتهد فی المسائل بھی ہواور تخریج کا الحربھی ہو۔

اک لئے فقہا منے ذکر کیا ہے کہ ابوجعفر طحاوی پہنچہ بہتدین فی السائل میں نے التحریرا درسلم النہوں کی شروحات سے ای پیربعض فقہا منے ان کو اصحاب التحریٰ کی المدنہ ب سے ایک پیربعض فقہا منے ان کو اصحاب التحریٰ کی المدنہ ب میں سے ایک جیسا کہ ان کے اس واقعہ ہوتا ہے جو قاضی ابوعبیدا بن تربویہ شافعی پیٹے کے ساتھ پیٹی آیا تھا اور ہم اسے تعلید کی بحث میں نقل کر کے ہیں۔

ای طرح علامر نسٹی پیٹی کو گزشتہ تقلیم کے اعتبارے چھے طبقے میں بعنی اصحاب تمییز بیں رکھا گیا ہے حالا تکہ بہت سے فقہ و حنفیہ نے ان کو مجتبدین فی الہذہب میں سے قرار ویا ہے۔ ان کے بارے بیں بیمان تک کہا گیا ہے کہ علامہ نسٹی پیٹی کے بعد کوئی مجتبد فی الہذہب نیس بایا گیا جیہا کہ بحرالعلوم پیٹی میں ذکر کیا ہے'۔
علامہ شہاب اللہ بین مرجانی پیٹیر نے اس بات کوتر جج دی ہے کہ رہتمام حضرات مجتبدین فی الہذہب کے مرتبے پر

فائزيتمه



علام تکھنوی پٹیر نے ابن کمال پاشا پٹیر کے کلام کے قبل کرنے کے بعد بیدڈ کر کیا ہے کہ بعد میں آنے والے بہت سے حضرات نے طبقات کی اس تقسیم میں ابن کمال پاشا پٹیر کی تقلید کی ہے۔ پھر فر ماتے ہیں مختلف اقسام کے تحت ذکر کئے گئے نقیماء کرام کوان طبقات میں شامل کرنا سکی اعتبار سے قابل اعتراض ہے:

(۱) ان حفزات کا امام خصاف یشی مامام کھاوی پینی ماورا مام کرخی پینی کے بارے پیس بیکہنا کہ و واصول وفروع

میں سے کسی بیس بھی اپنے امام کی مخالفت کی قدرت نہیں رکھتے ہتھے تو ان حضرات کی تر دید خود بخو دطبقات حنیہ جس ذکر کر دہ ان آئمہ کے حالات اور کتب فروع اور کتب اصول بیں ان سے منقول اقوال اور آ را مسے ہوجاتی ہے۔

(۲) ان معزات نے ابو بکررازی بھامی پینے کوان او کوں بھی سے ٹارکیا ہے جو بالک بی اجتہاد پر تدریت کہیں رکھتے حالا کدر حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ پھرانبی معزات نے توشس اللا کر حلوائی پینے امام سرتھی پینے امام سرتھی پینے امام سرتھی پینے امام سرتھی بینے امام سرتھی بینے امام سرتھی بینے امام سرتھی بردوی پینے اور قاضی خان پینے کو جمتی رہن فی المدائل ہے۔ بین مقدم سٹان کے اعتبار سے ان سے بڑھ کے مطلم بھی ان سے ذیادہ اور باریکیوں کو بھے بین ان سے ذیادہ فیم رکھتے ہے۔

(۳) علامہ قدوری پینچے کی شان قاضی خان پینچے ہے کہیں بڑھ کرہے اور صاحب بداہے پینچے ہمی قاضی خان پینچے ہمی قاضی خان پینچے ہمی قاضی خان پینچے ہمی قاضی خان پینچے ہوئی تیس ہمی کا کر دینااور خان پینچے ہمی ہمی کے ایک کردینااور قدوری پینچے اور صاحب بداہے پینچے کا ورجدان سے کھٹا دینا بالکل نامنا سب بات ہے۔

علامہ مرجانی پینچے نے بھی ای طرح کا اعتراض کیا ہے اور اس میں مزید بیاضا فریجی کیا ہے:

''فقبها عِمراق پرچ تکد معزات اسلاف کے طریقے کے مطابق القاب بیس سادگی عنوانات بیس شوخی کا ندہو تا اور عالانی کا اظہار غالب تھا'ای طرح بیر صفرات اسلاف کے طریقے کے مطابق زبر دست جسم کے القابات 'ہرے ہمرے اوصاف ہے بچتے متے اور اپنی بلندی کے اظہار اپنے نفس کی قدر افزائی اور دین میں پچھکی کھوٹی اور ادب بیس کمال پر اپنی حالت کی لیندیدگی ہے بہت دور تھے۔

ای طرح ان پر ممانی ، عبد و تضاء سے بچا اور سرکاری کاموں سے پر بیز کا مزان ہی فالب تفا .... سید سے ساوے ایسے ناموں کے ذریعے جنہیں عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور عوام ان کو برتے ہیں کہ کس کی نسبت اس کے چیٹے کی طرف کردگ کمی کی تعبیل کی طرف دہ حضرات دوسروں سے امتیاز ہیں بس ای پر اکتفاء کر لیتے ہے۔
اکتفاء کر لیتے ہے۔

سے نصاف (موہی) بعضاص (چونا بنانے یا فروشت کرنے والا) قدروی (ھانڈیاں بنانے یا بیخے والا) لالجی (برف جینے والا) (یاور ہے کہ شہورا مام محد بن شجاع تکی میٹے کی نسبت ان کے جدا محد تلح بن عمر بن مالک بن عبد مناف کی طرف ہے تذکہ برف فروٹی کی طرف علام لکھنوی بیٹے نے الفوائد البہیة میں اس کی تصریح کی ہے ) دطوادی (طحامنا می علاقہ کا رہنے والا) کو حی (مقام کرٹ کا باشدہ ) الصدیوی (صحید کا رہنے والا)۔

#### [IT ] SACTOR SAC

بسادقات ان علاء کے علاوہ مجی لوگ جوان کی بات کوسنتے اور تبول کرتے ہتے وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔
کا بھیجہ یہ نکلتا کہ وہ محف جو خود علاء کے احوال ، ان کے مراجب کمال ، ان کے طبقات اور فقیاء کے ورجات سے جائل
ہوتاوہ بدگمانی میں جتلا ہوجا تا اور اوصاف والقاب کی عزت وشرافت سے موصوف کی نیک ٹامی پر استدلال کرنا شروع کردیتا۔ یہ چیز اس کواپنے علماء کے علاوہ دوسروں سے انکار پر اور ان کے علاوہ دیگر اللہ کے بندوں کی تو جین پر آبادہ کردیتا۔ یہ چیز اس کواپنے علماء کے علاوہ دوسروں سے انکار پر اور ان کے علاوہ دیگر اللہ کے بندوں کی تو جین پر آبادہ

وہن کمال پیچے چونکہ مورنمنٹ کی طرف ہے افآء کے عہدے پر فائز تنے اس لئے ان کے پاس کتب فآدئی کی طرف مراجعت اور زیادہ مطالعہ کرنے کے لئے وقت کی کئی تھی کیونکہ اس کثرت مطالعہ ہے تو ان کی ضرورت حاصل ہوتی اور ان کو مشقت ہے چھٹکا را ملٹا لیکن ان کی فکاہ بھی بس ای پرجا کر تفہر کئی جو اس ماوراء النہر کے لوگوں نے اپنے القاب کی بلندی اور دیگر حضرات کے رہے کو کم کرنے کی عادت کے طور پر اپنائی ہوئی تھی اور وہ انہی کی طرف لیک پڑے۔

B

#### حصرت واحمت بركاتهم فرماتے بين:

"اس عبد ضعیف عفااللہ عند کی رائے ہے کہ اگر ہم ابن کمال پاشا بینے کی ذکر کردہ تعلیم کو افراد کی اس عبد ضعیف عفااللہ عند کی رائے ہے ہے کہ اگر ہم ابن کی جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے این تو وہ اشکال دور ہوجائے کا جو علام تکھنوی پینے اور علامہ مرجانی پینے نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ امام قدور کی پینے اور صاحب معدالیہ پینے کا اسحاب الترجیج میں سے ہونا اس بات

#### THE SALES AND THE PARTY OF THE

کے خلاف نہیں کہ یہ دونوں مفرات مجتبدین فی المسائل ہیں ہے بھی ہوں اور ان دونوں مفرات کو اسحاب الترجیج ہیں ہے شار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مفرات کی کتابوں ہیں پکھ روایات ندہب کی ویکرروایات پرترجیج بکٹرت ملتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تہیں کہ یہ دونوں آئے مسائل ہیں اجتباد کرنے پرقدرت ہی ٹیس رکھتے تھے' ہوانلہ سبھان نہ اعلیہ



#### الملاحظة الرابعة

این کمال پاشاہ پیرے نے ساتواں طبقہ جو بیان فرمایا ہے تواس سے مراد ان کی ایس کتابوں کے مواقعین ہیں جن پر خو کی میں اعتاد نیس بیل میں اعتاد نیس کی اعتاد نیس کی اعتاد نیس کی اعتاد نیس کے اس کا ماللہ ان شاء اللہ آئے گی۔ اس لیے این کمال پاشاہ نیرے نے یہ می کہدویا ہے کہ جو تحص ان کی پیروی کرے تو و و کھل تباہی ہے دوچار موجائے گا۔ این عابدین پیری کہا ہے کہ این کمال پاشاہ نیری کے دکر کردہ سات طبقات میں سے موجائے گا۔ این عابدین پیری کہتدین فی المسائل اصحاب انتری ادراصحاب الترجی کہ موق کے اعتبار سے جہتدین فی المسائل اصحاب انتری ادراصحاب الترجی کہ موق کے اعتبار سے جہتدین فی المد بہ میں داخل بین کی ایمان کی بیری فرماتے ہیں:

''ان حفرات کے علاوہ ویگرفتها وصرف احکام نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں ان حفرات نے جارے سامنے اپنے استفاط کر وہ مسائل بیان کئے ہیں جن کے بارے ہیں متفذین سے کوئی صراحت منقول تہیں' تو ہم پر انہی کی ویروی کرنا لازم ہے۔ بہی حال ان حفزات کی ترجیحات کا ہے اگر چہ وہ امام صاحب کے قول کے علاوہ (کسی اور قول کو) ہی کو ترجیح کریں سے بیٹ وی بلک دیں کھرات نے کسی جس مشلہ کو ترجیح صرف اندازہ اور انگل سے نہیں دی بلک مسائل کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد ترجیح وی ہے' جیسا کہ ان حفزات کی گنا ہیں اس پر گواہ مسائل کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد ترجیح وی ہے' جیسا کہ ان حفزات کی گنا ہیں اس پر گواہ ہیں۔ برخلاف اس بات کے جو البعد الواثق ہیں ہے'۔

(ازحاشيد:

ابن مجم ينير نے البحرالراكن ميں يدمؤ قف اختيار كياہے كدمشائخ كى ترجيحات پرفتو كي نبيس وياجائے كا جب وہ

#### ان صاحب بیش کول کے فلاف ہوں۔ اور فقو کی ہیشدا ما صاحب بیشی کول پری ویاجائے گا۔ انام صاحب بیشی کول کے فلاف ہوں۔ اور فقو کی ہیشدا ما صاحب بیشی کول پری ویاجائے گا۔ (البحر الواثن کتاب القضاء)



#### طبقات الفقهاء الشأفعية

بیسے حفیہ نے اپنے فقہاء کے سات مذکورہ طبقات بیان کئے ہیں ای طرح شافعیہ نے بھی اپنے فقہاء کو پانچ عصفیات پرتقسیم کیا ہے۔ جن کی تفصیل حافظ این الصلاح پہنے نے بیان فرمائی ہے:

### (۱) پبلاطقه

یہ هجتهی مطلق مستقلی کا طبقہ ہے۔ این السلاح پنج نے ان کی تعریف اپنے ان الفاظ ہے کہ ہوہ اسکا ہے کہ ہوہ اسکا ہے کہ میں اسلام کی ہے کہ ہوہ اسکام سے تعرقی احکام حاصل مختص ہے جو بغیر کسی کے تقلیم سکتے اور بغیر کسی کے ذہب کے پابند ہوئے مستقل طور پرشری دلائل سے شرقی احکام حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے دمستقل ' کے الفاظ اس لئے کہے کہ اس سے مجتبد شتسب سے احتر از بوجائے۔

### (۴) دومراطبقه

ھجتھد مطلق مندنسب یہ وہ ہی ہے جن کا بیان پہلے امام نو دکی پیٹیر کی کتاب المہجموع شہر سے المہھذب کی عبارت میں ابواسحاق اسنرا کئی پیٹیر کے حوالے ہے گزر چکا ہے۔ یعنی یہ وہ نقیہ میں جوایام شافعی پیٹیر کے طرزا جتہاد کی بیروی کرتے ہیں ادران کا اجتہادا مام شافعی پیٹیر کے اجتہاد کے موافق رہتا ہے۔ اس لئے ان کوایام شافعی پیٹیر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس نسبت کی یہ دجنہیں ہوتی کہ انہوں نے امام شافعی پیٹیر کی تقلید کی ہوتی ہے۔

ائل طبقه بین امام مزنی بینیم علم ایوتوریشی شده ۱۰ اورامام این المندریشی شده ۱۰ بیسے معزات شامل بین ، حبیه کدامام نووی بیشی نے المجموع میرس المهدندب کے مقدمہ میں ذکر کیاہے۔ کیکن ابن الصلاح بیشی فرماتے ہیں:

'' میں بیکہتا ہوں کہان حضرات ہے تعلید کی بالکل نفی کرنے کا دعویٰ درست نہیں ہوسکتا' سوائے

اس کے کہ یہ فاجت ہوجائے کہ ان حضرات نے اجتہا و مطلق کے تمام علوم کا احاظ کر لیا تھا اور مجتبد استعل کے مرتبہ پر فائز ہو بچکے متھے۔ گریہ بات ان تمام حضرات یا ان میں سے اکثر حضرات کے حالات کے مزاسب تبیں ہے''۔

شاید بعض مسائل میں اس جیسی تقلیداً ان کے مجتبد مطلق ہونے کے منافی بھی نہیں ہے' جیسا کہ ہم ابن قیم <sub>ایٹی</sub>ے کے حوالے سے میہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

( من شد باب المناهج الفتوى في السلف كبالكل آخرى مطور ويكويس)

این العلاح بنیر اس طبقه کے بیان کرنے کے بعد فراتے ہیں:

"اس حالت میں مجتبد منتسب کا فنزئی مجمی مجتبد مستقل مطلق کے تکم میں ہے۔ اس پر عمل مجمی کیا جائے گا اور اجماع اور اختلاف کی بابت اس کا لحاظ بھی کیا جائے گا"۔

### (۳) تيىراطىقە

عجیت بعدی صفیدل ''میدوه مخفل ہے جوابے امام کے ندیب کوستفل طور پر دلائل سے تابت کرتا ہے' لیکن اینے دلائل میں! ہے امام کے اصول وقواعد ہے تجاوز ٹییں کرتا''۔ این الصلاح پنجر فرماتے ہیں :

"اس بحتید کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ وہ نقہ کا عالم ، اصول نقد سے باخبر، اور دلاک احکام کو تفصیل سے جانتا ہے۔ قیاس اور معانی کے طریقوں کی بصیرت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ تخریج اور استغباط مسائل میں خوب مشقت اٹھا تا ہے اور اس کے امام کے غرب کے جوغیر منصوص مسائل ہیں ان کو امام کے غرب کے جوغیر منصوص مسائل ہیں ان کو امام کے غرب کے جوغیر منصوص مسائل ہیں ان کو امام کے غرب سے اصول وقواعد کے ساتھ بحق کرنے میں گران کا کردار اوا کرتا ہے۔ اور یہ تقلید کی طلوث سے خالی نہیں ہوتا کیوں کہ جمہتہ مستقل کے مقابلہ میں بعض علوم اور ذرائع میں (اس کا درجہ) کم ہوتا ہے ، مثلاً علم حدیث ، یا نغت عرب ، میں چھے کی ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر اجتہاد مقید والوں میں انہی دونوں علوم میں بچھے کو تا ہی یائی جاتی ہے۔

یہ مجتمد مقید اپنے امام کی نصوص کو اصول بنا کر اس سے ویسے ہی سیائل سندبلا کرتا ہے جیسے مجتبد مستقل نصوص شارع سے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ یہی اس کے سامنے ایسانکم بھی آتا ہے جس کی دلیل اس کے امام پہلے ہی بیان کر چکے ہیں تو بیای پراکتفاء کرتا ہے اور اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس دلیل کے معارض کوئی اور دلیل ہے یا نہیں۔ اور نہ ہی بیتم کی شرائط ہیں الیے عمل طور پر غور وفکر کرتا ہے جیسے مجتبد مستقل کا کام ہے۔ ندہب میں اصحاب وجوہ و کھر ق (اس کا مطلب آگے آرہاہے )ای حالت پر ہوتے ہیں اور ہمارے تمام آئمہ یا اکثر و بیشتر انہی صفات کے مال نتے '۔

ابن السلاح يؤير في استم كے بارے ميں مر يدبھى چندا بم فوائد بيان كيے ييں -ان ميں سے چنديہ ييں: (١) بھى ويدا بھى موتا ہے كہ مجتبد مقيد كى خاص فقتى مسئلہ ياكى خاص فقتى باب ميں ستقل طور پر اجتها وكرتا ہے اور فتوئى ديتا ہے رجيسا كداس سے بميلى تشم ميں گزر چكا ہے۔

(۲) مجتهد مقید جیسے مفرات کے کا موں میں ہے ایک ریکھی ہے کدوہ اپنے امام کے فدہب پر مزید مسائل کی تخریج کرتے ہیں۔

### تخریج کے دومعلی جی

(الف) کہ کی مسئلہ میں ان کے امام کی طرف سے نص بی نہ ہوتو وہ جمہتر مقیداس مسئلہ کا تھم امام کے اصول کے مطابق اس طرح بیان کریں سے کہ ان کو کی دلیل ای تسم کی ال جائے جس طرح کی دلیل سے ان کے امام نے دلیل چیٹر کی ہے۔ اور بینی دلیل امام کی شرط کے موافق جو تو وہ ای دلیل کے تقاضا کے مطابق فتو کی دیں ہے۔ ایس حالت میں کہمی ایک مجمتید مقید کی تخریخ دی ویکر ان کے ساتھیوں کی تخریخ کے مخالف بھی ہوسکتی ہے۔ اور الیمی صورت میں ووٹوں تخریخوں میں سے ہرایک کو توجہ اس کہتے ہیں۔ بیفقہ شانعی کی اصطلاح ہے اور بید حضرات اصحاب الموجو کا ہیں۔ مخریخ کی کو وہر اسعنی ہے کہ امام سے دو مختلف صورتوں میں دو مختلف نصوص متقول ہیں اور ان ووٹوں سے کی ایک کو اس کی اساس پر تخریخ کی محمل کے افتح ان کے اساس پر تخریخ کی اساس پر تخریخ کی کھم کے افتر ان کے ممکن ہے تو یہ مجہد مقیدان دوٹوں نصوص میں سے کی ایک کو اس کی اساس پر تخریخ کھم کے افتر ان کے محمل کی اساس پر تخریخ کی کھم کے افتر ان کر لیتا ہے۔ ایسے تول کو جھڑے ہے۔ کہا جا تا ہے۔

ذکر کردہ تخریج جو دونصوص میں اختلاف کے دفتہ ہوتی ہے اس کی شرط ہیہ کدونوں مسلوں کے درمیان کوئی فرق شہوا درائی صورت میں کسی مشتر کے علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیابیا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مندرجہ ذیل ارشاد میں جوغلام کے لئے بیان ہواہے بائد کی کوچی اس میں شامل کردیا جائے:

٠٠٠ اعتىشر كأله في عبي قوم عليه

" جو فخص کسی مشتر کدخلام میں اپنا حصداً زاد کردے توبقیہ کی آزادی کے لئے غلام کی قیمت نگادی جائے گی (اورخلام استے پیسے کما کردوسرے شریک کوادا کرنے سے کمل آزاد ہوجائے گا)"۔

جب تک دونوں مسلول کے درمیان فرق کرنامگن ہوتب تک اصح قول کے مطابق تخریج جائز نہیں ہے اور بجہتد مقید پر لازم ہے کہ وہ وجہ فرق کا لخاظ رکھتے ہوئے دونوں نصوص کو اپنے ظاہر پر برقر ادر کھیں ۔ایسی صورتوں بی تخری کے بارے میں اکثر و بیشتر فقہا میں انتقاف ہوتا ہے کیوں کہ دونوں مسلول کے درمیان فرق ممکن ہونے یا نہونے میں اختلاف بوجا تا ہے۔

(٣) جب جبتد مقید میں میں میں سے فیر منعوص سئلے میں گزشتہ فا کدے میں بیان کردہ طریقہ کے مطابق مئلے کی تخری کو سی اس برفتو کی دے دیں آواب ان کے فتو کی پڑس کرنے والا اصل امام کا مقلد سمجھا جائے گا یا ای جبتد مقید کا مقلد؟

امام الحرشن جویزی پینے اور این العطار ترینے نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے امام ہی کا مقلد سمجھا جائے گا کیونکہ اس قول کی بھی تخریج امام کے اصول پر ہوئی ہے۔ شیخ ابواسحاق شیرازی پینے ہے۔ 14 نے ان سے اختلاف کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسئلے کوامام شافق پینے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

### (۴) چوتھاطبقہ

سان معرات کا ہے جوآ تمد دیب بل سے اصحاب الوجو ہوالطرق کے مرتبہ کوئیں بینے کیکن خود فقیہ المدفس ہوتے ہیں۔ اوراپ امام کے ذہب کے حافظ اپنے ذہب کے دلائل کے جانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا کام میہ ہوتا ہے کہ مید دلائل قائم کرتے ہیں اپنے ذہب کو دلائل سے مؤید کرتے ہیں مسائل کی صورتیں بیان کرتے ہیں اضافی باتوں کو صدف کرتے ہیں ہم بیدات قائم کرتے ہیں۔ مسائل کوٹا بت کرتے ہیں پختف اقوال کا موازنہ کرتے ہیں مادنہ کرتے ہیں ہم جو دیتے ہیں۔

لیکن یہ پہلے طبقہ والول سے درجہ میں کم ہوتے ہیں (اوراس کی چاروجو ہات ہوسکتی ہے) مرد میں اس کی سے درجہ میں کم ہوتے ہیں (اوراس کی چاروجو ہات ہوسکتی ہے)

(١) يا توبيذ بب كحفظ اورياداشت عن ان دعفرات تك فين كُنْ يات \_

(٢) ياس وجه الم كانبول في تخريج اوراستنباط من ان جيسي مشق نيس كرر كلي بوتي -

#### TITA SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET

(۳) یا اس وجہ سے کہ بیٹلم اصول فقہ میں ما ہڑئییں ہوتے مہارت تامہ نہ پائی جانے کے باوجود فقہ کے حفظ اور دلائل کی معرفت کے شمن میں سیصفرات تو اعداصول فقہ کے مختلف جوائب سے بالکل کور سے بھی ٹیس ہوتے۔

(۳) یا اس وجہ سے کہ بید حضرات ان علوم میں بڑھ بیچھے ہوتے ہیں جواجتھا دے لئے ضروری ہیں جب کہ بید اسباب جتماد احصاب الموجو کا والطوق کو حاصل ہوتے۔

چوتھی صدی ہجری ۔ کے آخر تک آئے والے اکثر متاخرین مصنفین کی یہی حالت تھی، جنہوں نے مذہب کو مرتب کیا، مذہب کوز وائد سے پاک کیا، اور الیمی کتا ہیں تصنیف کیس کہ آج کل لوگوں کی زیاوہ شخولیت اٹمی کے کتا ہوں ہیں ہے۔لیکن سید حضرات وجوہ مسائل کی تخرتج ہیں اور مذہب کے طریقوں کو واضح کرنے ہیں (گزشتہ طبقات والے حضرات جو ) دوسری حالت والے ہیں اُن تک نہیں بہنچ یائے۔

باتی رہی ان کے تناوی کی بات تو یہ حضرات بھی اپنے قادی بیں اپنے سے پہلے حضرات کی تفصیل کی طرح خوب
وضاحت کرتے ہیں یا کم از کم ان کے قریب قریب توضیح کروسیتے ہیں ،اور یہ حضرات بھی طے شدہ مسائل پر تیاس کرتے
ہیں اور اس سلسے میں یہ مرف قیاس جلی اور قیاس لاف آرق (جس کی وضاحت پہلے گزر چک ہے) پر استفاو نہیں
کرتے (قیاس لافاد ق کی مثالیس یہ ہیں) جیسے با ندی کو غلام پر اس صورت میں قیاس کرنا جب کوئی آیک شریک اس کو
آزاد کردے اور مرد کو عورت پر اس مسئلے میں قیاس کرنا کہ جب مشتری ہے شن کی وصولی نامکن ہوجا ہے تو باقع اپنے ال

ان طبقہ والے حضرات میں وہ بھی ہیں جن کے نآوئی جمع کئے مکتے اور الگ سے مرتب کئے گئے کی فرہب کے ساتھ الیہ اسکے ساتھ اور نہ ساتھ کی جانے اور نہ ساتھ کی اور نہ ہوں کے ناتوں کی سے مرتبہ تک نہیں جَنْجِتے اور نہ اللہ جانے اور نہ کا ان کے فراد کی ہیں اس ورجہ کی قوت ہوتی ہے۔وانٹہ اعلم باالصواب.

### (۵) پانچوال طبقه

یہ وہ حضرات ہیں جو واضح مسائل اور مشکل مسائل میں حفظ ذہب بقتل ذہب، اور فہم ذہب کا کام مرائح ام دیتے ہیں البتدان کی شخصیت میں ولائل قائم کرنے اور قیاس کو ضبط کرنے میں بچھ کی ہوتی ہے۔ یہ حضرات جب اپنے امام کی منصوص شدہ مسائل یا اپنے ذہب کے آئمہ مجتمدین کی تفریحات اور تخریجات میں سے اپنے ذہب کے تحریر شدہ مسائل نقل کرتے ہیں توان کی تقل اور فوئ پراعتا و کیا جاتا ہے۔ باقی رہ وہ مسائل جن کو وہ ذہب میں منقول نہیں پاتے تو اگر وہ ان کے ہم معنیٰ کوئی مسئلہ منقول سائل میں پالیتے این اس طرح کر پغیر کسی اضافی فکر اور تائل کے بیہ علوم ہوجا تا ہے کہ ان دوتوں مسئلوں میں (ایک غیر منقول مسئلہ اور وہر امنقول مسئلہ ) کوئی وجفر ق نہیں ہے جیسے باندی ہنسب فلام کے جس پر شریک کی طرف ہے آزاد کا کرنے کے مسئلے میں واضح نص آئی ہے تو الی صورتوں میں اس طبقے والے کے لئے غیر منقول شدہ کومنقول شدہ مسائل کے مسئلے میں واضح نص آئی ہے تو الی صورتوں میں اس طبقے والے کے لئے غیر منقول شدہ کومنقول شدہ مسائل کے مسئلے میں واضح نص آئی ہونا جا تر ہوتا ہے۔ ای طرح (ان کے لئے آس وقت بھی فنوئی دینا جا تر ہوتا ہے۔ ای طرح (ان کے لئے آس وقت بھی فنوئی دینا جا تر ہوتا ہے ۔ اس طرح (ان کے لئے آس وقت بھی فنوئی دینا جا تر ہوتا ہے ۔ اس خیر منقول شدہ مسئلے کا کسی ایسے ' میں شائل ہونا آئیس معلوم ہوجا کے 'جو ضابطہ ذہب میں منقول میں ہوتا ہے کہ اور اس کی وضاحت بھی گئی ہے۔ اور جو مسائل ایسے نہ ہوں تو اس طبقہ والے پر لازم ہے کہ وہ ان کے بارے میں فنوئی و بنے ہے ذک وہ ان کے بارے میں فنوئی و بنے ہے ذک وہ اے ۔

لیکن ایساہونا فقیہ فرکور( پانچ یں طبقے والے فقیہ ) کے لئے بہت نا در ہے۔ یونک یہ بہت بعید ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا چیش آئے کہ نہ تو غذہب میں صراحتان کا تھم بیان ہوا ہواور نہ بن وہ غذہب کے منصوص شدہ مسائل کے معنی میں بغیر کسی فرق کے شامل ہو سکے اور نہ بن غذہب میں تحریر شدہ ضابطوں میں ہے کسی کے تحت وہ مسئلہ ورج ہو سکے۔ جیسا کہ اما ابو المعالی الجوبنی برخیر نے ذکر کہاہے۔

اس طبغے والے نقبہاء صرف فیقیدہ المنتفس ہی ہوسکتے ہیں کیونکہ مسائل کا درست طریقہ پرتصور کرنا اوران کی صورت مسئلہ بیان کرنے کے بعدان کے احکام کونقل کرنا'جو پھے واضح ہوتے ہیں اور پھے پوشیدہ'بیکا م صرف ایسا نقیہ النفس ہی کرسکتا ہے جے فقہ میں بڑا حصہ تصیب ہوا ہو۔ میں کہتا ہوں ( یعنی این العسلاح پینے ) کہ مناسب یہ ہے کہ اس طبقہ والوں میں اور اس سے پہنے طبغے والوں میں جس حفظ ند ہم کا ذکر گز راہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہب کا بڑا حصہ توفیقیہ النفس کے تجرب اور مہارت کی وجہ سے اس کے ذہن میں ہواور باتی فرہب ذور وہ مسائل جو ذہب سے قرمی طور پر بڑے ہوئے ہوئے ہیں ان کو مطالعہ کے ذریعہ وہ جائے کی قدرت کھتا ہو۔

مجرا بن الصلاح ينيم فرمات جي:

'' بید مفتیان کرام کی پانچ فتهمین اوران کی شرا کط این اوران قسموں میں سے کوئی بھی الیک نمیں ہے جس میں حفظ ند بہب اور فقیافس (جس کی وضاحت ابھی گزری ہے) کی شرط نہ ہواور بیشرا کط مفتیوں کی آخری فتم کے ملاوہ کیلئے این جوسب سے کم تر ورجہ ہے ۔۔۔۔۔پس جو محض منصب افقاء پر فائز ہواور فتو کی وینے کے در ہے ہواور فقہاء کی ان پانچوں اقسام میں سے کسی کی حالت پر بھی وہ نہ ہوئتو وہ بڑے معالمے کوئے کرلوئے گا۔ (لیمنی شخت دیال کاستخس ہوگا)''۔ اَلَا يَظُنْ أُولَيْنِكَ اَتَّهُمُ مَّهُ مُعُو تُون لِيمَوْ جِر عَظِيْهِ مِد (المعطفقین ۵٫۳) ( کیا ہے لوگ بیٹیس موچنے کہ انہیں ایک بڑے زبر دست دان میں زندہ کرے اٹھایا جائے گا؟)۔

اور چوخص صرف اس مگمان ہے کہ وہ اہل قنوی میں سے ہے لفوی دینے کا ارادہ کر ہے تو اسے چاہیے کہ اس بارے میں اسپے نفس کومتیم سمجھے ( یعنی اپنے اوپر اعتاد نہ کرے ) اور اللہ جو اس کا رب تبارک و تعالیٰ ہے اس سے ڈرے اور صرف اپنی ذات سے سرمیفیکیٹ لے لینے اور اس پرنظر کر لینے سے برگز وجو کہ نہ کھائے۔

665

بیطیقات حنفیہ جو ابن کمال پاشا ہی نے نکرفر مائے ادر وہ طبقات شافعیہ جو ابن الصلاح فیٹی سے ذکرفر مائے ایس میدما نکیدا در حنابلہ کے ہال بھی پائے جاتے ہیں۔اگر چہیں نے الن کے بال این تا موں کی تصریح نہیں پائی۔ (حضرت مصنف واست بر کا تہم حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس کی تنصیل کے لئے امام حطاب بیٹی کی باب القصناء میں ودعبارت دیکھیں جس میں انہوں نے سفتی کی تین تسمیں بیان کی ہے جو درحقیقت مجہزد مطلق ، مجہد مقید ، اور مجہد منسب کی طرف بی لوثتی ہیں۔ اس طرح "مقدمة الانصاف فلمر داوی مائیم سنگی ان جیسی اقسام کی راہنمائی ملتی ہے'')۔

#### " SALLY SALL



#### طبقأت المسائل الحنفية

یا در تھیں کہ حند نے جیسے فقہا ہ کو تخفف طبقات پر تقلیم کیا ہے ای طرح انہوں سے مسائل کو بھی مختلف درجات میں تقلیم کیا ہے۔ تا کہ تعادض کے وقت مفتی اعلیٰ درجہ کے مسائل کوا فقیار کرے ادر دائج قول پر مرجوح قول کو ترجے دینے کی تلطی نہ کرے۔

''علامداین عابدین پنی نے شوح عقود وسم البیغتی اور شوح مقدمهٔ الدیر البیختیار جم ذکرفر ایا ہے کہ جارے آئے۔ دننیہ کے مسائل کے تین طبقات جی :

### (١)مساتلالاصول

ان کا نام ظاہرالروایۃ بھی ہے اور یہ مسائل آئمہذہب بعنی امام ابوصنیفہ پینے وامام ابو یوسٹ پینے واور امام محمد پینے سے منتول ہیں ۔

ان حضرات کوعلماء عملاتہ بھی کہا جا تاہے ، امام زفر پہن<sub>ے</sub> اور حسن بن زیاد پین<sub>ھے</sub> (ت ، ۸۴۳)اور دیگر وہ تمام حضرات جنہوں نے امام ا**بوصنیفہ پین<sub>ھے</sub> سے فقہ حاصل کی وہ بھی ان میں شامل ہیں۔** 

ليكن عام طور پرظا برالرواية كيتروت بي بوتا بكروه آثمه ثلاث كا ياان بي سيبعض كا تول ب بيسائل جنبيل ظاهر الرواية اور اصول كا نام ويا عميا بيسير وه بي جو امام محريني كي مندرجه ذيل كمايول بني موجودين والمهيسوط الزيلدات الجامع الصغير السير الصغير الجامع الكبير السير الكبير ال كريوران كايول كوظا برالرواية الركة با الجامع المحريبي من تقدراويول كرواسف مدورة والريابرج شهرت منتول بي ديدة والرياب الخافة المداحة الى الموصوف بي أصل عبارت يرتمى "الروايات التي طهرت وانتشرت ميتم "الروايات التي طهرت وانتشرت عن الامام محمد النات ") -

(٢) مسائل النوادر

#### [ INT SACTOR SAC

یدوہ سائل بیل جوانمی ندکورہ آئمہ سے منقول ہیں لیکن بیرمابقہ کتابوں میں موجود نہیں بلکہ یا تو بیرسائل امام محمد شیر کی دیگر کتابوں میں ہیں جیسے کیبسانیات، ھارونیات، جو جانیات، اور دی قیبات ان کتابوں کوغیر ظاہرالروایة کہا کیا ہے کیونکہ بیرکتا ہیں پہلی جو کتابوں کی طرح امام محمد بیٹیے سے داختی 'نابت اور سیحے روایات کے ساتھ مروئ نہیں ہیں۔

ای طرح بیدسائل امام محمد پیتی سے علاوہ ویگر حضرات کی کتابوں میں مجمی موجود ہیں۔ جیسے صن بن زیادہ بیجے کی کتاب " کتاب "البدجود" امام ابو پوسف پیتی کی کتاب" الاحمالی "ای طرح میدسائل بعض الگ الگ روایات سے بھی مردی ہیں بیسے ابن عامد سے علی اور معلی بن منسور سے هذا وغیر ماہید بیچ کی بعض متعین مسائل میں روایات ۔

### (٣) الفتوئ والواقعات

یدوہ مسائل ہیں جنہیں متاخرین مجتہدین نے اس وقت اصول سے مستنبط کیا جب ان سے ان کے بارے میں سوال کیا حمیا اورآ تمہ مذہب متقدمین سے ان مسائل کے بارے میں آئیں کوئی روایت نہیں لی۔

اب بهم آنے والی سطور میں و ومعلومات و کرکرتے ہیں جوان تینوں طبقات میں سے ہر طبقے کے بارے میں جانیا

مناسب ہے۔

## مسائل اصول ياظاهرالرواية

#### مسائل الاصول اوظأهر الرواية

ا کشر فقہاء حننیہ کے نز دیک مسائل اصول اور ظاہر الردایۃ ایک ہی معنی کی درتعبیریں بیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

ابن کمال پاشایینی نے شرح ہدایہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے اور ان کے کلام سے جوفرق ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسائل اصول دہ ہیں جوامام محمد بینیجہ کی ندکورہ چھ کتا بول یس آئے ہیں۔ جب کہ ظاہر الروایة وہ ہے جوآ تمد خرجب سے سیجے روایت سے ثابت ہے اور بعد ہیں آئے والے مجتمدین نے اس پرفتو کی بھی ویا ہے خواہ وہ امام محمد بینیجے کے علاوہ کسی اور کی روایت ہی ہو۔ اس کا نتیجہ بہ نظلا کہ روایت نادرہ بھی بھی (ابن کمال پاشارینے کے مطابق) ظاہر الروایة ہوسکتی ہے۔ انہوں نے ابنی اس بات کی بنیا دہم موطرش بینے کی ایک عبارت پردگی ہے، جس میں حسن بن زیاد پینے کی ایک روایت کوذکر کرے اسے ظاہر الروایة کا نام و یا حمیا ہے ۔ لیکن ابن عابد بن پینے نے ان کی تروید کرتے ہوئے قرما یا ہے کہ کسی روایت کا امام حسن پینے سے مروی ہونا اس کے منافی تونیس کہ وہ امام محریثی کی چھ فدکورہ کتا ہوں میں بھی موجود ہوئیہ یالک ممکن ہے کہ اس روایت کا امام حسن پینے سے مروی ہونا اس کے منافی تونیس کہ وہ امام محریثی کی چھ فدکورہ کتا ہوں میں بھی موجود ہوئیہ یالک ممکن ہے کہ اس روایت کو (مبسوط سرتھی میں) ظاہر الروایة کا نام ان چھ کتا ہوں میں پائے جانے کی وجہ سے دیا میں ہو۔

# امام خمد مليتي كي المبسوط

#### مبسوط الامام محمدرجه الله تعالى

حاتى غليفه "كشف الفنون" من لكعنة بين:

اس كامطلب يد ب كدجب فقهاء الذى كما بول من يدلكية بين كدامام محديني في مثلاً كتاب المعضارية إ كتاب المهاخون من بيربات تعمى بي وان كى مرادمسوط اى كى بيركما بين بوتى اين . خطیب بغداد کیا پیمے نے حسن بن داؤر پینے سے اپنی سند کے ساتھ بید لچسپ بات نقل کی ہے" بعرہ دالے چار کتابوں پرفخر کرتے ہیں:

" پہلی جاحظ کی المبیان والتدبیدین ، دوسری انٹی کی کتاب المحیوان، تیسری امام سیبویک الکتاب الرحیوان، تیسری امام سیبویک الکتاب اور چھی امام خلیل نحوی کی العین اور ہم اہل کوفدان سب کے مقابلہ بیں حال وحرام کے ان ستائیس ہزاد سائل پر فخر کرتے ہیں ، جوکوف کے ایک مخفر سے جس کا نام محد بن حسن پینے ہے ان ستائیس ہیں جمع کیے ہیں ) یہ ایسے قیاس اور عقلی والکن پر بنی سائل ہیں کہ لوگوں (فقہاء) کے لئے ان سے جامل رہنے کی کوئی سمجائش نہیں ہے"۔

ای کی طرف امام مزنی پیچے نے جب ان سے امام محمد پیچے کے بارے میں ہو چھا کیا تو اپنے اس جواب سے انہوں نے اشارہ کیا کہ ۱۰۰ کاٹو ہم تنفویعاً (کروہ تمام فقہا وسے زیادہ تفریعات قائم کرنے والے بیں)۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ۱۰۰ کاٹو ہم تنفویعاً (کروہ تمام فقہا وسے زیادہ تفریعات قائم کرنے والے بیں)۔

ھیج محمد زاحد الکوش کی پنیے سے ۱۹ فرماتے ہیں اہام محمد بنیج کی سب سے طویل کتاب جوہم تک پہنی ہے وہ کتاب الاصل ہے جو المد بسوط کے تام سے مشہور ہے۔ اس کتاب الاصل ہے جو المد بسوط کے تام سے مشہور ہے۔ اس کتاب الاصل ہے جو المد بسوط کے تام سے مشہور ہے۔ اس کا حرز پر لکھی ہے اور ایل کتاب میں سے ایک وا تاخیص نے میں موط کا مطالعہ کرنے بعد ہے کہ و کے اسلام قبول کر لیا تھا۔

هٔ ذما کتاب محمد کر الاصغر فکیف کتاب محمد کر الاکور (جب تمهارے چھوٹے محریثی کی تناب کا بیعالم ہے تو تمبارے بڑے محد (یوریزی) کی کتاب کا کیامال ہوگا) کی سے ا

" یہ کتاب چے جلدون پر مفتل ہے جن میں سے ہر جلد تقریبا پانچ سومفات کی ہے اس کتاب کو اہام محمد میٹیے کے شاگر دوں میں سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جیے ابو سلیمان جوز جانی یٹیے ہے۔ محمد بن ساعہ شمی باور ابو حفص کبیر بناری پینے ہے۔ اس کتاب کو بہت مقبولیت سے نواز ا ہے ' یہ کتاری پینے سے فروقی مسائل پر مشتمل ہے' حرام وطلال کے ان مسائل کی تعدا د لا کھوں تک بہت ہے۔ یہ اور تقف رہتے گ

مخوائش نیس ہے۔ یک کتاب ہے جس پر ابوائس بن داؤ دیائی نے الل بھر ہ کے مقابلے میں فو کمیا تھا۔

اہام محمد پینے کا اس کتاب میں طریقہ کا رہ ہے کہ وہ اہام ابوت نیسر پینے اور اہام ابو پوسف پینے کے خرب پر فروعات ذکر کرنے کے ساتھ ان مسائل میں اپنی رائے کو بھی بیان کرتے ہیں ۔ ان مسائل پر دلالت کرنے والی ایک احادیث جو اُن کے طبقے میں ہے جمہور فقہا ہ کی پہنچ میں جو ں 'وہ ذکر تعین کر کرتے ہیں جہاں ہا اوقات عام فقہا ہ کے جا ہا اوقات عام فقہا ہ کے جا کہ اوقات عام فقہا ہ کے جا کہ اوقات کا میں ذکر کرتے ہیں جہاں ہا اوقات عام فقہا ہ کے جا کہ ان سائل میں ذکر کرتے ہیں جہاں ہا اوقات عام فقہا ہ کے جا کہ اوقات کی گئی ہے گ

اس كتاب كامشهورنسخدا بوسليمان جوز جاني ينير يسدروايت ب-

''اس کے بہت سے مسائل امام محمد پینچر نے ان کے موالات کے جوابات کے طور پر بیان کئے اور بہت سے مسائل ازخود بھی بیان فرمائے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں امام محمد پینچر نے تینوں آئر دھنیے کے ذہب کو بیان کرنے کا طریقہ کار ذکر کردیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

'' میں تنہارے سامنے امام ابو منیفہ پیٹیر اور امام ابو بوسف پیٹیر اور اپنا قول واضح کرکے بیان کرووں گا اور جس مسئلے میں اختلاف بیان نہیں کروں گا'وہ ہم سب کا متفد قول ہوگا''۔

اس كماب كوعلامدا بوالوفاء افغانى يؤيمير، اورؤا كثر مجيد الحذورى بظلان في مختلف ننول سي تحقيق كه بعد ثالغ كياب اوريه بار باطمع موجكي م ليكن اس كاشائع شده دهه يمل كماب نبين بكدوه صرف اس كي سوله (١٦) كما يول برمشمثل من مجتس هي جب كمه يركم المي كتاب الاصل ترجين (٥٣) كما يول برمشمثل تمي حيها كدابن نديم في النهرست ميل ذكر كياب -

نقباء حنیہ میں بہت سے معزات نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے جن میں سے شیخ الاسلام ابو برمذیر عدول جو خوابرزادہ کے نام سے مشہور ہیں ان کی شرح کانام مبسوط البکری ہے۔ ای طرح شس الا کمہ علوانی پینے (التونی ۳۳۸ یا۳۳۹ ہے) جہال کہیں ' خلاصہ' میں نسخ شیخ الاسلام وغیرہ کا لفظ آ سے تو اس سے مراد إل معزات کی کھی ہوئی مبسوط کی شروحات ہوتی ہیں۔



۔ بظاہرامام محمر پنیجے نے المبسوط کے بعد بڑ کتاب کھی وہ الجہامع المصغیر ہے۔علامہ عبدالمی تکھنوی پینچے نے اس کتاب کی شرح کے مقدمہ میں تش الائمہ سرخسی پینچے سے بیہ بات نقل کی ہے :

ایک روایت کے مطابق بے چھ سائل متے جن کا تغمیلی ذکر بندہ نے ''تشریحات ممبر(۱۳)' میں مرویا ہے۔

### على التي المحلي عنه المستحمة إلى:

'' امام ابو بوسف پینی این جلالت شان کے باوجود سفر دھنر میں کبھی اس کتا ب کواسپینے سے جدا 'نہیں کرتے ہے''۔

#### على دازى ينيو كهاكرت تعيد:

" بوقعض بیر کماب مجور کیا تو وہ ہمارے علماء میں سب سے زیادہ فہم رکھنے والا ہوگا اور جس نے بید کماب باد کر لی تو وہ ہمارے علماء میں سب سے زیادہ یا دواشت والا ہوگا۔ ہمارے مشاکُ متفذین تو کسی کوعبدہ قضاء اس دفت تک نبیں سو نیتے تھے جب تک اس کماب کا امتحان اس سے نہ لے لیتے ۔ اگر اس کو بید کا ب یا د ہوتی تو وہ اس کوعہدہ تضاء سونپ دیتے ور نہ اس کوتھم دیتے کہ

تم نير كتاب ياد كراو' ـ

جارے فیٹے ''انحلو انکی پیٹیے ''فرما یا کرتے تھے کہ الجامع الصغیرے زیادہ تر مسائل المبسوط میں مذکور ہیں۔ میں اس جنت سے میں سے مثال میں فیسر ہیں۔

اس ليے كدور حقيقت اس كماب كے مسائل كى تين تسمير ايرا:

(۱) وہ مسائل جن کی روایت اس کتاب کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی ۔

(۲) وہ مسائل جن کا ذکر دیگر کتابوں جس بھی موجود ہے لیکن وہاں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ مسئلہ امام ابو حذیفہ پینچے کے قول کے مطابق ہے یا کسی اور کے قول کے جب کہ یہاں الجہامع المصنع یو جس اس باب کی برضل کے برستلے میں الصریح ہے کہ امام ابو حذیفہ بینچے کا قول ان جس سے کونسا ہے۔

(۳) وہ مسائل (جود بگر کما ہوں میں موجود جی کیکن )امام محمد پیٹے نے ان کو یہاں دوبارہ الگ الفاظ سے بیان کیا ہےا درالفاظ کے بدلنے سے ایسافا کدہ حاصل ہو کیا جو پہلی کما ہوں میں ذکر کردہ الفاظ سے حاصل نہیں ہور ہاتھا۔ مدر کردہ میں معرفیس کا مقتصر سے مدروں اکل جو برجنہیں رفتہ الدجوج فی میں دائیانہ کا ایک تھا تھا تھا کہ موج

ان کی مراد سرتیسری منتم ہے وہ مسائل ہیں جنہیں فقیہ ابوجعفر مندوانی پیچر سے اللہ نے اپنی تصنیف کروہ کتاب- کشف العواصض میں ذکر کیاہے ۔

مجرعلام تكعنوى يغير فرمات إيد:

" قاضی خان بینی نے المجامع الصغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف جوا ہے کہ المجامع الصغیر کا مصنف کون ہے؟ بعض حضرات نے تو اس کو امام ابو یوسف بینی اور امام محمد بینی کی (مشتر کہ) تالیف کہا ہے اور بعض حضرات قرماتے ہیں کہ بیامام محمد بینی کی تالیف ہے"۔

'' كيوں كدام محمد ينج جب المهبسوط كى تاليف سے قارخ ہوئے توامام ابو يوسف ينج نے ان كوتھم ديا كدوہ ايك كتاب تعيير الله بوسف ينج نے ان كوتھم ديا كدوہ ايك كتاب تعييں جس بيں ابو يوسف ينج سے سائل روايت كريں۔ امام محمد ينج نے اس كتاب كى تصنيف توكي محر تب نبيں دى اورا بوعبدالله حسن بن احمد مفراني الفقيد الله عليہ ينج عبد عليم نے اس كتاب كومرتب كيا''۔

فخرالاسلام بزدوى يفيم في الني شرح من فرايا ب:

'' امام ابو بوسف بینی امام محمد بینی سے بیتو تع رکھتے تھے کہ وہ ان کی روایت سے ایک کمّاب تکھیں' امام محمد بینی نے کمّاب کھی اور اس کی سندامام ابو بیسٹ بیٹی کے واسطے سے ابو منیفر بینی سیک بیان کی۔ پھر جب انہوں نے بیر کتاب امام ابو پوسٹ پیٹی کے سامنے چیٹی کی آوانہوں نے اس کی تحسین
کی اور فرما یا ابوعبداللہ (امام محمد بنیچہ ) نے نوب یا در کھا لیکن چند مسائل کے روایت کرنے بس ان
سے فلطی ہوئی ہے۔ جب میہ بات امام محمد بنیچ کو گیٹی تو انہوں نے فرما یا کہ مجھے توخوب یا دہ میکن
ابو پوسف بنیچ خود ہی بحول سکتے ہیں اور وہ چھ مسائل ہیں اور ہم تارے مشائل ہیں اور وہ جھ مسائل ہیں اور ہم کے دوایت پر اعتماد کی ایسانے ہے۔

بداری شرح خاید البیان جوامیر کاتب اتقانی پینی سات کی تصنیف ہے اس کے باب الافان میں ہداری شرح خاید البیان جوامیر کاتب اتقانی پینی سام میں بام ابو بوسف پینی کا تذکرہ ان کی کنیت سے کہا ہا کہ ہیں بلکہ نام (بیتوب) ہے کیا ہے کہ امام محمد پینی بلکہ نام (بیتوب) ہے کہا تاکہ شخص را بوحنیف پینی والو بوسف پینی اکے درمیان تظیم میں برابری کا وہم نہ ہو کیونکہ کنیت تعظیم کے لئے ہوتی ہاور امام ابو بوسف پینی کوخود امام ابو بوسف پینی کی طرف سے اس بات کا تھم و یا تمیا تھا کہ جہاں وہ امام ابوحنیف پینی کا تذکرہ کریں وہاں ان کا صرف نام ذکر کریں ای بنیاد پر ہمارے مشائ بخارانے فرایا ہے کہ میریمی اوب میں شامل ہے کہ بعض طلبہ وی گرطلبہ کو اپنے استادی موجود گی میں موافا تا کے لفظ سے نہ بچاریں تا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعظیم میں برابری سے بچا جا سکتا '۔

ای کتاب میں ہے:

" مبسوط کا تام اصل اس سلے رکھا کمیا کیوں کہ امام محمد پنجے نے اس کوسب سے پہلے تعینیف کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس کوسب سے پہلے تعینیف کے تھا۔ پھر انہوں نے انہا مع المصغیر ، پھر انہا مع المنکب یواود پھر زیادات کی تصنیف کی -السیو الکہ یو کش جو شرح بھی الائمہ مرتبی پنجے نے کہ اس بھی ہے کہ اس میں میں ہے ہی ہے کہ اس میں المتحد الصغیر کی آخری تھنیف السیو المنکب یوشی -ادراس سے پہلے انہوں نے السیو الصغیر الصغیر تھنیف فرمائی تھی "۔

نقهاء حنفیدی طرف سے اس کتاب کی مختلف جہات میں خدمت کی مگی بشروحات کھی گئیں کو اثنی تحریر کئے گئے اوراس کی تلخیص کی گئی۔ اس کی مشہور ترین شروحات بہ ہیں: ۱)شرح الله مانی جعفر العلی وی بینج (التونی ۱۳ سے) ۲)شرح اللهام ابل بکر الجعماص الرازی بینج (التونی ۴۰ سے) ۳)شرح اللهام ابل بحرالطبری بینج شد ۹۴ (التونی ۴۰ سے) [ 179 BUCKETHE WEEK DIE THE WEEK DIE THE WEEK DE THE W

٣) شرح الظهير البني ينبير ت ٤٥٠ (المتوني ٥٥٣هـ)

۵)شرح قاضي غان يغيم (التوني ۹۳ ۵ هـ)

۲) شرح صدرالشهيريني س. ۹۱ (۲ ۵۳ ه شهيد بون يس)

٤) شرح الجاثعر العمالي ينير ت الماق (التوتى ٥٨٠)

٨) شرح فقيدا بي الليث السمر قندى ينيم تست ٩٨٠ (التوني ٣٤٣هـ)

٩)شرح فخر الاسلام البز دوي ينير (التوفى ٣٨٣هـ)

١٠) شرح قاضى الاستجابي يشر عيد ١٠ (الحوني ٨٠٥هـ)

١١)شرح الي جعفر الصند واني ينيم (النتوفي ٣٩٢هه)

١٢)شرح الي الحن الكرخي وخير (التوفي • ٣٠هـ)

علامہ انصنوی وزئیے نے الجامع الصغیر پراپنی شرح کے مقدمہ یں اس کی تمام معلوم شروحات کوشار صن کے حالات کے ساتھ وزکر کردیا ہے (جز الاالله تعالیٰ خیراً)



بظاہرا مام محمد پیٹیر نے الجیام حال کہ بیو کو الجیام حالصغیو کے بعد تالیف فرمایا ہے۔ یہ الی جیب اور وقتی کتاب ہے کہ بڑے بڑے علاءاس کی وقت اوراس میں کھی گئیں بہت زیادہ تفریعات کی وجہ سے جیرت زوہ روگئے ہیں۔

علامساكمل الدين بابرتي ينير علم فرماتين:

'' یہ کتاب واقعی اسین نام کی طرح تمام اہم اور بڑے مسائل نقہ کی بہت زیادہ جامع ہے۔ یہ کتاب اہم رو ایا سے اور فقہ کی تمام رو ایا ہے باتوں کو پورا پورا بیان کرنے والی ہے ۔ جو بھی اس کی وادی بیں اُٹر ااس نے اپنی پووک عمر کھیا و سے کے بعدای بات کی کوائی دی ہے اور اس سے دور رہنے والائمنی نیس ہے کہ ان چیزوں بس سے در رہنے والائمنی نیس ہے کہ ان چیزوں بس سے

کیجی مصل کر پائے۔ای لئے تو توحققین نے ایک توجہ بھیشاں کی تحقیق کی طرف مبدول رکھی ہے اور محققین میں اس کے لفظی حل اور تطبیق مسائل کی طرف توجہ کی شدید رغبت رہی ہے۔ محققین نے اس کی بہت سے شروحات تکھیں اور اس کو بہت واضح اور خوب تشریح شدہ کما ہے بنادیا ہے' ۔ امام محمد بن شجاع ملحی عائیر سے اوال فرماتے ہیں :

" زمانداسلام میں کوئی بھی کتاب نقد میں اوم محدین حسن عائم کی کا الجامع ال کبید کے مثل میں کئی اور چرفرماتے ہیں کہ امام محدین حسن بیٹی کی حالت الجامع ال کبید میں اسی می سید کھی گئی اور چرفرماتے ہیں کہ امام محدین حسن بیٹی کی حالت الجامع ال کبید میں اسی می سید مجھی ایک ہے جیسے ایک شخص گھر بنائے ' اُس کھر کی جیشی منزئیس اور پر بنا تا جائے تو ساتھ ہی ایک سیزهی ہی بنا تا جائے جس سے وہ گھر کی اور والی منزل پر پہنچ جائے ۔ یہاں تک کہ وہ گھر کو اسی طرح محمل تعمیل تو ور دے اور اب لوگوں میں میں میں میں میں میں جو جو معمولاً " د

علامد کوٹر کی پنیم نے امام ملی میٹیم کی بات کوفل کرنے کے بعد مکھاہے:

'' حق بات سے ہے کہ میہ کتاب جدت طرازی میں ایک نمایاں نشانی کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ ہے تو اعدافات اوراصولِ حساب پر تفریعات میں انتہائی باریک باتوں پر شمتل ہے۔ بھرساتھ ہی میہ کتاب شریعت مبارکہ کے دقیق اصولوں کے استعال پر بھی شمتل ہے۔

غالباً الم محمد پینے نے اس کوای سکے تالیف کیا تھا کہ پیٹوب متاثر کن ہواوراس کے ذریعہ فقہاء کی تفریعہ میں خوب مجمد ارکی اور بیدار ذہنی لوگوں کو معلوم ہوجائے ۔ جب تک اس کمناب کی شرح نہ کی جائے تو عقل اس کی تفریعات کی وجوہ کیھنے میں جران ہی رہتی ہے۔ اور یہ بلا شہشروح و آخرے و ایس ال کمناب ہے جیسے این الشجاع برانجہ نے فرمایا ہے۔ گر اب کتاب کی یہ سیاری الشجاع برانجہ نے فرمایا ہے۔ گر اب کتاب کی یہ سیاری الشجاع برانجہ بین واپس لگادی گئی ہیں 'جیسا کہ شخ جمال اس کا الحصر کی بینے ہیں اور سیاری المجامع المکہ یو پر دونوں شروحات سے واضح ہوتا ہے اس الحصر کی بینے ہیں :'اس باب کی المجامع المکہ یو پر دونوں شروحات سے واضح ہوتا ہے اس طرح کہ دو ابواب کتاب میں ہے ہر کتاب کی وجوہ قاعدہ یہ ہے ہیں :''اس باب کی بناء فلال قدال قدال قدال قام تا تا ہدے پر ہے'' ۔ یوں اس کتاب کی وجوہ قدر بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کی بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوہ کا بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کے بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کر بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کو بھوٹ کی بینات کو بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی بھوٹ کو بھوٹ کی کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ

الم ابوكردازى ينج شرح الجامع الكبيريس كت ين كد:

'' بیں نے الجامع الکہ پو کے بعض سائل نُحو کے ایک معردف ماہر ( یعنی ابوعلی فاری ) کو پڑھ کرسنائے تو وہ اس کتاب کے مصنف کی علم نحو میں مہارت اور تجربہ پر تعجب کا اظہار کر سے رہے''۔

جمال الدین بن عبیدالشریشیر نے محرم ۱۱۵ حدکوموسل سے قاضی شرف الدین بن مُنیَن میٹیر کی طرف خطیص بیلکھا: '' میں ایک طویل عرصہ سے امام محمد بن حسن میٹیر کی کتاب الجہام حد ال کمبیو میں تور وآکر کرد ہاہوں اور میر سے دل میں اس کا مجھے دھے نقش ہوگیا ہے۔اور بیا کتاب اپنے نن میں مجیب وغریب ہے۔اس میسی کتاب آئے تک ٹیس کھی میں''۔

منش الآئم يسرخسي يغير في فرمايا:

" جو شخص ماہر علاء کا فقہ میں استحان لینا جائے ہوا ہے تو اسے جائے کہ انجیامع الکبدیری کتاب الرجیان کولازم پکڑے '۔ (یعن اس کالمتحان ہے)۔ ( الرجی ان کولازم پکڑے '۔ ( یعن اس کالمتحان ہے)۔

الم ابوحازم عبدالحميدا بن عبدالعزيز ينظير (التوتى ٢٩١ه)

الم على بن موكاله مي ينظير تعديد (التوتى ٢٩١ه)

الم محمد بن احمداللما و كاينظير (التوتى ١٣٥ه)

ابوعمر واحمد بن محمدالطبر كاينظير (التوتى ١٣٠هه)

ابوعمر واحمد بن محمدالطبر كاينظير (التوتى ١٣٠هه)

ابوبكر احمد بن على الجصاص الراز كاينزير (التوتى ٢٥٠هه)

فقيد ابوالليث لعربين محمدالسمر فقد كل ينظير (التوتى ٣٥٠هه)

حمد بن على المعروف" بابن عبدك" الجرجاني ينظير (التوتى ٣٥٠هه)

مشمل الما تمدع بدالعزيز بن احمد الحلواني ينظير (التوتى ١٣٠هه)

مش الاتمه ابو بمرمجر بن احمد السرخسي عيني (التوفي ٣٨٣هه)

فخر الاسلام على البز دوى بيني (المتوفي ٣٨٣هه)
صدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن ما زها به خارى (الشهيد ٣٥٣هه)
امام بر بال الدين محمود بن احمد من بيني صاحب المحيط بيني (التوفي ٢١٦هه)
علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمر فقدى بيني (التوفي ٩٥٥هه)
الوجاء احمد بن محمد العماني ابخارى بيني (المتوفي ٩٥٥هه)
حسن بن متصور اللوز جندى (قاص هال بيني ) (المتوفي ٩٥٩هه)
برهان الدين على بن ابو بكر بن عبد المجلس المرضيا في بيني (المتوفي ٩٩٣هه)
برهان الدين محمود بن اجمد الحصيرى البخارى بيني (المتوفي ٩٩ههه)

(ويكعين كشف الظنون ج اص ۵۶۸،۵۶۸ )

# الزيادات اور زيادات الزيادات

الزيادات وزيادات الزيادات

ية دنول كمّا بين الجهامع الكبينو كالتمله اورتمه إن-

فیخ ابوالوفاء افغانی عضی مقان عظیر سے شرح زیادات المؤیادات کے مقدمہ میں تقلق فرائے ہیں:
جب اور محمہ عظیر المجامع المکہ بیو کے تالیف سے قار غیرہ سے تو انہیں کچھا کی تفریعات یا وآ تحمیہ جو انہوں نے المجامع المکہ بیو میں فر ترمیں کی تھیں تو انہوں نے ایک دوہری ساب تھی تا کہ اس میں وہ تفریعات قرکر کرویں ۔ اس تی کتاب کا نام انہوں نے المؤیادات الرکھا تھر انہیں مزید پھوفروعات یا و آئمی تو انہوں نے دیکر کرویں ۔ اس تی کتاب ان فروعات کے ذکر کے لئے تصنیف کی جس کا نام انہوں نے ذیادات اللہ بادات رکھا۔

اس کی پیمیل سے بہتے ہی امام محمد ہی<sub>تی</sub> کا انتقال ہو تمیالوروہ اسے کھل نہیں کر بائے۔ جبیبا کہ قاضی خان پرہی<sub>ز</sub> نے اینی شرح میں ککھا ہے۔

(ازحاشيه:

فیخ ابوالوفا مینیم کی مرادشاید قاضی خان پنیم کی شوح زیادات الزیادات ہے کیوں کہ ندکورہ بالاعبارت قاضی خان پنیم کی شوح المزیادات میں موجووٹیس ہے جیسا کہ اس سے محقق فیٹے محمد قاسم حفظ اللہ نے اپنے مقدمہ کے ص ۲۰۱ پر ذکر کیاہے)

چونکہ یہ کتاب الجامع ال کبید کا عملہ ہے اس کے اس کا اسلوب بھی مسائل کی بار پیک بنی اور فرض تفریعات کے توسع میں اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ امام ابو بیسف بینے اپنی ایک علی جلس الماء میں سے انہوں نے چھود قبی تفریعات بیان کرتے ہوئے یہ فرما یا کہ ان مسائل کی بی تفریعات محربی حسن مینئے کے لئے بوئ مشکل ہوں گی ۔ جب یہ بات امام محمد پینے انہوں نے المؤ یا دات تائیف کی تاکہ یہ کتاب اس بات کی ولیل بن جائے کہ ایک تفریعات اور جو اس سے بھی بار یک ترتفر یعات ہیں ان کو بیان کرنا امام محمد پینے کے گئے کوئی مشکل کام منہیں ہے۔

مشکل ہوں گ

بعض حعزات نے امام محمد پنجے کی ان تفریق جزئیات میں بہت زیادہ کاوٹن پر اعتراض کیا ہے کہ "بہت ی جزئیات آو ایسی جی کہ بسااوقات ان کا پیش آٹا ہی بہت مشکل ہے "لیکن مٹس الاَ مُدمز تسی پینچے نے اس کی توجیدا ہے ا اس آول سے بیان کی ہے:

"الركون خفس بيه وال كرے كدام محمد يقي في بيمسائل كيوں ذكر كئے حالا كد بر مقل وخف بيد جاتا ہے كہ بيمسائل نتواس وقت فيش آئے تھے اور نہ بى ان كی خرورت پر ئى تى ؟

ہم اس كے جواب بيس يوں كہتے ہيں كدكوئي خفس بحى اس علم كو يكھے بغير جس كى اس كوخر ورت بنيس ہے أس علم كے لئے تيار فيس بوسكنا جس كى اس كو ضر ورت ہے (بيسے برعلم وفن كے ماہرين كو مباد يات بيس بہت تى الله چيزوں كاعلم حاصل كرنا پر تا ہے جن كى بي اليا يران كو ضر ورت فيس مباد يات بيس بہت تى الله فقد بى اس علم على ہى ہے جس كى ضرورت فيش آئى ہے۔ اوركى مسلد مصيبت سے مشنے كے لئے تو اس كري فيش آئے ہے۔ اوركى مسلد مصيبت سے مشنے كے لئے تو اس كري فيش آئے ہے جس كى ضرورت فيش آئى ہے۔ اوركى مسلد مصيبت سے مشنے كے لئے تو اس كري مورث بيش آئى ہے۔ اوركى مسلد مصيبت سے مشنے كے لئے تو اس كري مورث آنا جائے اس كی خال کے انہاں کہا مسلم کہا ہے ہو تو ہو تو ہو تو ہي آنا جائے اس كے اس كی تعليم كو ب كار فيس کہا حاس كی اس کے اس كی تعليم كو ب كار فيس کہا حاس كی اس کے اس كی تعليم كو ب كار فيس کہا ماسكن )۔

بيكاب وكذ كمله بال وجد يتمام والبافق بمشمل ميس بدال كمذيا وفرمسال كالعلق معالمات ب

### [ ION ] A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE

بہت سے علما وف اس سماب کی شروحات تھی این جن میں سے بچھ یہ ہیں:

محمد ين ما عمر يشير (التونى ٢٣٣هه) المحمد ين ما عمر يشير (التونى ٥٨٠هه) الونفر عمل المعمد المعربية (التونى ٥٨٠هه)

برهان الدين بن مازة يبي<sub>م</sub> (التونى ٢١٢هـ)

تاج الدين كروري پينير 🕳 🔥 (التوني ٦٢٥هـ)

الوحفص سراح الدين جندي ينيم عندي (البتوني سويري) . مع

مثم الائمة طواني يش<sub>ع</sub> (التوني ۴۸۴ه) مثم الائمة مرخسي يش<sub>ع</sub> (التوني ۴۸۴هه)

ا يوعبدالله جرجاني يفير ١٠٠٠ (التوفي ٣٩٧هه) وقاضي خان يغير (التوفي ٩٩٢هه)\_

سے کتاب اوران کی شرح و نیا بھر کے مکتبول بیں شاذ و ناور ہی موجود تھی۔ میرے بھانے مولا ناجم قائم اشرف نے قابل قدر محت کے ماتھ قاضی خان مائیے کی مضرح المزیادات کی تحقیق کومرانجام دیا اور عمرہ تعلیقات کا اضافہ کرے مخلف نوں کا بھر یک بین سے جائز ہو لینے اوران کی تصبح کے بعد اس شرح کو انہوں نے چے جلدوں میں شاکع کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک مفید مقد مسکا اضافہ بھی کیا جس میں انہوں نے امام محمد بینے اوران کی کتب تاضی خان بینے ورائ کے نہوں نے بارے میں تعصیلات بتائی ہیں۔ اس طرح یہ پوشیدہ ونز اندائل علم کی تالیفات اور کتاب ان اوران کے بارے میں تعصیلات بتائی ہیں۔ اس طرح یہ پوشیدہ ونز اندائل علم کی بینی میں آئمیں ہوران کے معمومیات میں سے ایک بات ہیں ہے کہ قاضی خان بینے ہم باب کے شروع میں ان اصولوں کی اوران کے ماخد کی جانے کی جسائل اوران کے ماخذ کو بھی جن برامام محمد بینے نے اس باب کے مسائل کی بنیا درگئی ہے۔ اس طرح ہم جسے طلبہ کے مسائل اوران کے ماخذ کو بھی آئمیں ہو گیا ہے۔ کتاب کے مقتل مولا نامحمد قائد نے کتاب کے آخر میں شرح الزیادات سے خاصہ کے طور برتمام قواعد و خواند و



اس كتاب كاموضوع احكام سيد بــ

(ہیرہیرۃ کی جن ہے۔لغوی اعتبارے توبیلفظ ہر کام کے طریقے اور طرز پر بولا جاتا ہے جیسے اب میرۃ نبوی کالفظ عام ہے کیکن نقبہاء متقدمین اور محدثین اکثر مقامات پر اس کا استعمال رحمت وو عالم ﷺ کے غزوات کے لئے کرتے تھے،اور بیباں بین منٹی مراد ہے )۔

اس بارے بیس میری کہاجاتا ہے کہ المسیو الصغیر در حقیقت امام ابو حنیفہ پینے کی علم سیر برگھی ہوئی اس کتاب کی تلخیص ہے جو انہوں نے اپنے شاگر دول بیس سے امام ابو بیسف پینے ،امام محدین الحس پینے ،امام ذفرین بزیل پینے ،امام ذفرین بزیل پینے ،امام خورین بین بن یاداؤلؤ کی پینے ،حفص بن خیات نحق پینے ، عافیہ بن بزیل پینے ادراپنے معاجب پینے ادراپنے معاجب پینے سے داور اس میں مزید اصافے کے ادراس کتاب کو مختلف تر حیات پر مرتب کیا ادراس کی تہذیب وقدوین کا میال تک کہ بینی ترحیات سب کی سب اسپینے اسپنے مرتبین کی طرف منسوب ہوئیں ۔

ہم تک ان سب کتابوں میں سے صرف امام محمد پیٹیے کی کتاب پیٹی ہے جس کا نام المسیو المصغور ہے۔ امام حاتم شہید پیٹیے نے اپنی کتاب السکافی میں اس کو کمل نقل کیا ہے پیٹس الا تر سرخس پیٹیے نے المعبسوط میں اس کی شرح کی ہے۔ یہاں تک کدو ودسویں جلد کے آخر میں فریائے ہیں :

انتهى شرج السير الصغير الهشتهل على معتى اثيرِ بأملاء الهتكلير بأكمى التهي شرج السير الهنتكلير بألحق الهنير الهنتظر للقرح من العائم القدير.

(السير الصغيرى شرح كمل بوئى جوبهت يُراثر سانى يرمشتل ہاوراس شرح كوايك اليصفحض نے السير الصغيرى شرح كوايك اليصفحض نے الى دوئن تن بيان كيا تقا، اوراب وہ ايك تيرى كى طرح حق كين كي وائل من من كي وائل من من كي وائل من من كي وائل من من كي وائل كانتظر ب ) ـ حق كين كي وائل من من كرفار ب اورائش تن كي المن عن من كي وائل كانتظر ب ) ـ وائل المنظر ب وائل المنظر المنظر ب وائل المنظر المنظر المنظر المنظر

امام سرخسی پیچے نے یہ بات اس لئے فرمائی تھی کہ مسوط کی تالیف کے وقت و واوز جند کے ایک کویں بیس تید ہے اور وہیں سے انہوں نے یہ کتا ہے۔ اور وہیں سے انہوں نے یہ کتا ہے۔ انہوں نے یہ کتا ہے۔ انہوں نے یہ کتا ہے۔ واکٹر محمد واحمد غازی پیچے نے اس کتا ہے وقت کے بعد مختلف تلمی شخوں کی بنیاد پر شائع کیا تھا اور وائٹریزی ہیں اس کی شرح مجمی تھی اور مقدمہ بھی تحریر کیا تھا جز الحالیٰ نہ تعالیٰ خدراً۔

بيكتاب اداره بحوث اسلام اسلام آباد يصشاكع بمولى تمى .



یہ کتاب ظاہر الروایة کی چید کتابوں میں سے تصنیف کے اعتبار سے آخری کتاب ہے جیسا کہ اہام سرتھی پائیے نے اس کی شرح کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔جب "السدیو الصغیو" اہلی شام کے ایک بڑے عالم امام عبدالرحمن بن عمر واوز الی بیٹیے کے ہاتھ گلی تو انہوں نے بوچھا کہ یہ مس کی تھی ہوئی کتاب ہے؟ کسی نے جواب دیا بیٹھ مراتی کی کتاب ہے۔اس برامام اوز الی بیٹیے نے کہا:

ومآلا هل العراق والتصنيف في هذا الباب؛ .

'' مجلا اہل عراق کواس باب (یعنی میرومغازی) میں تصنیف کا کمیاحق چنجاہے''(ان کے باس توسیر کاعلم بی نیس)۔رسول اللہ بڑھی اور آپ بڑھی کے سحابہ ٹوکھی کے معرے توشام اور تجازی طرف ہوئے ند کہ عراق کی طرف۔عراق تواہمی نیانیاضج ہواہے'۔

امام اوزائ منظیر کی ہے بات جب امام محمد منٹھ کو پینی تو آئیں اس پر خصر آیا اور اُنہوں نے اپنے آپ کو قارغ کر کے بیکنا ب' المسبو المکبیو'' تصنیف کی ۔ بی بھی نقل کیا تمیا ہے کہ ام م اوزا کی منٹھ نے جب بیدوسری کتاب دیکس تو قرمایا: اگر یہ کتاب بہت می احادیث پر شمتل شہوتی تو میں کہتا ہے تھی تو اپنے پاس علم کھڑتا ہے اور بے شک الشقعالی نے اس کی رائے میں جواب کی ورنگی کو تنعین طور پر رکھ دیا ہے اورانشرتعالی کا فرمان بالکل سچاہے:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيُم ﴿ (بُوسَهُ ٢٠)

(اور جينے علم والے بيں ان سب كاو پرايك براعلم ركھنے والاموجود ہے)

ا مام محمر ریش<sub>ی</sub> نے کتاب کی پختیل کے بعد رہتم و یا کہ اس کوسا ٹھے رجسٹرول میں لکھا جائے اور اس کو ایک گاڑی ہیں رکھ کر ظیفے دونت کے دردازے پر پہنچادیا جائے۔

خلیفہ کو یہ بتایا عمیا کہ امام محمد بنی نے ایک کتاب بھی ہے اور وہ کتاب گاڑی پر دکھ کر وروازے پر لائی جارہی ہے۔خلیفہ نے اس پرخوشی کا اظہار کیا اور اس کارٹا ہے کواسپے زیانے کی قائل فخر باتوں میں سے قرار دیا۔جب خلیفہ نے پھر ظیفہ نے اپنی اولاد کو امام محمد پیٹیے کی مجنس میں بھیجا تا کہ وہ امام محمہ پیٹیے سے اس کتاب کی ساعت کریں۔اساعیل بن توبہ تروینی پیٹیے ظیفہ کی اولاد کے اتالیق شفاور دوان کی تفاظت کے لئے ان کے ساتھ ہی ایک گریں۔اساعیل بن توبہ پیٹیے فلیفہ کی اولاد کے اتالیق شفاور دوان کی تفاظت کے لئے ان کے ساتھ ہی ایک گران کی طرح امام محمد پیٹیے کی مجلس میں حاضر ہوتے شفے۔انہوں نے بھی اس کتاب کی ساعت کی مجراد تفاق ایسا ہوا کہ اس کتاب کی ساعت کی بھرا تفاق ایسا ہوا کہ اس کتاب کی ساعت کی بھرا تفاق ایسا ہوا کہ اور ایسا بھران جوز جانی پیٹیجہ کے سواکوئی باتی نہیں رہا اور ان می ووثوں حضرات نے امام محمد پیٹیم سے اس کتاب کی روایت کی۔

المام سرخسی بینی نے اپنے مقدمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس پوری کتاب میں امام محمد بینی ہے امام ابو پوسف بینی کا ذکر نہیں کیا اور جہال کوس ان کو سنو حدیث میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت بیش آئی تو وہاں یہ کہا ہے "الحدود نی الشقلہ" (جمعے قابل اعماد محض نے خبر دی ہے ) پھرانہوں نے کئی ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں جن سے ان وونوں آئمہ کے درمیان سخت دوری کا پینہ جباتا ہے۔

لیکن ہمارے شیخ علامہ ظفر احمد عثمانی بیٹے ہے۔ ان حکایات کو تبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کو دہمنوں کی کارستانی قرار دیا ہے کہ ان حضرات کے بوخوا ہوں نے ان آئمہ کے شیخ اجتہاد پر بنی اختلاف سے مخلف باطل اور من گھڑت کہا نیال بتالیں تا کہ ان هیں سے ہرایک کی بات کو دوسرے کے ظاف نقل کر کے ان کی شان کو کم کیا جائے۔ ای طرح جواسباب ان دونوں مفرات کے درمیان دوری کے سنجکم ہونے کے بارے میں میسوط سرتھی پیٹے کے مقدمہ ہیں ذکر کئے گئے ہیں وہ بھٹی سب باطل اور من گھڑت ہیں۔ ان دونوں آئمہ کی شان اس سے بہت بائد اور برزے کہ ان کی طرف ایک لا لیعنی با تیں منسوب کی جائمیں ۔ ہم ان باتوں کے گھڑنے دالے کی شرسے اللہ کی بناہ برزے کہ ان کی طرف ایک لا لیعنی با تیں منسوب کی جائمیں ۔ ہم ان باتوں کے گھڑنے دالے کی شرسے اللہ کی بناہ

برریج زبان قامرف این لا+ه مانگیچ میں۔ 😘

مبرمان! امام سرخی بینے ہے جو بات ذکر کی ہے اس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ امام محمد بینے ہے اس کتاب میں ابو نوسف بینے کا تذکرہ آئیس کیا ہے اور اس سے بیمی پید چاتا ہے کہ ان دونوں مفرات کے درمیان کوئی معاملہ تھا اگر چدوہ با تیں ہرگز نہیں تھیں جوالی حکایات میں ذکر کی گئی ہیں جن کا نصور کی ویندارمسلمان سے بھی نہیں ہوسکتا 'چہ جائیکہ امام ابو پوسف اور امام محمد بینے جیسی ہستیوں ہے۔

ممکن ہے کہ امام ابو بوسف پینے کے ذکر نہ کرنے کی ایک اور وجہ وہ جو جے ابن جمع پینے ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے دو قرماتے ہیں: ہے دو قرماتے ہیں:

### 

'' امام محمد مینیم کی دوتمام تالیفات جن کے تام بیس الصغیر کی صفت کی ہوئی ہے' دوشیمین مین امام ابو پوسف بینیم اور امام محمد بینیم کی متفقہ ہیں' بخلاف ان کتابوں کے جن کے تام میں المکبیر ہے کہ دوامام ابو پوسف بینیم کے سامنے بیش نہیں کی تمکین' ۔

بہرحال السدیو ال کمپیوسب سے قدیم ایس کتاب ہے جس میں بین الاقوامی قانون اور جنگ اور سلح کے قوانین اسٹے بسطا ور تفصیل کے ساتھ وکملی مرتبہ بیان کئے گئے ہیں اور بدایک ایسے زماند میں کھی تھی کہ اس سے پہلے بین الاقوامی تعلقات کے لئے شرقوکوئی مدون قانون تھا اور نہ ہی اس کوکوئی جانیا تھا۔

یہ چھ کتابیں وہ ہیں جن کو ظاہر الروایۃ کانام ویا حمیا ہے اور چونکہ سینہ بسب حنقی کو تھے کیلئے بنیاد ہیں اس لئے امام ماکم شہید پیٹیے ہیں آئیں آئی ان کے مسائل کی تلخیص کر کے این کتاب ال کافی میں انہیں جن کردیا تھا اور بی وہ کتاب ہے جس کی شرح مش الآئم سرخسی پیٹیم ہے اہلا نے المہ بسوط کے نام سے میں (۳۰) جلدوں میں تحریر قرمائی تھی ادر پھر یہی المہ بسوط بعد ہیں آئے والے معزات مکے لئے مائنڈ بن تی ۔

علامه طرسوی پینیم سی این فرمات بین:

'' مبسوط سرخسی کے خلاف پر شاتو عمل کیا جائے گا اور شداس کے علاوہ کیسی کی طرف میلان رکھا جائے گا اور شاق اس کے خلاف پر فتو کی و یا جائے گا اور صرف اس پر اعتا دکیا جائے گا''۔

## سام محمد مینچه کی مزید تین (۳) کتابین

امام محمد یشیر کی سرید تین کتابی ایسی بیس جن کے بارے میں بعض مؤلفین نے بیاکھا ہے کہ ان کو کیلی شم بینی کتب ظاہر الروایة کے ساتھ کمن کرنامکن ہے ، کیوں کہ یہ تینوں کتابیں مشہور بھی ہیں اور اہم بھی ۔ ان کے نام بیابی: ۔۔۔
(۱) ... مؤطأ الا مامر محمد دائلت (۱) ... کتاب الا تاکر اور (۳) ..... کتاب الحجة علی اهل المبدیده ۔۔
المبدیده ۔۔

ظاہر ہے کہ اگر چہ یہ تینوں کتا ہی اہام محمد بینے کی طرف نسبت سے مجھے ہونے اور اہل علم کے در میان مشہور ہونے کے اعتبار سے کتب ظاہر الروایة کے در سے کی بین کیکن میں کتا ہیں غرب کے بیان اور اس کی فروعات کو بیان کے لئے بنیاد کی طور پرنہیں کھی گئیں ،اان میں سے پہلی دو کتا ہیں ان کا موضوع تو اعاد بیث و آثار کی روایت ہے ،اور ان میں جو فقی سائل آتے ہیں وہ صرف تائع ہونے کی حیثیت سے آتے ہیں ۔اور تیسری کتاب تو اس کا موضوع اختلاف آئمہ

# المان الم

جب کہ کتب ظاہرالروایۃ تو بنیادی طور بران کی وضع ہی بیانِ بذہب کیلیے ہوئی ہے البقا بیہ کتب ظاہرالروایۃ ہی غربب حنق کی معرفت کے لئے قابل اعماد ہوں گی۔

شایدای وجہ نے فتہا و حنیہ نے ان تینوں کا بول کو نہ تو ظاہرالروایہ میں ذکر کیا ہے اور نہ بی نو اور میں ۔ یہ کہا ہیں نو اور میں اور نہ بیل اور نہ بیل ہیں نو اور میں اور نہ بیل ہیں نو اور میں سے اس لئے نہیں ہیں ہوئی ہیں اور ظاہرالروایہ میں سے اس لئے نہیں ہیں کہ ان کی تھنیف بیان نے بہب کے لئے نہیں ہوئی۔ بظاہران تینوں کما بول کا مرتبہ نواور سے بلند ہے اور ان میں جو سائل ہیں ان پر عمل کیا جائے گا سوائے اس مورت کے کہ جب ظاہرالروایہ کی چھ کتابوں سے ان کا تعارض آجائے۔ واللہ سجمانہ و تعالیٰ اعلیمہ۔



مسائل جنفید کی دوسری مشم وہ ہے جس کا نام المنوا ۵ زر مکھا گیا ہے، میددہ مسائل ہیں جوآ تمہ فدہب سے منقول ہیں کسکین کتب ظاہرانرواییة ہی نہیں بلکہ دیگر کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔

پھران کی دوتسیں ہیں۔(۱)وہ مسائل نواور جوامام تھر جیم سے تی منقول ہیں لیکن ظاہر الروایۃ کے علادہ ویگر کتابوں میں جیسے کیسسانیات ھارونیات مجر جانیات، اور رقیبات۔

(حاشيه ان كتب كالخفر تعارف:

کیسانیات کی نسبت سلیمان بن شعیب الکیسانی پینی کی طرف ہے اور ان کوکیسانی 'ان کے آباء واجدادیس سے کی کی طرف منسوب کر کے کہا کمیا ہے جیسا کہ علامہ سمعانی پینی کی کتاب الانساب نے ۵ ص ۱۲۳ پر ہے۔

یہ سلیمان پینے امام محمد پینے کے شاکر دول میں سے محمد بن مقائل پینے اور مویٰ بن تصریبی کے طبقہ کے فرو بیں علامہ میمری پینے فرماتے ہیں کہ بیامام محمد پینے کے شاگر دول میں سے ہیں اور انہوں نے امام محمد پینے سے بعض نادر مسائل بھی نقل کئے ہیں۔ ابواسحات پینے نے بھی الطبیقات میں ان کوامام مجمد پینے کے شاگر دول میں ذکر کیا ہے۔ ای طرح حافظ ابوالقاسم بھی بن علی پینے نے ذیل الطبیقات میں اور ناریخ الغرباء الذہبین قدیم واصصر میں

### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیجی تکھا ہے کہ ان کا انتقال ۲۵۸ھ میں ہوا۔امام ابوجعفر طحاوی بیٹیر نے ون سے روایت کی ہے معانی کہتے ہیں کہ یہ تعدیس۔(طبقات انحفید القرشی ۲۰س ۲۳۰)

علامہ کوشری بینے نے ذکر کیا ہے کہ بیرہ ہم مسائل ہیں جنہیں امام طحاوی بینے نے سلیمان بن شعیب بینے سے بواسطہ ان کے والد کے امام محمد بینے سے نقل کیا ہے اور آئیس آلا صاّلی کہا جا تا ہے۔ ان کا ایک حصہ حیدر آبادد کن انڈیا کے مکتبہ آمنے ہیں موجود ہے۔

(بلوغ الاماتي ص ١٢٠٠٣)

ان کا بول کا تذکره حاجی خلیفه بینی نے ایک ساتھ کیاہے۔ وہ فراتے ہیں:

"مسائل رقیات، جرجانیات ،کیسانیات، اور بارد نیات امام محر بن حسن شیبانی دینے کی کتب بیں، جنہیں انہوں نے اس دلت جع کی تفاجب ووان شہروں کے عہدہ قضاء پر فائز تھے"۔

( کشف انظنون ج۲ص ۲۹۲۹)

علامہ کوٹری پیٹی فرماتے ہیں رقبیات وہ مسائل ہیں جن کی تفریع امام محمد پیٹیے نے اس ونت کی تھی جب وہ زقہ کے قاضی ہتے (رقہ راء کے فتحہ اور قاف کی تشدید کے ساتھ نیدوریائے فرات کے کنارے مشہور شہرہے۔)

(معجم البلدان جسوص ٥٩)

یہ کتاب امام محمد پیٹیے سے محر بن ساعہ پیٹیے نے روایت کی ہے اور انام محمد پیٹیے جب تک رقد بیل رہے ہی آپ کے ساتھ درہے ۔۔۔ ان کتابول میں سے ایک المجو جا لیسات جسم کی بن صالح برجائی پیٹیے نے انام محمد پیٹیے سے روایت کیا ہے۔ ان کتب میں سے ایک ھارونسات ہے۔ انام محمد پیٹیے کی کتاب المنو احد بھی ابرہیم بن رسم کی روایت سے ہے۔ اور ایک کتاب المنو احد بھی الرہیم بن رسم کی روایت سے ہے۔ اور ایک کتاب ہشام بن عبید اللہ واز کی بیٹیے کی روایت سے ہے۔ اور ایک کتاب ہشام بن عبید اللہ واز کی بیٹیے کی روایت سے ہے۔ بھیے ان کتابول کے سائل غرب حق کے نواور میں سے شار کئے گئے ہیں ای طرح اب یہ کتابیں بھی انہر پریوں کے اور دورات میں سے بیل ایک طرح اب یہ کتابیں بھی انہر پریوں کے اور دورات میں ہے ایس کی انہر پریوں کے اور دورات میں سے بیل ایس کی انہر پریوں

ان کمایوں کوغیرظاہرالروایۃ کہاجا تاہے کیونکہ بیر کمامیں امام محمد پنجے سے پیلی چیو(۲) کمایوں کی طرح واقعے ثابت شدہ صحیح روایات سے مردی نہیں ہیں۔

(۲) .....نوادر کی دوسری متم وه مسائل این جوام محمد بینچر کے علاوہ دیگر حضرات میں سے کسی کی کتاب میں منقول این جیسے حسن بن زیاد بینچر کی کتاب "المعجرد" اور دیگر کتابی (جیسے کتاب ادب المقاضي، کتاب الخصال،

#### [ " ] Section of the section of the

كتاب معانى الايمان كتاب النفقات، كتاب الخراج، كتاب الفرائض اور كتاب الوصايا (الفهرست لابن ابى نديم ص١٥٥)

اى طرح امام الويوسف ينيرك كماب الاسالي --

ای تشم میں سے وہ الگ؛ لگ روایات مجی ہیں جو بعض اصحاب فرہب سے منقول ہیں بیسے این ساعہ پیٹیم کی روایت معلی بن منصور پیٹیم اور دیگر حضرات کی بعض متعین مسائل میں روایات۔

نوادر کی مثال دو سئلہ ہے جس میں حسن بن زیادیائیے نے اہام ابو منینہ بائیے سے بدروایت کی ہے کہ جو مخص بار ہویں ذی الحجہ کو کم کمرمہ جانا چاہے تو اس دن زوال سے پہلے بھی ٹری کرنا 'اس کیلئے جائز ہے۔

ائی طرح امام ابوصنیفہ پینے سے ابوعصمہ توسکا (نوح بن ابی مریم) نے بیردوایت کی ہے کہ آئ کے دور عمل بنی ہاشم کو زکو قد دینا جائز ہے اگر چہ پہلے زمانے میں بید ممنوع تھا۔ اسی طرح امام ابوصنیفہ پینے اور امام ابو بیسف پینے سے ایک روایت بیکمی ہے کہ بنی ہاشم کے (مالدار) لوگول کے سلتے بیرجائز ہے کہ وہ اپنی زکو ق بنوہاشم ہی کے بعض (مستحق) افراد کودے دیں۔

بیروایت ظاہرالروایة کے خلاف ہے۔ کیوں کہ ظاہرالروایة کامسئلہ بیہ ہے کہ بنو ہاشم کومطلقاً زکو ۃ وینا جائز نہیں ہے۔

فقہاء حنفیہ کے نزدیک اصل قاعدہ جس پڑٹل کیا جاتا ہے وہ بہہے کہ بید مقرات ظاہرالروایہ ہی کے مطابق فتو کی دیتے ایں اور نواور کی روایات کو اگر ظاہرالروایۃ سے متعارض ہوں تو ان کوئیس لیتے گر بھی بھی ان پر بھی ممل کرتے ہ جس۔ (جبیہا کہآ مے مثالیں آرہی ہیں)

لیکن مولانا بدرعالم میرخی پیشی شده ۱۱ اور مولانا احمد رضا بجنوری پیشی شده ۱۱۹ نے محدث العصر علا مدانور شده کشیری پیشی شده العصر علامدانور شده کشیری پیشی شده الله میرخی پیشی شده کشیری پیشی است به بات نقل کی ب کسانهول نے ابنی صفح بخاری کی دری تقریب میں ارشاد فر مایا:

(۱ مام ابو حفیظ بیشی کی روایات بیس سے اس روایت کو اختیار کیا جائے گا جو عدیث یاک کے زیادہ قریب ہو۔ خواہ دوروایات تا دروش سے ہویا امام ابو حقیظ بیشی کی مشہور روایات کے علاوہ مواد ا

ابن عابد بن بيني فرمات بين:

"وه مسائل جواليك كما يول من بين جنهين المام كدبن الحسن ينير بيم شبور دوايات كيساته فقل

کیا گیا ہے توانی مسائل پر فتوئی دیا جائے گا کر چیفتہا وحفیہ نے ان کی تھی صراحتان کی ہو۔ ہاں اگر نقباء حفیہ نے کتب ظاہر الروایة کے علاوہ کسی اور روایت کی تھی کر دی تو ان کی تھی شدہ روایت کی پیروی کی جائے گی ۔ پھر علامہ ابن عابدین پینے نے یہ بات علامہ طرسوی پیٹیے ہے بھی افغان فقل فرمائی ہے '۔

وہ مسائل جن میں فقہا و حفیہ نے روایت نواور پرفتو کی دیا ہے اُن بی سے ایک ہوئی سے مرتد ہونے کا مستدیجی ہے۔ خاہر الروایة میں اس کا عظم یہ تھا کہ ایک عورت کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس بات پر بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے سابقہ عوہ ہر کے ساتھ میں نیا نکاح کرلے ۔ اس سلسلے میں روایت نواور بیہ ہے کہ الی عورت کو دارالاسلام میں با تھی بناویا جائے گا اور یہ سلمانوں کے لئے مال فی کے تکم میں ہوگی۔ پھر سابقہ شوہر یا تو تھر ان سے اس کو بلا معاوضہ ہی اس کی سابقہ بیوی دیدےگا۔ اس کو فرید کے بیا گروہ مصر ف ہے تو تھر ان اس کو بلا معاوضہ ہی اس کی سابقہ بیوی دیدےگا۔

بہت سے مشارکتے نے ای روایت پر فتوی دیا ہے اور وو قرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے زمانے کی خواتین کے حالات کی تغییش کرے گا اوراک کے ارتداولاز م کرنے والے اتوال وا فعال کو دیکھے گام جوروز اندہی عورتوں سے کئ مرتبہ چیش آتے ہیں تو دوروایت لوادر پر فتوی وینے ہیں تو تف نہیں کرے گا۔

( حضرت مصنف دامت برکاحیم قوسین بیل تحریرفر بانے ہیں:

''لکین میرے والد (حضرت مفتی محد شفتی ملئی )نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ آج نہ تو ظاہر الروایة پر عمل کرناممکن ہے اور شدی روایت نواور پر ۔ کیونکہ مسلمانوں میں ان پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رہی ۔ لہٰذااب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ اُس قول پر فنوی دیا جائے جس پر مشائخ سمر قندو بخارا نے فنوی دیا ہے کہ بیوی کے مرتد ہوتے سے اس کا نکاح شنح ہی نہیں ہوگا''۔

ای طرح نقبها وحنیہ نے نا دا اُلجاج کے مسئلہ میں بھی روایت اورہ پرفتوی دیا ہے۔ نابر اللّجاج بیہ ہے کہ مند ہیں بھی روایت اورہ پرفتوی دیا ہے۔ مثال کے طور پروہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شراب پی لی تو جھے پرایک مہینے کے روزے لازم ہوجا کیں گے۔ ظاہر الروایة اس بارے میں بیہ ہے کہ اگر اس مخت نے اب شراب پی تواس پرایک نذر پوری کرنائی ضروری ہے اس کے علاوہ پر کھینیں۔ نواور کی روایت بیہ ہے کہ ایسے خص کواس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی نذر پوری کرلے (بینی ایک ماہ کے روزے رکھ لے ) یا کفارہ

#### THE PARTY AND THE PARTY OF THE

قتم اداکردے۔ یک امام شافعی میٹی اورامام محمر یتیم کا مذہب ہے اوراین حام میٹیم نے بیذ کر کیا ہے کہ بیستارٹو اور میں منقول ہے اورای کو تحقین نے افتیار کیا ہے۔ منتقول ہے اورای کا منتقول ہے اورای کو تحقین نے افتیار کیا ہے۔

> اورائ آول کومتون فقد کے مصنفین نے بیان کیا ہے۔ ای طرح ظاہر الروایة میں نیقل کیا گیا ہے:

قاضی کے نیصلے نافذ ہونے کے لئے شہر ہونا شرط ہے اور نواور کی روایت یہ ہے کہ بیشرط نیس ۔ پھر فقہاء نے روایت نواور پری فتو کی دیاہے جیسا کہ ابن عابدین رہی نے فقاد کی ہزازیہ سے نقل کیا ہے۔

ای طرح ظاہر الروایة کے مطابق جو محف کی عورت کی کسی چیز پراقر ارکرنے کی گواہی و سے تو اُس کے لئے بیشرط ہے کہ اُس نے محلی شہادت (لینی عورت سے اقر ار سنتے وقت )اس عورت کا چیرہ دیکھا ہوا ور نوادر کی روایت بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں عورت کا چیرہ و کیلینے کی شرط نیمیں لگائی جائے گی۔

: الى روايت پر بهت سے علاء نے فتو ى ديا ہے۔

اب اگر کوئی تھم ایسا ہو کہ ظاہر الروایۃ اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے اور وہ تھم تو اور میں مذکور ہے تو اس کولیا جائے گائسوائے اس کے کہ وہ تھم ظاہر الروایۃ میں تابت شد واصولوں کے خلاف ہو۔ این تجیم پیٹیم فرمائے ہیں:

'' کوئی مسکلہ جب ظاہر الروایة میں فدکور نہ ہواور وہ مسئلہ کسی دوسری روایت سے ٹابت ہوتو اس کی طرف رجوع

كرناستعين بوجائة" \_ المحالا

انمی سائل میں سے ایک مسئلہ وہ ہے جونوادر میں اس طرح منقول ہے ' جس شخص نے ظہریا جمعہ کی پیلی چار سنتوں میں سے تیسری رکھت شروع کردی ادر تیسری رکھت کا سجدہ بھی کرلیا' پھر جماعت کھڑی ہوگئ تو دوایتی چار رکھتیں پوری کرلے گاای کومشائخ نے اختیار کیا ہے''۔

اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں جنہیں آپ البعدیت البورہ انی میں دیکھ سکتے ہیں ، جیسا کو مقریب (اسکلے باب تلخیص قواعداد سعمالیہ ہوتی کے پانچویں قاعدے کے عمن میں ) تفصیل آر بی ہے۔ (ان شاءاللہ تعالیٰ )۔ ابن امیر صاح پیچر فرماتے ہیں:

اگر ہمارے زیانے میں کشب نوادر کے پیچھ نسخ مل جائیں تواس میں مکھے ہوئے مسائل کی نسبت نہ تواہام مجمہ عضی کی طرف کرنا جائز سبحادر نہ بی امام ابو بوسف عضے کی طرف کے تکدیہ تمامیس ہمارے زیانے ادر ہمارے علاقے میں نہ تومشہور ہموئی میں ادر نہ بی متعداول ہوئی ہیں۔ ہاں اعمر نوادر سے نقل شدہ کوئی مسئلہ کسی مشہور دمعروف کتاب جیسے

### 

# مسائل الفتاوئ والواقعات

### مسأثل الفتاوي والواقعات

حنفیہ کے مسائل میں سے قیمری قسم قادی اور واقعات ہیں۔ ان کے بارے میں اہن عابدین شامی بیٹیر فرہاتے ہیں:

'' بیدوہ مسائل ہیں مجتہدین متاخرین نے اس وقت ان کا استنبط کیا جب ان مسائل کے بارے میں ان
سے سوال کیا گیا اور انہوں نے متقد مین ائل ندہب سے ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں پائی۔ بید عفرات اہم ابو
بیسف بیٹیر اور امام محمد بیٹیر کے شاگر دہیں اور ان کے شاگر دہیں اور ای طرح بیسلسلہ آھے چاتا ہے۔ ان
حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے حالات جانے کے لئے آئمہ حنفیہ پر لکھی ہوئی کتب طبقات اور کتب تاریخ ویکھنی ہوئی کتب طبقات اور کتب تاریخ

امام ابو بیسف پرتین اور امام محمد پرتیم کے شاگرو جیسے عصام بن بیسف پیتیم سندال ، ابن رستم پیتیم سندی مجمد بن ساعه پیتیم و ابوسلیمان جوز جانی پیتیم و ابوشقس بخاری پرتیم جیں۔اوران کے بعد میں آنے و والے حضرات محمد بن سلم پرتیم سندال محمد بن سقائل پیتیم سندال مقصیب بن سیمی پرتیم سندال اوران استال والے التحال والے التحال میں بیتا ہیں۔ انصر قائم بن سلام پیتیم جیں۔

چونکہ فقادی اور واقعات ایسے مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اسی ب ند ہب نے کو کی تصریح نہیں کی ہوتی ( تواس کی تین صور غیں ہوتی ہیں )۔

- (۱) .... یا توبیاصول حفید کے مطابق قرآن وسنت سے جدیدا ستباط ہوتا ہے۔
- (٢).....اوركبي بيان بعض مسائل پرتخريج يا قياس بوتا ہے جن كى اصحاب ند بب نے تصریح كى بوتى ہے۔
- ( س)۔۔۔۔۔ادر کبھی بیاصحاب مذہب سے بعض مختلف اقوال منقول ہوتے ہیں تو اُن میں سے پچھاقوال کو دوسروں ہر ترجے دی جاتی ہے۔

ابن عابدین شامی پنیم فرماتے ہیں:

" مجمعی بهمار ان حضرات کو بیصورت بھی پیش آتی ہے کہ اصحاب ندہب کی محالفت کرتے

· (حفرت معنف دامت بركاحهم قرمات بين كه ) بنده صعف عفاالله عنه كهتاب:

"جوبات این عابدین بیشی نیزی نے رضی الدین سرخی بیشی کی محیط کے بارے میں ذکر کی ہے بظاہراین عابدین بیشی نے بذات فود تہ تو یہ کتاب دیکھی اور شدی وہ المحیط المبرهانی پر مطلع ہوئے ۔ المحیط المبرهانی کی طباعت کے بعد حقیقت حال جوسائے آئی وہ سے کہ بید وصف (مسائل کی تیمنوں قسوں کو الگ بیان کرنا) المحیط المبرهانی پرصاوت آتا ہے تہ کررضی الدین سرخی بیشیر کی المحیط پر"۔

امام برہان الدین رہنے اپنی محیط کے مقد مدیس فرماتے ہیں؛ کہ میں نے بہ بوط الجامع الصغیر الجہ المع الکہ بیر ،

المسید اور المؤیادات کے مسائل جمع کردیتے ہیں اور ان کے ماتھ تو اور فقادی اور وا تعات کے مسائل کو جمی کمی کردیا

ہے ۔ ساتھ ہی جس نے وہ فوائد بھی ملاویے ہیں جو ش نے سیدی و مولائی حضرت والدگرائی تغید رہ الله تعالی بالم جہة سے حاصل کے ہیں اور وہ باریک نکات جنہیں میں نے اپنے ذمانے کے مشائل سے یوادی تفاوہ بھی ساتھ جملا و ہے ہیں۔ میں نے کتاب کو نوب تفصیل سے کھا ہے اور جرجنس کے مسائل کو انگ الگ بیان کیا ہے '۔

وی جس نے کتاب کو خوب تفصیل سے کھا ہے اور جرجنس کے مسائل کو انگ الگ بیان کیا ہے'۔

اس کتاب کے مقتل میرے بھا نج شیخ لیم اشرف حفظ الشرق الله نے یہ بات ذکری ہے کہ انہوں نے محیط رضوی کا ایک نیود کھا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا بعض مقامات سے مطالعہ کیا تو ش نے اس میں تنام مسائل کو آئیں میں

### [ III ] HOLDER THE THE HELDER THE THE PART OF THE PART

ملاحلاً غیرمرتب پایا۔ اس کے بالکل برخلاف جوہیں نے من رکھا تھا در ہیں نے بعض مشائع کے کلام میں بیدہ یکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کدرنسی الدین سرختی رہی نے مسائل کوالگ الگ اور ترتیب کے ساتھ مکھا ہے اس طرح کہ وہ سب سے پہلے ظاہر الروایة کے مسائل ذکر کرتے ہیں بھرتو اور اور فقا وئی اور واقعات بلکہ میں نے تو یہ امتیاز کمل طور پر البعصیط البوھانی میں بی یا یا ہے۔

الحمد ملہ میں کتاب ان کی شختی کے ساتھ طبع ہو چکی ہے اور صورت حال ویسے بی پائی گئی ہے جیسا کہ اتہوں نے بتایا ہے۔



تقسيم الشيخ ولى الله الدهلوى لمسائل الحنفية

شیخ ول! مندمحدث و بلوی بائی<sub>م</sub>ے نے طبقات مسائل کو میا قسموں پر بیان کیا ہے۔

### (۱) سيبل قشم

وہ مسائل ہیں جو ظاہر الروایة میں ثابت ہو بچے ہیں اور ان مسائل کا تھم ہے کہ نقبہا وان کو ہر صال میں قبول کرتے ہیں تحواد وہ اصول کے موافق ہوں یا مخالف میٹاد صاحب بر<sub>ائٹر</sub> قرماتے ہیں:

"اس نے تم دیکھو کے کہ صاحب بدید وغیرہ المتجنبیس کے سائل کے درمیان فرق بیان کرنے میں تکلف سے کام لیتے ہیں " ("المتجنبیس والہ زیدا "صاحب بدایہ علامہ مرغینا تی" کی تصنیف ہے)

### (۲)....دوسری قشم

ودروایات شاؤ و چی جوامام ابوصنیف پینی اوران کے صاحبین رحمۃ الشطیم (امام ابو یوسف پینیر وامام تحریج ) سے معقول چی ۔ ان کا تھم ہیں ہوں ۔ معقول چی ۔ ان کا تھم ہیں ہے کہ نقیما و تعنیہ ایس دوایت کو قبول نیس کر سے سوائے اس کے کہ وواصول کے موافق ہوں ۔ معقرت شاوصا حب رہیے قرمائے ہیں کہ ہوایہ اور اس جیسی دیگر کتابوں جیس کتنے ہی مقامات ایسے جیس جہاں دیل کے توستہ کی بناء پر بعض روایات بشاؤہ کی تھم کی گئی ہے۔

### [112] March Carlotte Comment of the Comment of the

### (٣)....تيىرى قتىم

متاخرین کی دوتخریج ہے جس پرجمبوراصحاب صفیہ تنقل ہوں ادراس کا تھم یہ ہے کہ فقہا ، صفیہ ہرصالت میں ای پر فنقری دیتے ہیں۔

### (۴)... چونجي شم

متاخرین کی وہ تخریج ہے جس پر جمہور اصحاب حنف کا انفاق نہیں ہوا ہے اور اس کا تھم ہیہ ہے کہ مفتی اس تخریج کو اصول سے اور اس کا تھم ہیہ ہے کہ مفتی اس تخریج کو اصول سے اور سکفٹ ( ہیڈ سالف' کی جمع ہے اس سے گزشتہ زیائے کے اصحاب بھم وفضل مراد ہوتے ہیں ) کے کلام میں سے اس سے ملتے جلتے مسائل ہے مواز نہ کرے گا اگر میتخریج اُس نے اصول، ور نظائر کے موافق پائی تو اس کو لے لے گا ور نہ اس تخریج کو چھوڑ دے گا۔ معلقہ میں معلقہ معلقہ میں معلقہ معلقہ میں معلقہ معلقہ میں معلقہ میں معلقہ م

شخ عبدالی تکعنوی فاتھے نے حضرت شاہ ول اللہ یاتنے کی تقسیم قبل کی اور پھر فریایا:

"شاید که آپ ای بحث سے بحقہ بچھ بچھ اول مے کہ ہردہ بات جو تناف معتبر ناوی بین ہے وہ اما مابو حنیفہ بیٹی اور صاحبین بھینیڈ کا تو ل بیل ہے المقت اوی، حضیفہ بیٹی اور صاحبین بھینیڈ کا تو ل بیل ہے الفت اور ان جیسے دیگر تروی کی کا بیل جن کے مصنفین نے اصل ندہب تو تی متا ترین اور دیگر سائل کے درمیان تمیز نبین کی ہے۔ بلک ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والے پر کتابوں میں بچھ جھے وہ جو فقہا وکا تخریخ کردہ ہے رائبز اان کتابوں کا مطالعہ کرنے والے پر کا زم ہے کہ وہ ان میں موجود ہر بات کی نسبت آئمہ ثلاثہ بینیم کی طرف کرنے کی جسادت نہ کرے۔ بلکہ وہ ان مسائل کے درمیان جو بعد کرے۔ بلکہ وہ ان مسائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہے۔ اور تی اور ان سائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہیں اور آئی اور ان سائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہیں اور آئی اور ان سائل کے درمیان جو بعد والے حضرات کے تخریخ کی کردہ ہیں اور آئی اور ان سائل کے درمیان جو ان میں میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں میں میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں اور ان میں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان جو ان میں کردہ ہیں کردہ ہیں اور ان سائل کے درمیان ہیں کردہ ہیں

چوھنگ ان دونوں قشم کے مسائل میں تمیز نہیں کرے گا تو معاملہ اس کے لئے باعث اشکال ہوگا پائی کے حوش کے بارے میں "عیش فی العیشی " ( دس ہا تھ کسیا اور دس ہا تھہ جوز ا حوض ) کا مسئلہ ، کہ قبادی اس کومعتبر ، نئے کی تصریح سے بھرے پڑے ہیں اور نوی بھی اس پر ہے حالانکہ بیصاحب ندہب یعن ، مام ابوضیفہ روئیے کا قد ہب نہیں ہے۔ امام الوصنيف يافير كالى بارے ميں فرب جيبا كدام محر يقير في مؤطا مي اور ہمارے ويگر متنظر مين آئمه في التي كنارے كو كركت و بين متنظر مين آئمه في التي كنارے كو كركت و بين مع وہ بين كو كركت و بين وہ سرے كو كركت فيل ہوگا۔ بين وہ سرے كنارے ميں جركت فيل ہوگا۔ بين وہ سرے كنارے ميں جركت فيل ہوگا۔ اور يگان اور يگان اور يگان كر اللہ جو جائے گا۔ اب جو خص الى بات كو بيل سجھے گا اور يگان كر سرے گا كہ بير ساحت فيل من جو بائے گا۔ اب جو خص الى بات كو بيل كو بين الم مناحب يفير كا فرب بين الى مسئل كوكى كا تار مسئل كوكى الى مناحب فرب بين الى مناحب يفير كا فرب بين الى مناحب الله مناحب الله كا مناحب الله منا

وخفى كى پيائش كاسئلة نصيل سنة الشريزمات نمبر ( ١٨٠) بيس ويحسيس

پھرعلام تکھنوی ایٹیر نے مسائل حفیہ کی توت دلیل کے اعتبار سے ایک اورتقیم بھی ذکر کی ہے اور یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جب کی عالم کے سامنے کسی مسئد میں یہ بات واضح ہوجائے کہ اس کے امام کا غرب طدیث سیج کے معارض ہے تو دواس برعمل کرے گا جوحدیث کے موافق ہواور ایسا کرنے کی وجہ سے وہ تعلید سے نیس نگلے گا۔

ید بات صرف آی عالم کے بارسے بیں ہے جوداناک میں خور وفکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوا دراس سے شرا اُمَّا اور آواب 'ہم پہلے ہی تقلیدی بحث بیں بیان کر چکے ہیں۔ رہاوہ مفتی جوفقہ حقی کا مقلد ہوا ورخود دلائل میں خوروفکر کرنے ک استطاعت ندر کھتا ہوتو اس پر لازم ہے کہ دواُن تو اعدر ہم المفتی کا التزام کرے جن کوتشریح کے سرچھ علاسا بین عابدین ریئی نے شہر سے عقو در سم المبیفتی میں بیان کردیا ہے۔

شی سے عقود رسم المفتی کا مختر تعارف اورا ہم سیاحت کی فیرست' تشریحات تمبر (۱۵)' میں دیکسیں کے اب تھے یہاں ذکر ا اب ہم چاہئے تیں کہ ان قواعد کو پچھ تختیص ہے نیز بچھ دیگر کتابوں سے تشریح اور وضاحت کے ساتھ یہاں ذکر کر ایس ۔ وافقہ سبحانیہ ھو المہو فتی

\$....\$



### فقهاء *كے طب*قا*ت اورمرا تب* طبقیات الفقهاء

- (١)حاشية الطحطاوي على البر المختار ،أواخر المقدمة ،الجزء ١٠ الصفحة ١٥٠ ـ
  - (r) المتخول الغزالي الجزء ، الصفحة ٢٠٨ طبع دار الفكر دمشق.
- (٢) الجامع الصغير مع النافع الكبير ، اللكنوى ، الفصل الأول ، الصفحة ١٠٠ طبع ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي .
- (\*)عمدةالرعاية على شرح الوقاية اللكنوي المقدمة الدراسة الثانية ذكر طبقات احماية الحنفية ودرجاتهم الجوء الصفحة ٢٨
- (د)المجموع شرح المهاب النووي المقامة، الجزء 1 ، الصفحة ۴۰، طبع دارالفكر بيروت.
- (۱) ادب الهفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزوري القول في شروط المفتى وصفاته واحكامه وآدابه الصفحة ۱۰۱ لـ ۴۰ طبع قديمي كتب خانه كرانشي.
  - (2)الردعلي من اخلدالي الارض السيوطي الصفحة الطبع دار الكتب العلمية بيروت.
    - (٩) الميزان الكبرى الشعراني الجزء الصفحة ١٠٠١ل ٢٠٠.
- (۱) الانصاف في بيأن اسبأب الاختلاف شاة ولى الله الدهلوى الصفحة ١٨٠ لى ٨٢ طبع دار النفائس بيروت.
- (1) قواتح الرجوت؛ بحث الاجتهاد الجزء الصفحة الاستاطيع دار إحياء التراث العربي

(۱۱) مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية الجزء الصفحة • . طبع اليوسقي محمد يوسف الانصاري اللكنوي .

(۱۲) بأظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفق (مخطوط) الصفحة ۲۳ ،الي ۲۵ موجود في مكتبة دار العلوم كراتشي .

(ir) شرح عقو درسم المفتى ابن عابدين، تحت الأشعار ١٠٠ الى ٢٥ طبع مكتبة عثمانية .

البحرالرائق .كتاب القضاء .فصل في التقليد الجزء ١ ، الصفحة ٢٥٠ الله ٢٥٠ ،طبع دارالكتبالعلمية بيروت.

(۱۱) ادب المفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزورى بيان شرف حرمةالفتوى وخطرها وغررها القول فى شروط المفتى وصفاته واحكامه وآدابه الصفحة ۱۰۰ طبع قديمى كتبخانه كراتشى.

(١٥) شرح عقود رسم المفتى. ابن عابدين، تحت الاشعار ١١ لى ١٦. طبع مكتبة عثمانية .

(۱۱) كشف الظنون عن اساحى الكتب والفنون، خليفة بأب الميم ، المبسوط فى فروع العنفية ، الجزء ٢ ، الصفحة ١٩٨١، طبع مكتبة المثنى بيروت.

(۱۰) تاریخ بغداد ،الخطیب ،حرف الحاء ،ذکرمن اسمه محمد واسم ابیه الحسن. محمد بن الحسن بن فرقد ابو عبد الله الشیبانی مولاهم صاحب ای حنیفة وامام اهل الرأی ،الجزء ۱۲ لصفحة ۲۵ ه.طبع دار الکتاب العربی بیروت

(۱۸)حاشیة الطحطاویعلی مراقی الفلاح مقدمة الجزء ۱۰ الصفحة ۱۱۰ طبع قدیمی کتب خانه کراتشی .

و كشف الظنون عن اساهى الكتب والفنون خليفة بهاب الميعد المبسوط فى فروع العنفية الجزء ٢ الصفحة ١٨٥١ طبع مكتبة المثنى بيروت.

(۱۰)بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد الشيباني الكوثري الصفحة ٢٠طبع مكتبة الازهرية للتراكم مصر.

#### 121 June 12

وقال الشيخ همدن تلى العثماني حفظه الله في الحاشية ؛ لعرين كر انشيخ الكوثرى رحمه الله مذخذه فا الفول ولعله مأخوذ هما رواة الخطيب بأسنادة الى الإمام الشافعي رحمه الله قال: "حملت عن محمد بن الحسن وقر بختى كتباً" (تاريخ بغداد ١٧٢٢) والله سمانه اعلى الما ان يكون الشافعي رحمه الله الف" لأ قر "محاكاة للأصل قفيه بُعل لا يخفي على من تأمل في اسلوب الكتابين .

- (٢٠) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية بأب من اسمه عبد العزيز ، ترجمة عبد العزيز ، ترجمة عبد العزيز بن احد بن نصر بن صائح الحلواني ، الملقب شمس الاثمة ، الصفحة ٢٠٠ ، طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (۱۰) رئيمين: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. خليفة باب البيم البيسوط في قروع الحنفية الجزء ٢ الصفحة ١٨ ١ اطبع مكتبة المثني بيروت.
- (۳۳) البعر الرئق شرح كنزالدقائق .كتاب الصلاة بأب الوتر والنوافل الجزء
   ۱۰۸ الصفحة ۱۰۰ الى ۱۰۸ طبع دار الكتب العلمية بيروت
- (۲۲) النافع الكبير شرح الجامع الصغير اللكنوى الصفحة ۲۲ الى ۲۲ طبع ادارة القرآن
   والعلوم السلامية ـ
- (٣٣) كشف الظنون عن أسأمي الكتب والفنون .خليفة بأب الجيم ، الجامع الكبير في الفروع الجزء الصفحة ١٩٥١ ،طبع مكتبة المثنى بيروت .
- (ra) بلوغ الا ماني في سيرة الامام محمد الشيباني الكوثري الصفحة ١٥٩ الي ١٠طبع المكتبة الازهرية للتراث مصر .
- (٢٦)بلوغ الزماني في سيرة الزمام محمد الشيباني الكوثري الصفحة ٣٠.طبع المكتبة الإزهرية لنتراث مصر
- (۲۰)بلوغ الإماني في سيرة الإمام محمد الشيباني الكوثري الصفحة ٣٠طبع المكتبة الإزهرية للتراث مصر
- (٢٨) شرح السير الكبير السرخسي القسم الاول من الكتأب في الأدلة الشرعية الأبارة المان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذهي الجزء الصفحة ٢٠١ طبع الدائرة

## [العلمية دكن الهند.

(۲۹) تأج التراجم في طبقات الحنفية ، ابن قطلوبغا، قصل قيمن عساه يشتهر بنسب أولقب، الجزء ١٠ الصفحة ١٠٠ طبع الجايد سعيد كراتشي.

(٣٠) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، خليفة باب الجيم . الجامع الكبير في الفروع ، الجامع الكبير في الفروع ، الحامع عن أسامي الكتب والفنون ، خليفة بالحدد ، الصفحة ١٠٥٠ .

وايضاً في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،خليفة بآب الهيم ،المحيط البرهاني في الفقه النعمالي الجزء؟ الصفحة ١٦١١ ،طبع مكتبة المثنى بيروت.

(٢١) ويُحين: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون خليفة ماب الجيم الجامع الكبير في الفروع الجزء الصفحة ١٠٥٠ طبع مكتبة المثني بيروت.

(٣٢) بلوغ الأماني في سيرة الامام محمدالشيباني. الكوثري الصفحة ١٥٠ طبع
 المكتبة الازهرية الثرات.

(٢٢) كتاب الميسوط السرخسي اكتاب الصلاة بأب صلاة المسافر الجزء ا الصفحة ٢١٠،طبعدار الكتب العلمية بيروت.

(۳۳) القوائد البهية اللكتوى حرف الهيم ،الصفحة ۱۵۰ طبع قديمي كتب خانه
 كواتشي.

(۲۰)الفوائدالبهية،اللكنوى،الصفحة،١٥١ه،طبعق،٩٥٥ كتبخانه كراتشى.

(٣٦) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، خليفة بهاب التاء التاثية في التصوف ، الجزء الاصفحة ٢٦٦ طبع مكتبة المثنى بيروت.

(٢٠) مقدمة الردعلى سير الأوزاعى ، الشيخ أبى الوفاء الافغانى الصفحة ٢. طبع لجنة احياء المعارف النعمانية . دكن الهدب

(۳۸) شرحسير الكبير السرخسي مقدمة الشارح الجزء ۱ الصفحة ۱ الى ۳ ، طبع الدائرة النظامية دكن الهند.

(٢١) اعلاء السنن، العيمان، كتاب الوقف، بأب اذا خرب البسجد أو الوقف لعريعد الى

### [12] WE WAR DE THE THE PROPERTY OF THE PROPERT

ملك الواقف ولايباع رقم الحديث ١٠٥١ الجزء ١٦ الى ١٠٠ الصفحة ١٥٠١ طبع دار الفكر بيروت.

(٣٠) البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، كتاب الصلاة بأب صفة الصلاة بحث التشهد، الجزء ( الصفحة ٤٠٠٠، طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(١١) شرح عقود رسم المفتى ابن عايدين، تحت الاشعار ١٦٠ لل ٢٠ طبع مكتبة عثمانية.

(۴۲) الإمام همهادين الحسن الشيباني بنايغة الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مؤلفات الإمام همها، الدركتور على احماء الشروي، الصفحة ١٥٥١ طبع دار القلم دمشق.

۳) المیسوط، السرخسی ، کتاب المناسك ، پاب رحی الجمار ، الجزء ۱ الی ۲
 الصفحة ۱۰، دار الكتب العلمية بيروت.

(٣٣) قتح القدير ابن همام، كتاب الزكاة بأب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز ، الجزء ٢٠١ لصفحة ٢٠٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(۴۵) انوار البارى على صحيح البخارى، كتأب الغسل بأب اذاذكر في المسجدانه جنب يخرج كما هوولايتيمه. فأثدة جليلة علمية ،الجزء ، الى ١ الصفحة ١٢٠، طبع ادار ١ تأليفات اشرفيه ملتأن.

ويكعير : فيض البارى على صحيح البخارى ، كتاب الغسل باب اذاذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولايتيمم ، الجزء ، الى «الصفحة ١٥»، طبع المكتبة الرشيدية كوئته .

(۳۹)شرح عقو درسم المفتى، ابن عابدين، تحت الاشعار ۱۱۰ لى ۱۱، طبع مكتبة عنمانية.

(٤٤) الدوالمختار مع حاشية ابن عابدين ،كتاب النكاح بيأب نكاح الكافر. الجزء مالصفحة ٢٦٠ في ٢٠٠٠ طبع دار المعرفة بيروت.

(۴۸) جواهر الفقه المهقتي عمدن شفيح الخلف المذبب زوجين كاحكام الجزء ٢. الصفحة ٢٠٠٠ طبع مكتبة دار العلوم كواتشي.

(٣) فتح القدير ، ابن همام ، كتاب الإيمان ، فصل فى الكفارة ، الجزء هـ الصقحة ١٨٠ الى المحدد المالكتب العلمية بيروت .

(٥٠) حاشية ابن عابدين ، كتاب الإيمان ،مطلب في احكام النذر ، الجزء ه الصفحة

(المنامسة) المعرفة بعرف المعرفة بعرف المعرفة بعرفة بعرفة بعرفة بعرفة بعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة بعرفت المعرفة بعرفة بع

(۱۵) حاشية ابن عابدين. كتاب القضاء بأب كتاب القاضي الى القاضي وغيرة الجزء ١٠ الصفحة الدامليج دار المعرفة بيروت

(١٥) قرقتيون الإخيار تكهدة ردالهجتار على الدر الهغتار حاشية ابن عابدين) كتاب الشهادات مطلب مايغفل الناس عنه كثيراً من الشهادة على الهتعاقدين بأسمهها ونسبهها باخبارهها الجزء ١١١ الصفحة ١١١ الى ١١١ طبع دار الهعرفة بيروت.

(ar) البحر الراثق شرح كنز الدقائق ابن نجيم كتأب الصلاة بأب قضاء القوائب . الجزء مالصفحة ١٣١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(عه) ويُحين: حاشية ابن عابدين. كتأب الصلاة باب ادراك الفريضة الجزء ، الصفحة ٢٠٠ طبع دار المعرفة بيروت

(ده) التقرير والتعبير ابن امير الحاج مقالة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والافتاء مسألة (افتاء غير المجتهد عن المقليد والافتاء مسألة (افتاء غير المجتهد عن هيتهد تخريجاً )الجزء الصفحة اسالى المحتبطبع المكتبة المعروفية .

(٥١) شرح عقود رسم الهفتي ابن عابدين، تحت الاشعار ١١٠ ل١٠ طبع مكتبة عثمانية . (١٥) المحيط البرهائي خطبة الكتاب الجزء ١، الصفحة ١١٥ ،طبع ادار 3 القرآن كراتشي

(١٩) مقدمة التحقيق الهجيط البرهاني الجزء (الصفحة ١٩٠٣ طبع ادارة القرآن، كراتشي. (١٩) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقديد فصل في الهجتهد في الهذهب الصفحة ١٠ طبع شركه الهطبوعات العلهية مصر.

(١٠)انجامع الصغير مع النافع الكبير اللكنوي ذكر طبقات الفقهاء والكتب الصفحة ١٠.طبع دارةالقرأنوالعنوم الاسلامية كراتشي.

\$1......\$2....\$3





3



- يطاقاه . محلى والا
- كاكامة استارا في المنافقة المنظمة المنافقة الم
  - وو كي يو تقد اوال ك يحيد وي وسيط في يوخر الأ
  - دومرا قاعده: بعب مديميش الكيد عي متعقد في ال
- 🛎 يتمرا كانده: جب امام اليعنيف ويرك ويازياد في الله المان المان كمنا كردول مكر كان الوال الله
  - بوتما تامده: احماب الترقيم في تا الحال و في دي بو
    - الحجوال قامده: مدمب طفي في معتبر اورغير معتبر كناش
  - فوى كم اليتلافول كي معتر الوسان في عدد عات
    - ما المدة ترج مرة اورت الراي كاسيل
  - الرابعان كالمري سكالم التاوان كالمان كالمنات
  - الحوال كامره: بب ايك لل مقدم واوردوم اموفر يزيا في الد
  - المالية المراج ا
    - מים שוני לביול וליבושם לולוינים
    - CONTROL STATE OF THE STATE OF T

# پہلا قائدہ:مفتی کی شرائط 🚅

(الاصلالاول:شروط المفتي)

"الیشے خض کیلے فوئی وینا جائز نہیں ہے جس نے ماہراسا تذہ ہے تم فقد حاصل نہ کیا ہو بلکداز خودہ کی فقیق کتابول کا مطالعہ کیا ہو، ای طرح اس فض کیلئے بھی فوٹی دینا جائز نہیں ہے جس نے علم فقہ تو اسا تذہ ہے پڑھا ہو جب تک اس کو ایسا ملکہ اور صلاحیت حاصل نہ ہوجائے جس کے ذریعہ وہ احکام شریعت کے اصول د قواعدا ور علل کوجانے گے اور فوٹی میں معتبر کتابوں کوغیر معتبر کتابوں سے جدا کر سکے "ر

تشریک: بیمسلماین عابدین بانیر نے علامه این جربیتی بینی کے قاوی کے فقاوی کے نقل کر کے لکھا ہے۔ این عابدین بینی نے جو پھوڈ کر کیا ہاں کا تعلق مفتی کی بہلیت کے شرا قط سے ہے۔ جنہیں دیگر فقہا ونے ایک کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے ان شرا تکا میں سے پھوریں:

(۱)..... بالغ بونا (۲).... عاقل بونا (۳). .. عالم بونا (۲) .... تجربه کار بونا (۵). ... عادل بونا (۲)....علماء کاس پراعماد کرنا\_

آنے والی سطور میں ہم ان شراؤ کھ کی چھوتفاصیل فرکر کریں گے۔

### ابليت مفتى كى شرائط

عقل اور بلوغ تو ان عموی صفات میں ہے ہیں کہ سی ہی اہم کام کی انجام دیں کیلئے اُن کا پایا جا ناضروری ہے۔ مرد ہونا اور آزاد ہونا، فقہاء کی تصریح کے مطابق مفتی کیلئے شرط نہیں ہے۔ اس لیے اگر عورت اور غلام میں بھی دیگر شرا قط پائی جا سی آوان کیلئے فتوی دینا جائز ہے۔

#### 

(چنہ تبچہ تاریخ اسلام میں بہت سے غلام افقاء کے منصب پر فائز ہوئے جیسے عط وین الی ریاح رہیجے ۔خواتین میں سے صاحب بدائع الصائع کی اہلیہ حضرت فاطمہ جیجہ یا بڑی مقتبہ تھیں )

ابن الصلاح بہتر فرماتے ہیں:

"دمفتی کیلئے آزاد ہونااور مرد ہونا شرطائیں ہے" ۔ بیسے کہ راوی حدیث بیں بیشر طائیس ہے اور مناسب ہے کہ مفتی کی طرح ہو کہ فتوی دینے میں رشتہ داری یا مناسب ہے کہ مفتی بھی ان باتوں میں راوی حدیث کی طرح ہو کہ فتوی دینے میں رشتہ داری یا دشتی اور سی نفتح کی حصول یا نقصان کودور کرنا اس پراٹر انداز تدہو ۔ کیونکہ مفتی بھی ان لوگوں کے حکم بیس ہے جوشر یعت کے ایسے احکام بتاتے ہیں جوکسی محف کے ساتھ کف وص نہیں ہیں تو وہ اس بات میں رادی حدیث کے طرح ہے نہ کہ واو کے طرح ہدادر مفتی کے فتوی میں دوسرے پر لازم کرنا نہیں یا بابو تا بخنا ان تاقبی کے اس میں اور میں کے ایک کرنا نہیں یا بابو تا بخنا ان تاقبی کے اس کی میں دوسرے پر لازم کرنا نہیں یا بابو تا بخنا ان تاقبی کے اس کے ایک کرنا نہیں یا بابو تا بخنا ان تاقبی کے اس کے ایک کرنا نہیں یا بابو تا بخنا ان تاقبی کے اس کرنا نہیں یا بابو تا بابو تا بابو کی کرنا نہیں گا کے ان کو میں کے اس کرنا نہیں یا بابو تا بابو کی کے اس کی کرنا نہیں یا بابو تا بابو کی کرنا نہیں کرنا نہیں بابو کرنا نہیں کے ان کرنا نہیں کرنا نہیں کا کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کی کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کی کرنا نہیں کی کرنا نہیں کیا کہ کرنا نہیں کرنا نے کرنا نہیں کرنا نہ نہیں کرنا ن

( کے گواہ کی گوائی اور قاضی کا فیصلہ اپنے اصولی وفر وغ کے حق میں معتبر نہیں ہے' لیکن مفتی کا فتو کی ایسے مواقع میں درست ہوگا۔اس عبارت کا مقصد مفتی اور گواہ اور قاضی کے احکام کے درمیان قرق بیان کرناہے )۔

(ازه شيه:

ابین السادر تربیجے نے جوہات ذکر فر ، ٹی ہے وہ اصل تکم ہے لیکن مفقی کو بھی چاہیے کہ وہ تہمت کی جگہوں (مثلاً قرمبی رہتے داروں کے فق بیس ایسا فتو می دیتا ، جس ہے کسی کا فق متاثر ہوتا ، د ) ہے جہال تک ہوسکے بچتا رہے اور جب کوئی ایسا موقع بیش آ جائے تو ووفتو کی دینے کی ذمہ دار کی کسی اور کوسونپ دے (والغاء سبعیانیاہ اعلیمہ).

(مفتی اور قد ضی کے درمیان ویکر وجو و فرق اس کتاب کے پہلے باب میں تفسیل ہے گز ریکی جیں )۔

علم کی شرطاس کیمنسروری ہے کہ القد تعالی ارشا وقر ماتے ہیں:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَقِيَ الْفَوَاحِشَ مَاضَهَرَمِنُهَا وَمَابُطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغَى بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ لُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْفًا وَآنَ تَقُوْلُوا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعَلَمُون

(الإعراف:۲۲)

(آب كهدد يج كدمير المرب في سي جو يوشيد و المرف حرام كياب تمام فخش باتول كوان مين سي جو كعلى مولى اليرب كهدد يجي اور أن المرب كواور المركز المربح اور بركزاه كى بات كواور احت كسى برظلم كرف كواور

اس بات کوجھی کرتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کوشر یک تھبراؤجس کی اللہ نے کوئی سند (اور دلیل) ٹازل نہیں فر مائی اوراس بات کوجھی (حرام کیا ہے) کرتم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف الیں بات کی نسبت کروج حمیس معلوم ہی نہیں)

اوررسول كريم الفينيل كاارشادي:

(الله تعالی اس علم کوا بسے نیس دخوا کی سے کہ بندوں ہے اس کو چیس لیس ۔ لیکن علماء کے اشھ جانے سے علم بھی افستا جلا جائے گا۔ یمبال تک کہ جب الله تعالی سی عالم کو باقی نہیں رکھیں سے ، تو لوگ جامل لوگوں کو اپنا را ہنما بنا لیس کے ، ان سے مسائل پو جھے جا کیں سے تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے۔ چروہ خود بھی گمراہ ، وجا کیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیں گے )۔

اورالله كرسول يناييك كاارشاد ب:

"من اُفتی بغیر علمہ کان اثمه علی من افتالا". ﴿ ﴿ مَن اُفتی بغیر علم کان اثمه علی من افتالا". ﴿ مِنْ فَعَلَم مَ (جِسْ فَحَصْ كُونِغِيرَكُمْ كُفَوْكُ وَيا مُمَا تُواسَ كَامُناهِ الْمُحْصَ كُولِ كُاجْسِ نَهُ اَسْتُفُوْكُ و ياسٍ).

فتوی کا کام کرنے کیلے علم کی شرط ایس بدیجی بات ہے کہ جس کیلے کوئی بہت سادے دلاک قائم کرنے کی ضرورت خہیں ہے لیکن علم کا وہ مطلوب درجہ کیا ہے جس سے انسان فتوی دینے کا اہل بن جاتا ہے؟ اس سلسلے جس اصولیین نے طویل ابحاث کی ہیں۔

متفقد بین نے مفتی کیلئے مجتمد ہونے کی شرط عائد کی ہے۔ چنانچے بہت سے فقہاء نے مفتی کی شرکط میں سے بیات وکر کی ہے کہ وہ خود مجتمد ہو۔ انبذا مقلد کیلئے بیاجا کزئیس کہ وہ دوسرول کوفنو کی دے اس کیلئے صرف ایک ذات کی حد تک تقلید کے طور پرٹمل کرنا جائز ہے۔

حافظ این الصلاح مینی نے ماوراء النہو میں شافعیہ کے امام مینی پنی اور کتاب بھو المدندب کے معنف قاضی ایوالی اس منف قاضی ایوالی اس منف قاضی ایوالی اس منف قاضی ایوالی منف تا میں منف قاضی ایوالی منف تا میں منف قاضی ایوالی منف تا میں منف قاضی ایوالی منف کے کے مقلد کیلئے اس

#### IN THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

مئلہ میں جس میں وہ تقلید کررہائے فتویٰ دینا جا کڑنہیں ہے۔

(ازحاشیه:

بحر المهذبھب كتاب كا پورانام بحر المهذب في الفروع ہے اورعلامہ دویا في پيني كائن وفات ٥٠٠ھ ہے۔صاحب كشف المظنون نے تكھا ہے ہے كتاب واقعی اپنے نام كی طرح سمندرہے )۔

پھر فقہاء نے زمانے کی ضرور یات کو دیکھتے ہوئے اس میں وسمت پیدا کی اور جمہتدین کے کم ملنے اور ٹایاب ہونے کی بنام پر بھی فقہاء نے فیر جمہتد کیلئے اس طرح فتو ٹی دینے کو جائز قرار دیا ہے کہ دوکسی جہتد کے فیر ہب کے مطابق مسائل کی ٹیخر تج کرے ۔ شیخ ابوجم الجو بنی میٹیج نے امام شافعی پیٹیج کے المر مسالقہ سکھر ت شی اپنے استاوا یو بکر القفال مروز کی پیٹیج نے مساور نسوس کو ذہن شین کر لیا مروز کی پیٹیج نے مساور نسوس کو ذہن شین کر لیا ہو ہو ہو اس کے فیرب اور نسوس کو ذہن شین کر لیا ہو ہو اس کیلئے ان کے مطابق فتو ٹی دینا جائز ہے ، اگر جدوہ فیر ہے کہار بکیوں اور تھا کئی سے نا دا تق ہو۔

ھیخ اپومجہ پینچ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے قرما با کہ کمی شخص کیلئے اس وقت تک ووسرے کے ندہب پر فتو کی وینا جائز نہیں ہے جب تک و واس کا ماہر نہ ہواوراس کی باریکیوں اور حقائق ہے آگاہ ندہو۔ حبیبا کہ عالی شخص جو مختلف مقتبوں کے فقاوئی کو جمع کر لے تو اس کیلئے بھی فتو کی وینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگروہ اس کا ماہر ہوتو پھراس کیلئے فتو کی وینا جائز ہوگا۔

ای طرح این قیم پین<sub>ید</sub> نے احتاد ف تقل کیا ہے اور پھراس بات کوتر جم دی ہے کہ غیر مجتبد کیلئے اس وقت تو گا دینا بائز ہے جب اس کی ضرورت ہوا در کوئی مجتبد عالم موجود شہو۔

ابن وقِق العيريني فرمات إلى:

''اگرفتوئی کے کام کوسی مجتبد کے حصول پر ہی موقوف رکھا جائے تواس سے شدید تنگی لازم آئے گی۔
اوروس کے نتیجہ میں انسانوں کوان کی خواہشات میں کھلا چھوڑ ویٹالا زم آئے گا۔ لبندا تول مختاریہ
ہے کہ آئم معقد مین سے کوئی مسئلہ روایت کرنے والا ، جب عادل بھی ہوا ورا پنے امام کی بات
سیھنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، پھر وہ کسی مقلد کیلئے امام کا تول نقل کر ہے تواس پرا کتفاء کیا جائے گا،
کیونکہ بھی وہ طریقہ ہے کہ جس سے عائی شخص کو یہ غالب گمان ہوجا تا ہے کہ بھی الند کا تھم ہے۔
اور ہمارے زمانے میں تو نتو کا کی اس شنم کے درست ہونے پراجماع منعقد ہو چھا ہے۔
پھراس کے ساتھ ساتھ بد کہی طور پر یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرات صحاب دو این کی نوا تمین (یعنی

محابیات بیران احیض وغیرہ کے احکام میں حضور اکرم بیری کی از دان مطہرات کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف ہی بتائی ہوئی باتوں کی طرف ہی رجوع کرتی تھیں اور ایسے ہی حضرت علی بینی نے ندی کا مسئلہ او چھنے کیلئے محصرت مقداوین اسود بابین کو بھیجا تھا۔

جارے زیر بحث مسئلہ میں تو ایسا کرنا ( دومرے سے بوچ کر کمل کر لینا ) زیادہ واضح ہے کہونکہ اُس دفت نی کریم بھیج بڑے سے براہ راست رجوع کرنامکن تو تھا، جب کے اب مقلد کیلئے گزشتہ آئمہ سے مراجعت کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اور آج تو تمام نوٹوں کا قاضوں کے احکام نافذ کرنے پر انفاق ہے، حالا تکہا ہے قاضوں میں اجتہاد کی شرا کا ٹیس پائی جا تیں '۔

کیکن مقلد کیلئے افغاء کے جائز ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ اپنے امام کے فتو کی کوفقل کرر ہاہے اور وہ یذات جود مفتی نہیں ہے۔ ابن الصلاح پینچو فرماتے ہیں:

''جن حفرات نے بیکہ ہے کہ اس طرح فتو گاہ ینا جا کڑئیں توان کی بات کا مطلب یہ ہے (مفتی
مقلّد) اس فتو گا کو اپنی شکل میں ذکر نہ کرے کہ گو یہ وہ اپنی طرف سے فتو گاہ دے رہا ہے، بمکہ اس
فتو گا گی نسبت دوسرے کی طرف کرتے ہوئے اے اپنے اوم ہے جن کی وہ تقلید کر رہا ہے نقل
کرے ۔ اس بناء پر ہم نے مفتی کی اتسام میں سے جو مقلدین کو شار کیا ہے تو وہ
(مقلدین) حقیقت میں مفتیوں میں ہے نہیں ہوتے لیکن چونکہ بیاصل مفتیوں کے قائم مقام ہو
گئے ہیں اور انہی کی طرف سے بید قرمداری اوا کر دہے ہیں ، للبذان کو بھی انہ کے ساتھ شار کیا
جائے گا۔ فتو کی دیے میں ان مقلد مفتیوں کا طریقہ کاریہ ہوگا کہ یہ یوں کہدویں مثلاً امام شافعی
جائے گا۔ فتو کی دیے میں ان مقلد مفتیوں کا طریقہ کاریہ ہوگا کہ یہ یوں کہدویں مثلاً امام شافعی
جائے گا۔ فتو کی دیے میں ان مقلد مفتیوں کا طریقہ کی ترجب کا مقتضاء میہ ہے یا ایسے و گیرالفاظ
میشیم کا غرجب میہ ہو یا یوں کمیں کہ امام شافعی میشیم کے قرجب کا مقتضاء میہ ہو یا ایسے و گیرالفاظ
میشیم کا غرجب میہ ہو یا یوں کمیں کہ امام شافعی میشیم کے قرجب کا مقتضاء میہ ہو یا ایسے و گیرالفاظ
میشیم کا غرجب میہ ہو یا یوں کمیں کہ امام شافعی میشیم کے قرجب کا مقتضاء میہ ہو یا ایسے و گیرالفاظ

اور جومقلد مفتی فقوئی کی تسبت این امام کی طرف صرف اس وجہ نے جھوڑ ویتا ہے کہ ، جو بات ظاہری حالت سے معلوم ہوری ہوائی پراکتناء کرتے ہوئے الفاظ میں اس کی تقریح نہیں کیا کرتے ، توالی صورت میں ترک تسبت میں بھی کوئی ترج نہیں ہے'۔

ا بن الصلاح ينيم كي مراديه ہے كه جب كوئي مفتى اس بات ميں مضهور : وكه ده امام ابوحنيف ينتم يا امام شافعي ينتم

کے قد ہب پرفتو کی ویتا ہے تواب ہر مرتبداس بات کو صراحتاً ذکر کرنے کا کوئی داعیدا ورضر ورت نہیں ہے۔

ا باناهام بینی اورا آپ کے شاگر دابن امیر حاج بری<sub>نی</sub> <mark>ت اسل</mark> نے اس موضوع پرطویل گفتگو کی ہے اور ابن امیر حات باتی<sub>جہ</sub> آخر کارچس نتیجہ پر پہنچ ہیں تبعیدوہ ہی ہے جے ابن الصفاح بینی نے ذکر قر بایا ہے۔

۱ این امیرهان پیچر فره نے ہیں:

'' يَتُواَ بَ بِرُه عِلَي بِينَ نِيزِ مسنف يَشِيرِ (لِعِنَ لاَن هام يَشِيرِ) كَيْ شُرِحَ بِدائية مِن الْهُول في بيات نُقَل كر في ك بعد كهُ الْمُوَّ كي صرف مِجتِه فَض بي دِ س مكل بِ الرَّه اللهِ بِي

"اصولیون کی آراء ال پر شفق بین که مفق صرف جمیدی بوگاروه غیر بحیده فض جمل نے جمیدی سے اقوال یاد کرر کے بول وہ مفتی نیس ہے۔ اوراس پر بدالا زم ہے کہ جب اس ہے کوئی سوائی کیا جائے تو وہ بحید کے قول بی کومٹلا امام ایو صنیفہ برجی ہے تول کوئی کرتے ہوئے ذکر کر دے۔ اس سے بید بھی معلوم ہو کیا کہ بھارے زمانے میں حقیقی فزی تہیں پایاجا تا بلکہ بیتو صرف مفتی کے کلام کوئی کر وینا ہے تا کہ مسلفتی اس پر کمن کرلے مفتی مقلد کیا بھی بچید سے مسلفتی کرنے کا طریقہ کا راان میں وینا ہے تا کہ صورت ایفینیا ہوگی ۔ یا تو قاص اس سندگی سند بھید تک اس مفتی مقلد کے باس موجود ہو اور بیا مفتی مقلد سے باس موجود ہو اور بیا مفتی مقلد سے مسلمت اول اور مشہور کرتے ہے ہے دیا ہو ، جیسے امام محمد بن حسن برجی کی اور بیا مفتی مقلد ہے مسئلہ متداول اور مشہور کرتے ہے ہے دیا ہو ، جیسے امام محمد بن کی طرف لسبت میں کتابیں اور ای طرح مجبد بن کی و گرمشہور تھونیات کی تکر کیا ہے ''۔ ایک خرمتواتر یا خبر مشہور کے درج میں ہے ۔ امام دازی رائی ہے نے ایسانی فرکر کیا ہے ''۔ ایک فیر مشہور کے درج میں ہے ۔ امام دازی رائی ہے نے ایسانی فرکر کیا ہے ''۔ المام میں متواتر کی تعریف یوں کی ہے :

فاالمتواتر خبر جماعة یفیدالعلمد لا بالقرائن المنفصلة یعنی متواتر ایک بری جرعت کی خبر کو کہتے ہیں کہ جے سنتے ای کلم کافیکرہ عاصل ہوجائے اور اس کینئے دیگر جدا قرائن کودیکھنے کی ضرورت ندیش آئے۔

گویا خودان خبر کے رادی ہی استے زیادہ ہول کہ اُن سب کا غلط بیانی پر انفاق کر لینا محال ہو ..... چند شخات کے بعد مشہور کی تعریف کرتے ہوئے ابن حام پرٹیر قرماتے ہیں :

و هو صاکان آجادالا صل متواتر آئی القرن الشانی و الشالت مینی وه خبر جواصل کے اعتبار سے توخیر واحد ہواور بعد میں دوسری اور تیسری صدی جبری میں متواتر [ IAT ] - 2 lov.

(التحرير مع التقرير والتحبير، البآب الغالث، السنة، فصل في حجية السنة و ضروريها، ٢٠١٢ منتج المرونية كوك)

## كَيْاً كَى مْدَبِ بِيرُنُوْ كَ وَبِينَ لَيْنِيُواسَ كَى دِيْلِ كَاجِانَا بَعِي ضروري بِهِ؟

المام الوحقيقة يني اورويكر مجتهدين سهديات منقول بكران حفرات ففرمايا:

لا يحللاحدان يفتي بقولناحتي يعلم من اين قلنا، 11

( کی شخص کیلئے بیرم ترئیں کہ وہ ہارے قول پر فنوی وے جب تک وہ بیانہ جان لے کہ ہم نے مس ولیل کی بنیاد پر بیقول اختیار کیا ہے )۔

ا بن عابد بن وينيم في اس تول كي تفعيل من دواحمال ذكر كي بين:

(۱)....اس قول کا مخاطب مجتهد مطلق ہے کہ اس کیلئے کسی اہام کی تقلید اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کی ا ولیل اس پرواضح نہ ہوجائے۔

(۲) .... اس بات کا مخاطب مجتمد فی المذہب ہے کہ اس کیلئے میہ جائز نہیں کہ وہ اپنے امام کے ذہب پر نئے مسائل کی تخریج کر ۔۔۔ اس بات کا مخاطب مجتمد فی المذہب ہے کہ اس کیلئے میہ جائز تھی کر وہ نئے مسئلہ کی تخریج کر دہاہے، مسائل کی تخریج کر سائل کی تخریج کر بہات اس مسئلہ کی ولیل تحقیق سے اسے معلوم ہوجائے تو اس کے بعد ای وہ نئے مسائل کی تخریج کر سکتا ہے ۔ یہ بات بالک ظاہر ہے کیوں کہ تخریج کا کام تو اس کے بغیر ممکن تی نہیں کہ پہلے وہ امس تھم جس پر تخریج کی جاری ہے اور اس کی بنیاد جس دلیل اور علت پر رکھی تھی ہے اُس کو جان لیا جائے۔

عقیقت بیر ہے کدان دونوں احتمالات بیں کوئی تعارض تبیں اور شکن ہے کہ دونوں ہی صور تیں آئمہ مجتمد مین کی مراد ہوں۔

مسیح بات یہ ہے کہ افقاء اپنے حقیق معنی میں صرف جہتدی کا کام ہے خواہ وہ بھتد مطلق ہو یا مجتد فی المذہب ہو۔ اور جو محض مجتمد فی المذہب بھی نہ ہوتو وہ حقیقت میں مفتی نہیں بلکہ صرف اپنے لهام کے فقوی کونقل کرنے والا ہے۔ جبیبا کہ ابن الصلاح بیٹیر اور ابن حام بیٹیر اور دیگر حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے۔

(این الصلاح ماینیم کی عبارت توانیمی قریب تل گزر چکی ہے اور این حام بائیم نے اس بات کی تصریح "المتحریو"

#### I'M PACINE PACIN

میں کی ہے تفصیل کیلئے دیکھیں المتحریو اک شرح المتیسیو ((۲۰۹۸) جوامیر باوشاہ رہے کے الم سے ب

# مَنْقَ مَتَمَد كَلِيَّ الْجُ الْمَ كَانْوَى لَكُلَّ كَرْتَ وَتَدَكِيا تُرَا لِلْأَفْوَظِ رَكَّى فَيَأْتُمِينَ

جب غیر مجتبد مفتی اینے امام کا تول تقل کرے گا تو یہ بلاسے سیجے صرف نقل کر دینائیں ہے بلکہ یہ کام بڑے علم؛ انتہاء کی فرہائت اور ملکہ تھید کامختان ہے اور ان کے بغیر فتو کی کا درست ہونا ممکن تی ٹیس ہے۔ایسا فتو کی تب تی درست ہوگا جب چندا مور کا حیال رکھا جائے:

## (۱) کیلیات

یالازی ہے کہ مجتبد کے قدیمپ کی تنقیع اجتماع طریقہ ہے کرلی جائے اور اس بات کا لیٹین کرلیاج نے کہ اس مسئلہ کی نسبت ان کی طرف میج ہے ۔ کیوں کہ بسا اوقات امام مجتبد سے نقل کرنے میں بہت می غلطیاں پا کی جا تیں ہیں ۔ این عابدین دائیجے نے ایسی اغلاط کی کئی مثالیس و کرکی ہیں ۔وہ فرائے ہیں:

" مجھی ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ متاخرین کی تھی کتا ہوں میں کوئی قول نقل ہوتا ہوا جلا آتا ہے حالا تکہ وہ قول غلط ہوتا ہے۔ ادراصل غلطی اس میں سب سے پہلے لکھنے والے نے کی ہوتی ہے۔ بعد میں جوحصرات آتے ہیں وہ اُن ای سے نقل کرتے ہیں ادرای طرح بعض مصنفین ، بعض نے نقل کرتے مطے جاتے ہیں'۔

ابن عابرین میتیر نے اس کی جوشعدومثالیں بیان فرمائی ہیں اُن میں سے ایک بیرے کہ السیر اسے الوھا ہے اور قدیودی کی شرح الجوھوقال دیوقا میں لکھا ہوا ہے کہ مفتی بہتول بیرے کرقر آن مجید کی تلاوت کیلیے کسی کواجرت پر لیمامیح ہے۔

اس بات کو بعد میں آنے والے بہت سے معزات نے نقل کر دیا حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وراصل مفتی ہے۔ قول قرآنِ مجید کی تعلیم' پراجرت کے معاملہ کا سیح ہونا ہے تہ کہ قرآن مجید کی' خلاوت' پُر۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہال جواز کا فقو کی ضرورت پر جنی ہے جو تعلیم قرآن' امامت اور اؤان میں پائی جاتی ہے لہٰذا جہاں ضرورت نہ پائی جاتی ہو (جیسے ملاوت قرآن) تو وہاں یہ جواز کا فتو کی بھی جاری نیس ہوگا۔

اليى بى قلطيول كى ايك اور مثال وه مسئله ب جوفت أوى بزازيه مين فركور ب كدهنني كا فرب بيب كد

رسول الله عَلَيْقِ كَي شَان اقدَى مِن مُن فَى كَرِفِ واللَى توبِيونِي كَاسَ مِن الله عَلَيْقِ كَي مِن الله عَل عبارت كى بناء براكعا كيا بي جوان كى كمّاب "الصاره الهداول" من براب -ان سد بيات ابن هام يغير وغيره في بول بن نقل كروى - عالا تكد حقيد من سه متقدمين كى كربول من مثلاً المام ابو بوسف ويني كى كتاب الخواج مسرح الطحاوى اورامام سغدى يني هي المنتف" من جوستا مذكور به وه يه كدايي محض كى توب مسرح الطحاوى اورامام سغدى يني هي المنتف" من جوستا مذكور به وه يه كدايي محض كى توب قبول كى جائے كى اور "توب كا قبول ندكرنا" توابن تيميريني في اس كو حقيد كالا وه ويكر مصرات كي ذهب كي طور ير فركم الله به الله على المراب على المنتف الله عن المنتف الله الله المنتف الله المنتف المنتفق المنتف المنتفق المنت

انجی غلطیوں میں سے ایک مثال وہ مسئلہ ہے جو اللہ رو ، اور این ملک پیٹیو سے تعقیق کی شہر سے المهجیع میں ہے اور تندویو الابھار میں بھی اس کی بیروں کی گئی ہے کہ مرتفی تحض آگر گوا ہوں کے بغیر رائن کی ہلاکت کا دمول کر دے تو وہ ضامن ہوگا اور اگر دہ اس پر گواہ تائم کردے تو پھر دہ کس چیز کا ضامن ٹیس ہوگا۔ حالانکہ فدیب حقی کا میچ مسئلہ بیہ ہے کہ مرتبین ، شہی مو ہونه کی قیمت اور دین میں سے جو کم تر ہواس کا ضامن ہوگا اور اس میں اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا کہ مرتبین مربونہ چیز کی ہلاکت کو گوا ہوں کے ذریعہ تابت کرے یا نہ کرے۔ این عابدین بیٹیم فرق نہیں ہوگا کہ مرتبین مربونہ چیز کی ہلاکت کو گوا ہوں کے ذریعہ تابت کرے یا نہ کرے۔ این عابدین بیٹیم فرق نہیں اس پر تھیں کی ہے۔

ابن عابدین مائیرے نے اس ماشیہ کو لکھتے وقت اس بات کا النزام کیا ہے کہ منقد مین کی اُن اِصل کتابوں کی طرف سراجعت کی ہے جو ندہب حنفی کا ما خذ ہیں ۔ اس لیے یہ حاشیہ فقہ حنفی کے بہترین اور معتبر ماخذیس سے شار ہوتا ہے۔جز الاالله تعالیٰ خیراً .

(ابن عابدین پیشیر نے بینفامیل شہر ح عقود رسم البیفتی کے اشعار میں سے شعرفمبر ۱۹ور ۱۰ کے ڈیل میں ذکر فرمائی ہیں)۔

### (۲) ....ووسری بات

فعنبی کتب کا ایک مخصوص اسلوب بونا ہے۔

بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقبها مکوئی بات بغیر کسی قید کے ذکر کر ویتے ہیں ادراُن کا مقصدا یک مقید صورت ہوتی ہے تو وہ اُن قیودات کے دوسرے مقامات میں فیکور ہونے پراعتاد کر لیتے ہیں یا بھی دہ کتاب پڑھنے والے صاحب علم کی بچھ پراعتاد کرتے ہوئے دات تھوڑ دیتے ہیں الب نقد کی کتاب کا از خودسرف مظالعہ کر لینے سے بھی انسان

(۳) تیسری بات

مجھی کمی مسئلہ میں جمتہد کی مختلف روایات یائی جاتی ہیں جن میں سے بعض کو بعض پرتر ججے دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور بیرتر جے بھی جمبند سے نقل کی قوت اور شہرت کے بناء پر ہوتی ہے اور بھی اصحاب التر ججے دلیل کی قوت کے بناء پر کسی ایک روایت کوتر جے و بیتے ہیں ۔ جیسا کدان شا واللہ تفصیل آئے آئے گی ۔ تو مفتی اگر چہ وہ مرف ناقل ہی ہوگیکن اس کیلئے لازمی ہے کہ وہ اس بارے میں خوب تحقیق کرے کہ کون می روایت رائج ہے۔

ابن عابد من ميني ئے تيرالدين ركمي بيني تين الله سيد بات تل كى ب:

"اں میں کوئی شک نہیں کہ مختلف فیہ روایات میں سے رائج کو مرجوح سے جدا کرنا اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے ان کے مراتب کو بہچانا ، میتحصیل علم میں جد و جہد کرنے والوں کی انتہا گ
چاہت ہوتی ہے۔ لہٰ ذامفتی اور قاضی ہر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جواب میں خوب تحقیق کرے اور انگل سے کام نہ لے کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا ڈر ہے"۔ انگل سے کام نہ لے کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا ڈر ہے"۔

## (۴)..... چۇڭى بات

مفق آگرچیناقل ہی ہواس کیلئے بیکا فی نہیں کہ وہ جمہدے مردی سی اور دائج قول ہے آگاہ ہوجائے ، بلکہ ماتھوہی وہ اس بات کا مختاج ہے کہ وہ اس قول کو اُس جزئی واقعہ پرمنطبق کرئے جس کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا ہے۔ ادراس کام کیلئے فہم سی اور نقبی ملکہ کا پایا جانا لازی ہے۔ کیوں کہ ایسامنتی (جوناقل ہو) اگر چیدوہ احکام شریعت کوجائے میں جمہدکا درجینیں رکھتا لیکن اجتہادی ایک شم وہ ہے جس کے بغیراس کی بھی خلاصی نہیں ہوسکتی۔ بیاس بارے میں اجتہاد کرتا ہے کہ جس واقعہ کے بارے میں اُس سے سوال کیا تھیا ہے ،اس کا تعین کرے اور بھر تحكم شرعی ای پرمنطبت كرسه اوراج تهاد كی اس تشم كاسلسلة تو تیامت تک جاری د ب گا۔

علامہ شاطعی یا بھی ہے۔ اس نے اجتبادی اس قسم کوخوب تفصیل سے بیان کیا ہے اور چونکہ ان کے کلام میں بہت سے دیگر فوائد بھی آگئے ہیں اس لیے ہم اُن کی بات انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں وہ فر باتے ہیں:

"ا جنتها دی دوتسیس میں اس کی ایک تئم تو وہ ہے جس کا اُس وقت تک منقطع ہونا ممکن ہی نہیں جب تک خود تکلیف (شرعی فر سرداری) ختم نہ ہوجائے اور ایسا توصرف قیامت آنے پر ہی ہو گا۔ اجتہا دی دوسری قتم وہ ہے جس کے اُرے میں ممکن ہے کہ ونیا کے فنا وہونے ہے پہلے بھی ختم ہوجائے ۔ ( محیق منا ما دغیرہ کاسمبوم '' تھے پیعا سے شیر ۳ اپر ملاحظ فریا کیں )

اجتہاد کی پہلی قسم وہ ہے جو تحقیق مناظ (تحقیق علت) سے متعلق ہے اور پوری است میں اس اجتہاد کو تیول کرنے کی بابت کوئی انتظاف نہیں۔ اور اجتہاد کی اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ تھم اپنے شرق مغیوم کے ساتھ ٹابت ہولیکن اس بارے میں غور وگلر کرنا باقی ہو کہ اس کے کل (اور مصد اق ) کی تعیین کی جائے ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب شارع جن شرنے یے فرما یا کہ:

واشهاروا ذوى على مدكم (طلاق. آيت،

(اورتم میں ہے دوعادل فخص گواہی دیں)۔

اب ہمس عدالت کے شرک معن تو معلوم ہیں الیکن ہم اس بات سے عمّان ہیں کہ یہ تعیین کی جائے کہ سب ایک معیار سے شرک معن تو معلوم ہیں اور پھر لوگ عدالت اور دیا نتذاری کے وصف میں سب ایک معیار سے شیں ہوتے ، بلکہ ان میں باہمی بہت واضح فرق پایا جاتا ہے ۔ چنا نچہ ہم نے عادل لوگوں کے دائمتا کی ورجات ہیں (ایک عادل لوگوں کے دائمتا کی ورجات ہیں (ایک انتہا کی بلند اور دومرا انتہا کی بست ) اور ایک درمیانہ ورجہ ہے ۔ ۔ ۔ اور یہ درمیانہ ورجہ تا ہے اندر جہ تی اپنے اندر جہ تی انتہا کی بلند اور دومرا انتہا کی جست کے مطابق صدور جہ کوشش کرے جہ یہ بیا ہمتہا دے کہ حاکم کو ہر گواہ کے معالمے میں جی اس کی ضرورت چیش آتی ہے۔ اور یہ ایس ہی حضی نے ہے مال کی وصیت فقراء کیلئے کی ہوتو اس میں کوئی شک تبین کہ پھولوگ ایسے جیسے کمی خفی نے ہے مال کی وصیت فقراء کیلئے کی ہوتو اس میں کوئی شک تبین کہ پھولوگ ایسے ہوں سے کہ جو سے جو سے ہوں سے کہ خون سے باس کے واس سے کہ جن کے باس کے واس سے جن کی بوتو اس سے رہتس ایسے لوگ بھی ہوں سے جو

اگر چرنصاب کے مالک نہیں لیکن انہیں کوئی ضرورت یا نظر در پیش نہیں اور ان دونوں جسم کے لوگوں کے درمیان بہت سے درجات ہوئے .....تواس بارے پیش غور کیا جائے گا کدان درمیانی ورجات پرفقر کا تھم غالب ہے یا غناء کا تھم؟

ای طرح ہو یوں کے نفقات (خرچہ) کی مقدار مقرر کرنے کے بارے میں بھی اجتہاد سے کام لیما ہوگا۔ کیونکہ اس میں جس پرخرج کیا جارہا ہے ادر جوخرج کرنے والا ہے ، دونوں کے حال پر غور کرنے کی ضرورت بیش آئے گی ادر حالات زمانہ دغیر وکویھی دیکھنا ہوگا۔

ایسے دیگر بہت سے امور ہیں جن گوتنی کر کے منطبط طور پرنہیں بیان کیا جاسکا اور شہی اُن میں

ہرایک کے بارے میں پوری بات کرناممکن ہے۔ تو ایسی صورتوں جس ممکن ای نہیں کہ تقلید

سے کام چل جائے ' کیونکہ تقلید کا تصورتو صرف اس کے بعد ہی ہوسکتا ہے کہ جس تھم میں تقلید کی
جاری ہے پہلے اس تھم کی علت کی تحقیق کی جائے اور مہاں (جزئی وا تعات میں ) تو انجی تک علت

ہی کا تحقیق نہیں ہوا، کیوں کہ نت شنے چیش آنے والے مسائل کی برصورت بذات خود ایک الگ
ایسا جدا سئلہ ہوتی ہے کہ پہلے اُس کی نظیر چیش نہیں آئی ہوتی ۔ اور اگر بھی حقیقت میں اُس جیسا واقعہ چیش آ واقعہ چیش آ یا بھی ہوتو وہ دمار سے ساسنے نہیں ہوتا۔ لہذا برصورت مسئلہ میں اجتہاد کے ذریجہ ٹورو واقعہ چیش آ یا بھی ہوتو وہ دمار سے ساسنے نہیں ہوتا۔ لہذا برصورت مسئلہ میں اجتہاد کے ذریجہ ٹورو

اس سلیط میں آپ کیلئے یہ بات کانی ہے کہ شریعت نے ہر ہر جزئی واقعہ کے تھم کو الگ الگ صراحت سے بیان نہیں کیا بلکہ شریعت نے تو پچھا یہے قواعد کلیداور مطلق عبارات و کر کردی ہیں جونا قابل شارصور توں برشتمل ہیں۔

پھراس کے ساتھ ہر معین صورت مسئلہ کیلئے کوئی الی خصوصیت ہوتی ہے جود وسرے واقعہ بین نہیں ہوتی ، اگر چہ بیخصوصیت مطلق تھم لگانے کیلئے ہوتی ، اگر چہ بیخصوصیت مطلق تھم لگانے کیلئے معتبر نہیں ہوتی اور نہ ہی بیا اقریازی خصوصیت مطلقاً ہرجگہ پائی جاتی ہیں۔ بلکداس کی دوشمیس ہوجاتی ہیں، جن دونوں کے درمیان ایک الیمی تمیسری قشم ہوتی ہے جو پہلے دونوں جانبوں سے پچھ جاتی ہیں، جن دونوں جانبوں سے پچھ

سی حصد لیتی ہے۔ لہذا موجودہ اور متعین مسائل کی شکلوں میں ہے کوئی ایسی صورت نہیں پہتی کہ جس میں سے کوئی ایسی صورت جس میں عالم کوآسان یا مشکل غور وفکر نہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ بیٹا بت ہوجائے کہ بیٹ صورت میں دلیل سے تحت داخل ہور ہی ہے۔

### (۵). پانچوین بات

فقوئ مجمی مختلف افراد کے خصوص حالات کی بناء پر مختلف مجمی ہوسکتا ہے اور مجمی عرف اور حالات زمانہ کے لحاظ سے مجمعی فقو کی محل محل کا انتہاں کے مختلف موسوم کا استعمال کے مختلف موسوم کا محتفی کے مختلف موسوم کا انتہامائٹہ۔ ان شامائٹہ۔

## (۲) چیمی بات

بہت سے مسائل ہردور میں سے پیش آتے رہتے ہیں اور بالخصوص ہمارے دور میں تو ایسے مسائل بکٹرت پیدا ہوئے ہیں ، ہوئے ہیں۔ چونکہ کرشنہ دور کے فقہا م بحتیدین کے زمانے سے اب زندگی کے طور طریقے بڑی حد تک تہدیل ہو چکے ہیں ، لہذاا یہے جدید مسائل کا کوئی صریح تذکرہ کتب فقہا میں موجود نہیں کہ فقاوی میں آسے اجینہ فقل کردیا جائے۔ اس لیے موجودہ دور کے مفتی کو ایسے مسائل کا علم جانے کیلئے ضرورت بیش آئی ہے کہ یہ تو وہ فقہاء کے کلام میں ذکر کر دوعموی عبارات کو ایسے مسائل پرمنطبق کرے یا پھر جدید مسائل کے نظام اور وشاہ (لیعنی منتے مجلتے مسائل) پر قیاس واستنہ ط ہے کا م لے۔ بیالیا باریک بین کا کام ہے جس کیلئے پڑتہ بھیرت اور مہادی شریعت (یعنی قرآن وسنت) کا قبم مجمع ہونا ضروری ہے۔

ان چھامور کو دیکھتے ہوئے مفتی کیلئے بیضروری ہے ، اگر چہ وو مقلد ہی ہو کہ وہ ان تمام معاملات میں ہھیرت حاصل کرے ساورائی بھیرت صرف کتابوں کے مطابعہ کر لینے یا نقبی جزئیات کے حفظ کر لینے سے عاصل نہیں ہوتی۔ اس کیلئے تو السے نقبی المکہ اور تجربہ کی ضرورت بیش آتی ہے جو عام طور پر ماہرا ساتھ ہو کے ساستے ضویل مرصے تک نتوی کا کام کرنے اور اس کی مشق کتے بغیر حاصل نہیں ہوتے ۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ ہروہ خفص جس نے فقہی کت بوں کو پڑھ رکھ ہو کہ ہو کہ ہو گا المی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مستقل طور پر اس نے افقاء کی مہارت حاصل کی ہواور علماء بھی اس کے حق میں بیڈوائی وسے ہول کہ بیواقی فتوئی وسے کا الل ہے۔

المام الكريتير عصفول بكرانبول فرمايا:

" ہروہ مختص جو بہند کرتا ہو کہ وہ حدیث بیان کرے اور نتی کی وینے کا کام کرے ، تو اس کیسے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ امور سرانجام وے ، جب تک کہ وہ اس سلسلے میں سلحا ڈائل فننس اور مسجد کے ارباب حل وعقد سے مشورہ نہ کر لے۔ اگر وہ لوگ اس کو ان کا موں کا اہل سجھیں تو بیاس کا م کسیلئے بیٹھے اور بیس خود تب تک کہ اہل متمد ہے نہیں جیٹھا ، جب تک کہ اہل علم میں ہے ستر مشائخ نے میرے بارے میں ہے میں میں کہ بیس اس کا مکا اہل ہوں' کہ

این وهب رهنیم قر مات بین:

'' ایک مخص امام مالک بلونج سے مشد او جھنے آیا تو ابن قاسم پر پی<sub>نج</sub> جلدی ہے آ<u>سمے بز ھے اور اس</u> مخص کوفتوی بنادیا''۔

> اس پرامام و لک اینچر غضب ناک بوکراین قاسم رئیم کی طرف متوجه، و کے اور فر مایا: "اے عبدالرحمن! تونے فتو کی دینے کی جسارت کیسے کی؟" ۔

ا مام ما لک پرجمے سے جملہ بار بارفر مارہے ہے اور بھر کہا کہ میں نے اس وقت تک فتوی نہیں دیا تھا جب تک جس نے (اسا تذہ ومٹ کُٹ ہے ) میڈمیں بوچھ لیا کہ کیا جس فتوی دینے کا اہل ہوں؟۔

#### 

جب المام ما لک عضی کا غصہ شعند اہوا تو کسی نے سوال کیا کہ یہ بات آپ نے کس ہے پوچھی تھی؟

توامام ما لک علیہ نے فر مایا' امام زہر کی ہے اورامام ربیعۃ الرائ ہی ہے ہے۔'۔

اک بناء پر این تجریح تی ہے ہے تی ہے نے فرما یا ہے جیسا کہ ابن عابدین پینے نے ان کی سربات نقل کی ہے:

این تجریح تی ہے ہے ہے تھی گیا کہ ایک شخص جو بذات خود فقیمی کتابوں کو پڑھت ہے اوران کا مطالعہ کرتا ہے اوران کا مطالعہ کرتا ہے اوران کے کوئی ایسے ماہرا ستاد نہیں ہیں جو اس کے سماھے دینی اور و نیاوی مسائل کی وضاحت کرتے ہوں۔ کھر جب ایسے محض ہے و بنا ہے اوران کو مسائل کے وارے گر جب ایسے محض ہے و بنا ہے اوران مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو و واسینے مطالعہ کتب پراعتا دکرتے ہوئے لوگوں کوفتو ی دے ہو دیتا ہے اوران سوالات کے جوابات و سے بی تو وقت نہیں کرتا تو ای کیلئے ایسا کرنا جائز ہے؟ اورا گر آپ ہے کہتے ہیں کہ ایسا کہ دوران سے اوران سے اوران سے ووقع میں انشرا وراس کے دسول پر پہنا ہم کی طرف سے کس مزاکا سے تقریب کے جس کہ ایسا کہ دوران کے ایسا کرنا جائز کی سے تو وقت میں انشرا وراس کے دسول پر پہنا ہم کی طرف سے کس مزاکا سے تقریب کے جو ابات و سے جس کو وقت کے جو کہ کہ دوران کے ایسا کرنا جائز کے اورائر آپ ہے کہتے ہیں کہ ایسا کہ خوابات و سے جس کو وقت کی طرف سے کس مزاکا سے تی ہو وقتی ہے جس کہ ایسا کہ کا جو کرنا ہم کہ کہ کہ کے جو کہ کہ داران کیلئے جائز کیس ہے تو وقتی میں انشرا وراس کے دوران کی کے جو کہ کی کہ دوران کی کھونے کے دوران کی کھونے کی کا کرف سے کس مزاکا سے کا کہ کا کہ کوران کے دوران کی کھونے کی کھونے سے کس مزاکل کے کہ کہ کہ کرنا ہم کرنا ہم کی کے دوران کے دوران کی کھونے کے دوران کی دوران کے دوران کی کی کھونے کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کرنے کی کوران کے دوران کی کرنا ہم کرنے کی کوران کے دوران کی کوران کے دوران کے دوران کی کیا گیا کے دوران کی کرنا ہم کر کوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کوران کی کرنا ہم کرنا ہم کی کرنا ہم کرنا ہم

ابن جربیتی ہینے نے اپنے النا الفاظ سے اس سوال کا جواب دیا (القد تعالی اس بات سے سب کونغی پہتجا ہے)

در اپنے مذکورہ محتمل کے لیے کی صورت بیں بھی فتو گا دینا جا بڑنیں ہے کیوں کہ بیتو ہی اور جائل محتمل ہے۔ بیج بی بھی کہتا ہے بیغورتھی اس کی حقیقت کوئیں جاشا۔ بلکہ ایسا محتمل کیا ہو، اس کیلیے بھی بیج بیا جا کر کھی فتو گا در گائیں دیکھر کتو گا دے دیے بلکہ امام فودی پیشیر تو فرماتے ہیں کہوں کا بیس دیکھر کھی فتو گا در بنا جا کر نہیں کہ وہ ایک باور کا بیس ہے۔ کیوں کہ تھی کھا دوں یا بیس مصفین تو فرماتے ہیں کہوں کا بیس دیکھر کھی فتو گا در بنا جا کر ایس البقرائی صورت ہیں ان کی تفلید جا کر نہیں ہے۔ بھی فد بب کے کی ضعیف قول پراعتا دکر لیتے ہیں البقرائی صورت ہیں ان کی تفلید جا کر نہیں ہے۔ بخلاف ایسے ماہر خض کے جس نے علم، اہلی علم سے حاصل کیا ہوا و در اس بات کہا ہوتو وہ میچ اور غلط کے در میان ترکیز کر سکتا ہے اور وہ بی خص مسائل اور متعلقہ باتوں کو قابل اعتاد کر بیتے ہے۔ جا تنا ہے۔ ایسے اوصاف کا حال محتمل بی لوگوں کو نوتو گا و بینے کا اہل ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بندوں اور الشریق لگا کے در میان واسط بن سکتے اس کے علاوہ وہ بگر کوگوں کو ایسے فتیج کا میسے دیگر کوگوں کو ایسے فتیج کام سے دوک د سے جو اس کے جو اسے اور اس جی ان ہے جو اسے اور اس بیسے دیگر کوگوں کو ایسے فتیج کام سے دوک د سے جس کے متحب کو اختیار کرنے کی کوشش کر سے تو اُسے ایسی سے تو کہ اس کے علاء میں جو اُسے اور اُس جیسے دیگر کوگوں کو ایسے فتیج کام سے دوک د سے جن میں کے خواسے اور اُس جیسے دیگر کوگوں کو ایسے فتیج کام سے دوک د سے جن اس کے حوالے کی جن اُس کی سے دیوں اور انداز میں کے جو اُس اے اور اُس جی اُس کے ایسے دیوں کی در بیاں کو معالی اور کوگوں کو ایسے فتیج کام سے دوک د سے جن اس کے دور کی کوشش کر سے جو اُسے اور اُس جی ہوں '' ۔ وافلہ سبحان کو وہ عائی اعلم د

فطيب بغدادى يني الفقيه والمتفقه مرافرات إين:

#### [ Mr | Second State of the Second Sec

امام ما لک روٹیو فرمائے ہیں' 'می محض کیلئے مناسب نہیں کہ وواپنے آپ کوئٹ تک سی کام کااہل سمجھے جب تک دو اپنے سے زیاد وعلم رکھنے والے سے اس بارے میں زیوج سے ''۔

ا بن عابدین پی<sub>نی ن</sub>ے یہ بات نقل کی ہے کہ ( شیخ امام پیسٹ بن الجی سعیداحرالسجستانی پینی<sub>م</sub> التوفی ۱۳۸۵ ہ نے )مدیدة المهفتی کے آخر میں فر ، یا ہے :

'' اگر کوئی شخص ہزارے علاء کی تنام کتا ہیں حفظ کر لے تب بھی اس کے لیے فنوی میں کسی ک شاگر دی اختیار کرنا ضروری ہے تا کہ وہ فنوی کی راہنمائی پاسکے۔ کیونکہ بہت سے مسائل ہیں اہل زمانہ کی اُن عادات کے مطابق جواب دیا جا تا ہے جوشر یعت کے خالف ند ہوں'' اسلاف کرام کے ان اقوال کی روشنی میں کسی شخص کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فنوی و سے کا منصب بغیرا ہے مشائح اوراس تذہ کی احازت کے اختیار کرلے۔



جب کی مسئلہ میں تمام فقہاء حنفیۂ متفقہ مین ومتاخرین سب کا ایک ہی تول ہوتو ای تول کولینا متعین ہوگا۔ تشریح : مسائل کی مختلف طبقات میں تغلیم صرف انہی مسائل میں مؤثر ہوتی ہے، جن کے بارے میں غیرب میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں ۔ رہا و مسئنہ کہ جس کے بارے میں صرف ایک ہی تول ہوتو ای تول کولینا متعین ہوگا، خواہ و و مسئلہ ظاہرالروایۃ سے مانخوذ ہویا نوازر سے یا واقعات وفنادی ہے۔

بال صرف ایک صورت ہے کہ جب یہ بھی طور پر بیمعلوم ہوجائے کہ بیمسئلیسی علت پر بنی تھااور وہ علت اے ختم

#### 19 Section Section 1 19 Section 1 19 Section 1

موچک ہے۔ جیبا کداس کابیان آمے (تغیر الاحتکام بنغیر الزمان کی بحث میں) آے گا۔ان شاء اللہ تعالی۔



"جب کمی سئلہ میں ایام ایومنیفرینی سے دوقول یا دوروایتیں ہوں تو ان دونوں میں ہے اُسے لیا
جائے گاجوم کر جمواور یا اُسے لیاجائے گا'جس کا افتیار کرتا خود امام صاحب بینی سے ثابت ہوا درا گر
امام صاحب بینی سے کمی قول کی ترجیح بھی ثابت نہ ہوتو اس پڑل کیاجا ہے گا جے امام ابو بوسف بینی نے افتیار کیا ہو۔ اور پھر وہ جو امام زقر بینی نے امام جمہ بینی نے افتیار کیا ہو۔ اور پھر وہ جو امام زقر بینی اور حسن بن زیاد بینی کے بال مختار ہو۔ رہا ہے کہ اگر ایام ابو صنیف میڈی اور صاحبین بینی کی ترجیح کے درمیان اختلاف ہوجائے تو دیکھیں می کرمنتی اجتہاد کا اللہ ہے تو اسے افتیار دیاجائے گا اور اگر وہ اللہ اجتہاد میں سے نہیں سے تو وہ ایام ابو حذیف بیلی کے قول کو افتیار کرے گا۔
وہ اہل اجتہاد میں سے نہیں سے تو وہ ایام ابو حذیف بیلی کے قول کو افتیار کرے گا'۔

تول درددايت كامفهوم تشريحات نبرسا مين ديميس

مجمی بیمورت حال پیش آتی ہے کہ اہام ایو منیفہ پائی<sub>م</sub> کی طرف بہت سے اقوال یاروایات منسوب ہوتی جی اور بسااوقات ان بیں باہم تعارض بھی ہوتا ہے۔ پھراس کی ٹی حالتیں جیں:

#### (1) البيلي حالت

ہے ہے کہ امام صاحب مینے نے شروع میں ایک تول افتیار فرمایا مجر بعد از ان اس تول سے دوسرے تول کی طرف رجوع فرمانیا۔ جیسے فیلڈ ہے وضوکرنے کے مسئلہ اور ویگر کی سائل میں ان سے مروی ہے ایک صورت میں قاعدہ بھی ہے کہ اُس آخری تول کولیا جائے گاجس کی طرف امام صاحب بیٹے نے رجوع کیا ہو۔

( نبیذے وضوکرنے کا مسئلہ تشریحات نبر ۱۸ پر ملاحظ فرما کی

#### (۲) روم کی عالت

وہ ہے جسے این عابد کن دینے نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ امام صاحب بینے کے نز دیک دونوں تو لول بیس ہے کمی کو ترجے نہ ہواور دونوں کے بارے میں آپ بینے کی رائے برابر ہو۔ اسکی صورت میں آپ نقبها مصنفیہ کو یکھیں سے کہ دو ار مائی آھی آھی۔ کی مئلہ میں دوقول اس طرح بیان کرتے این کرجس سے انام صاحب رہی کے نزویک دولوں قولوں کے مساوی اوٹ کا پیند چاتا ہے۔

اييموتع برنقهاء بيالفاظ استعال كرتي إلى وفي المسئلة عده روايت أن اوقولان

لبندا اگرالی صورتول میں امام صاحب رہیں ہے دونوں تولوں میں سے کسی ایک کوافتیار کرنا اور ترجی دیا تاہت نہ ہوتو دہ قاعدہ جس پر فقیہاء حقیہ نے عمل کیا ہے اور این عابدین بیٹیر نے بھی اسے دسم العفنی کے اشعار میں و کر کیا ہے ، سیسے کہائی قول کولیا جائے گا ، جے امام ابو بوسف رہیے نے افتیار کریا ہو۔ اور اگر ان سے بھی کسی قول کوافتیار کرنا فیبت نہ بوتواس قول کولیا جائے گا جے امام محمد بیٹیر نے افتیار کیا ہو۔ بھروہ قول ہے جوامام ذفر بیٹیر اور جس بن زیاد بیٹیر موثوں ہے جوامام ذفر بیٹیر ، امام حسن بن زیاد بیٹیر کے بال مختار ہوں میں آخری دونوں آئے ہم مرتبہ ہیں اور بعض حضرات نے قربایا ہے کہامام ذفر بیٹیر ، امام حسن بن زیاد بیٹیر پر مقدم ہیں۔

## (۳) تيسرن حالت

امام صاحب پینی کے شاگردوں میں ہے امام ابو پوسف پینی ، امام کھر پینی ، امام زفر پینی ور امام حسن بن زیاد پینی سے مید بات ثابت ہے کہ وہ کو کی قول بھی نہیں کہتے ہے ، مگر یہ کہ در حقیقت وہ امام ابو صنیفہ پینی کی ایک روایت ہوتی تھی۔

ابن عابدین اینیرے الحاوی القدی کے فقل کیا ہے:

"امام صاحب عنی کتام بڑے شاگر دول جیسے ابو بوسف بینی ، تھر بائی ، زفر بینی اور حسن بین زیاد بینی سند میں ہی کوئی بات بن زیاد بین زیاد بینی سند میں کہ کہ م نے کسی سند میں ہی کوئی بات منبیل کہی گریہ کہ وہ ہماری امام ابو صنیفہ بینی سے بھی ایک ردایت تھی ۔ اس بات پر انہوں نے شدید حسیس بھی اٹھا کیں ۔ لہذا اب نقد (حنقی ) میں کوئی جواب اور کوئی مسئلہ بھی ایسانہیں ہے شدید حسیس بھی اٹھا کیں ۔ لہذا اب نقد (حنقی ) میں کوئی جواب اور کوئی مسئلہ بھی ایسانہیں ہے کہ جس کی نسبت امام صاحب بینی کی طرف نہ ہو اور و کسیائی مسئلہ ہوا ورد بھر آئمہ کی طرف جو بات بھی منسوب کی گئی ہے وہ صرف بطور مجازے کے کہ انہوں نے امام صاحب بینی کی موافقت کی تھی"۔

علامہ زاہد الکوٹری ویٹیر کی شختین کے مطابی اس بات کا مطلب ہیہ ہے کہ امام ایو صنیفہ ویٹیم اپنے شاگر دول کے سامنے کی ایک مسئلے کی بابت مختلف احتمالات کا اظہار کرتے تھے اور آپ میٹیم کے شاگر دانمی احتمالات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیٹے ' تو ان کے اتوال میں سے ہرایک ورحقیقت امام صاحب ویٹیم کی روایت ہے۔ کیونکہ وہ ای ان ایک کو اختیار کر لیٹے ' تو ان کے ماتورسب سے پہلے بیان کرتے تھے۔

یہاں ہم ملامہ کوٹر کی ایٹیے کی بات انہی کے الفاظ میں نفل کرتے ہیں کیونکہ اس میں چند دیگر فوائد بھی ہیں'وہ فرماتے ہیں :

سيطريقة كارآپ رئير اين شاگردول كوفقه كى مرحله وارتربيت دين كيلي ابنات تھے۔ بالآخر جب بحث ومباحث كافتام پركوئى متعين تكم مقرر ہوجا تا توات ايك خاص رجستر ميں مدون كر كين جاتا، جوالي ابخات كے تيجه ميں طے پائے والے مسائل كيك تقاراب شاگردول ميں ہے كوئى اليے صاحب بھى ہوت كہ جن كے نو والے مسائل كيك تقاراب شاگردول ميں ہے كوئى اليے صاحب بھى ہوت كہ جن كے نو ويك اپنے خصوص اجتبادكى بنا، پران اختالات فدكور و ميں ہوت كرجن كے نو ويك اپنے خصوص اجتبادكى بنا، پران اختالات فدكور و ميں ہوت كرج و يا ہوا تو احتال دائے ہوتا جوامام صاحب بيني كے مضر شدہ سيم سے دوا احتال دائے ہوتا جوامام صاحب بيني كے مضر شدہ سيم سے تحقیق ہوتا تو بيتا گردكا تول ہوتا (كرانہوں نے اسے ترج وى ہے) اور دومر سے اعتبار سے وہ احتال كو بيدا فرما كران پردائل بيان كے شے اگر جي ترش آج ويش نے اس احتال كو بيدا فرما كران پردائل بيان كے شے اگر چي ترش آج ویش ہے ہائے اس احتال كو بيدا فرما كران پردائل بيان كے شے اگر چي ترش آج ویش ہے ہائے اس احتال كو جوڑ د يا تھا 'ا

اس مقولے کا مصداق وہ بات بھی ہے جوابن الی العوام پہنچے <mark>ہے۔ اس</mark>کا نے محد بن احمد بن صاد پہنچے ہے اور انہوں نے محمد بن شجائے پینچے سے نفق کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن الی مالک پہنچے ، عماس بن دلید پینچے ، یشر بن ولید پیٹیر اور ابوعلی رازی پیٹیر سے یہ بات کی ہے ، وہ فرماتے ہتھے کہ بم نے امام ابو بوسف پیٹیر کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے کہ:

'' میں نے جب بھی کوئی ایسا تول اختیار کیا ہے جس میں الم م ابوطنیفہ ریٹی ہے اختلاف کیا ہے تو ورحقیقت و دائیا قول ہے کہ جسے پہلے الم م ابوطنیفہ پاٹیر ارشاوفر ما بیچے تھے اور پھرانہوں نے اس ے اعراض کرلیا تھا''۔

على مدكرور كرويي عدي المسالي من اليوري واليوري التي كياب:

"امام ابو بوسف رخی جب مهده قضاء پر فائز ہوئے تو (امام ابو حنیف رہیں کے بوتے)
اساعیل بن حادر رہنا ان کے پاس آئے ۔ای دوران دوفر یقول نے قاضی ابو بوسف رہنے
کے سامنے اپنا مقدمہ بیش کیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو امام ابو بوسف رہنے نے امام ابو حنیفہ رہنے
کے سامنے اپنا مقدمہ بیش کیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو امام ابو بوسف رہنے نے امام ابو حنیفہ رہنے
کے دائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ تب اساعیل رہنے نے انہیں کہا کہ آپ تو اس مسئلہ میں
امام صاحب رہنے سے اختلاف کرتے تھے ،اس پر امام ابو بوسف رہنے نے فر مایا: "ہم نوگ
ان سے اختلاف صرف اس نے کرتے تھے تاکہ اُن کے پاس جوہم ہے ، اُس کو سر بدا ظہار
کردائیں در نہ جب فیصلہ کا دفت ہوتو ہماری رائے شیخ (امام صاحب رہنے ) کی دائے سے
ہڑھ کرئیس ہوسکتی "

الیں بی بات امام محدین حسن بیٹیر ہے بھی معقول ہے۔

ائن افی عوام پیٹی نے ابراہیم بن احمد بن مہل پیپی سے اور انہوں نے قاسم بن عسان پیٹی سے وانہول نے اپنے والد سے اور انہوں نے حمد بن حسن پیٹی سے کہ وفر ماتے ہیں:
'' امام وبو حقیقہ پیٹی بغداد تشریف لائے تو اُن کے سارے شاگر دجمع ہو گئے ۔ جن میں امام
'' امام وبو حقیقہ پیٹی بغداد تشریف لائے تو اُن کے سارے شاگر دوئ میں سے متعقد میں دیگر
ابو بوسف پیٹی والم برفر پیٹی والم اسد بن عمر وپیٹی اور آپ کے شاگر دوئ میں سے متعقد میں دیگر
ققہاء بھی ہے ۔ ان سب حضرات نے ایک سئٹ تشخب کیا ور آپ کے شاگر دوئ میں ہو تیو ہم میں جو میں توب مبالغہ سے کام لیا ۔ اور آپل میں بوں کہا کہ جب امام وبوحلیقہ''
تشریف لائمین سے بہتے اُن سے بہتے اُن سے ای مسئلہ کے بارے میں سوال کریں ہے ۔
جب امام ابوحلیقہ بیٹی آ سے تو ہم میں سے بہتے اُن سے میں مسئلہ کے بارے میں سوال کریں ہے ۔
جب امام ابوحلیقہ بیٹی آ سے تو ہم میں سے بہتے اُن سے میں مسئلہ بوجھا گیا۔ امام ساحب بابتی نے

اس کا جواب الناسب معنرات کی رائے کے خلاف دیا۔ حب طقہ کے کناروں سے بیآ واز آنا شروع ہوگئی:

"بأابأحنفية بلدتك الغربة".

(اے ابوصنیفہ اجنی شریس آ کرآپ کے دہن نے کام چوڑ دیاہ)

ا ہام ابو منیفہ پیٹیے نے توگوں کو کہا: ڈرائفہرہ! تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بید سنلہ اس طرح نیس ہے جیسے آپ نے بتایا۔

امام صاحب یہ نے فرمایا: تم لوگ دلیل سے بات کررہے ہو یا بغیر کمی دلیل کے ؟ لوگوں نے
کہا: ہم ولیل کی بنیاد پر یہ کہ رہے ہیں۔ امام صاحب یہ ہے نے فرمایا: اچھا اینی دلیل بیان
کرو۔ گھرا مام صاحب پہنچ نے اُن سے مناظر وکیا اور دلائل سے اُن پر غلبہ یا لیا، یہاں تک
کداُن سب کوایت قول کی طرف نے آئے اور اُنہیں پیشن ہوگیا کہ خلطی انہی کی تھی۔ اب امام
صاحب پہنچ نے اُنھی فرمایا: کیا اب تم بات بھو گئے؟ انہوں نے عرض کیا: تی ہاں! تب امام
صاحب پہنچ نے فرمایا تم ایسے محف کے بارے میں کیا کہو ہے، جو یہ گمان کرے کہ تمہادی
صاحب پہنچ نے فرمایا تم ایسے محف کے بارے میں کیا کہو ہے، جو یہ گمان کرے کہ تمہادی
بات تی میں تھی اور میرا تول غلط ہے۔ وولوگ کہنے گئے" ایسانہیں ہوسکا" نہ آپ کی بات کا ورست ہونا تو نابت ہو جکا ہے۔

اب اہام صاحب پیٹیے نے ان لوگول سے دوبارہ مناظرہ کیا، یہال تک کدان کواپے تول نے ہٹا دیا۔ وہ لوگ کینے ملکے : اے ابوحثیفہ پیٹیے! آپ نے تو بھارے ساتھ ظلم کیا میچ ہات تو ہماری عل حمی ساس پرایام صاحب پیٹی نے فرمایا:

''ا چماتم ایسے فخص کے بارے میں کیا کہو ہے جو بیگان کرے کہ بیقول بھی غلط ہے اور پہلاقول مجمی غلوتما اور سیح جواب ایک تیسرا تول ہے؟''

اوكول في موض كيا ايما توجع بحي تيس موسكال بنب المام صاحب وينيم في فرمايا:

"اچھافورے سنوااور امام صاحب پینی نے ایک نیا تیسراقول ڈیٹ کرویااور اس پرسب سے مناظرہ کیا۔ یہاں تک کدأن کوائ کی طرف لے سکتے ، اورسب کو اُس کا بھین ہو کمیا۔ تب ان حصرات نے عرض کیا:

الم صاحب ولیے ای طرح اپنے شاگردوں کو فقہ کی مثل کردا تے ہتے اور ان کو تفقہ کے مراتب طے کرنے ک تم ین کروائے ہتے۔ اس طرح امام صاحب ولئے سائل میں بہت سارے احمالات ذکر کردیے ہتے اور کھی اُن کے ایک شاگرد کے فزدیک جو قول رائح ہوتا، وہ دوسرے کے فزدیک رائح نہیں ہوتا البتہ زیادہ تراحمالات کو ترقی دینے والے خود امام صاحب ولئے ہی ہتے۔ لہذا اُن افتکا فی سائل میں سے ایک بڑا دھے وہ ہے جس کی خود امام صاحب ولئے نے ایٹ شاگردوں کو تذکیری۔

خلاصہ بیہ دواکہ امام ابوطنیفہ دینیج کے شاگر دہر مسئلہ میں انہی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو اعتبار فریاتے شجے جنہیں امام ابوطنیفہ رہیج نے ابتدائی طور پر پیش فریایا تھا۔ پھرجس تول پر امام صاحب بیٹیج کی رائے پختہ ہوگئ تو وہ ان کا ذہب بن گیا اور جس تول پر ان کے شاگر دوں میں سے کسی کی رائے بن گئ تو وہ انہی کی طرف منسوب ہوگیا۔ الی حالت میں جب امام صاحب رہیج کے شاگر دوں کی رائے امام صاحب رہیج کی طے شدہ رائے سے مختلف

ا یک حالت میں جب امام صاحب پیٹیر کے شاکردوں کی رائے امام صاحب پیٹی<sub>ں</sub> کی ہطے شرورا کے سے مختلف ہوتو اس بارے میں تین قول ہیں:

- (۱) .....اليى صورت مي صرف امام صاحب ينيران كول كوليا جاس كار
  - (٢) ....مفتى كواختيار موكاكدان ش عيجس تول كو جاب اختيار كرني
- (۳) ......اگرمفتی اجتهاد کی اہلیت رکھتا ہے تو اُسے بیاد فتیار دیا جائے گا اور اگر وہ اہل اجتهاد میں سے نہیں ہے تو وہ ہم رحال امام صاحب میٹھر کے قول کی ہی ویر دی کرے گا، یہی بات سمجے ہے۔

ائن عابدين رخي في علامه بري رخي حراه المال سائق كياب كدوه فرمات بين:

"بہاں اجتہادے مرادا جتہادی دوقسموں میں ہے ایک لینی" جمبتد فی المذہب" ہے۔ جس کے بارے میں بیمعتبد فی المذہب" ہے۔ جس کے بارے میں بیمعلوم ہے کہ دہ اپنے امام کے منصوص مسائل پردیگر صورتوں کی تخریخ کرنے پر قادر ہے، یا دہ خص جوابے امام کے خرجب کا ایساما ہر ہو کہ اپنے امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجے دینے کی صلاحیت رکھتا ہو"۔



و ومفتی جومقلد ہو، وہ صرف انہی اقوال پرفتوی دے گا ب<sup>چنہی</sup>ں سشائ خندیدیں سے اصحاب الترج<u>م نے ترجم دی</u> بھا درو ہمرجوح اقوال کوئیس لے گا۔

اں میں کوئی شک نیس کہ ندہب حنی میں اصل یہ ہے کہ فتوی امام ابوط بینے کے قول پر ہو۔ حیا کہ ہم تیسرے قاعدے میں تفعیل ہے بتا بچکے ہیں ۔لیکن اس کے برخلاف بھی ندہب کے اصحاب ترجیح مجھے سائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ان کے ایسا کرنے کی وجیعیا کہ این عابدین بیٹھے نے فرمانے ہے ہیں۔

"ميد حضرات امام صاحب عضير كى دليل سنة كاه تضاور البين معلوم فقر كداما مصاحب منتج ني بيد بات كس بناء بركتى ہے؟ اى طرح بي فقباء امام صاحب كم شاكرووں كى دليل بحى جائت شعب يتوب كول الم بين برتر جج دے كراس كے مطابق فتو كى ديا ہے۔ ان فقباء كے بارے ميں بي گمان نيس كيا جا سكتا ہے كہ انہوں نے امام صاحب بيشي فتو كى ديا ہے۔ ان فقباء كے بارے ميں بي گمان نيس كيا جا سكتا ہے كدانہوں نے امام صاحب بيشي كے قول كو عرف اس ليے چھوڑ ديا ہوگا كہ بيان كى دليل سے ناوا قف شخصے كيوں كريم و كيوريس بيس كة الم كان كيا بيان سے ليرين كرديا ہے اور بجروہ فرماتے ہيں مثلاً الله كان يبال امام الديوسف يشير كے قول يرب " ( تو ان كى بيات بے بنيو دائيس ہو كتى)۔

جب کہ ہم لوگ دلیل میں خوروفکر کرنے کی اہل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نوگ تفریعہ ت قائم کرنے میں اور اصول کی معرفت میں اُن حقرات کے مرتبہ تک پہنے گئے ہیں توہم پرلازم ہے کہ جوسکا جیسے انہوں نے لکھ ویا ہے، ویسے بی اس کونفل کر دیں ، کیوں کہ یہ حفرات مذہب کے ایسے ہیرو کار تھے جنہوں نے اجتباد کے قریعے مذہب کی تائید اور تہذہب کی خاطر خوب مشقت اُنھائی تھی۔

خلاصه پیهوا کهامحاب ترجیح کی دوصفات بهوتی بین:

- (۱) .... ان حضرات نے اپنے آپ کوندہب حنی کی تنقیع اور تحریر کے لیے کھیا دیا تھا۔
- (۲).....رجعفرات أن الل اجتها ديس سه يتها، جوامام الوحنية أوران كيشا كردول كي الربيات كيخاطب تها:

#### TO SHE WE WANTED

'لا پھللا حدان یفتی بقولنا حتی یعلمہ من این قلدا '' ( کمی کے لیے پیجائز نہیں کہ وہ ہمارے تول پرفتوی دے، جب تک اُسے بیمعلوم نہ ہوکہ ہم نے بیقول کس دلیل کی بنیاد پرافتیار کیا ہے )۔

ادراس بنیاد پر کدام ابوطنیفد وینی کے شاگردوں کے تمام اقوال امام صاحب پینی ہے جمی روایت ہیں جیسا کہ
اس کی تفصیل ابھی تیسرے قاعدہ میں گزر بھی ہے، تو میدائل ترجیج ان اقوال میں سے آس قول کو لے لیتے ہیں، جس کی
دلیل اُن کے نزویک دائے ہوتی ہے۔ تو دو مسئلہ جے یہ فقباً درجیج وے دیں مشقی مقلد پر بیلازم ہوجا تا ہے کداً می کی
میروی کر ہے ۔ خواہ جس قول کو رہیج دی گئی ہے دو امام اعظم پینیج کا قول ہو یا اُن کے شاگردوں میں سے کسی کا قول ہو
میروی کر سے ۔ خواہ جس قول کو رہیج دی گئی ہے دو امام اعظم پینیج کا قول ہو یا اُن کے شاگردوں میں سے کسی کا قول ہو
میرون کر سے ۔ خواہ جس قول کو رہیج دی ہے ہیں، کمی صاحبین بین ہیں ہے ایک کے ذہب کو دو سرے کے
میرون جو دیتے ہیں بلکہ بعض مسائل میں تو این فقباء نے امام زفر پینیج سے کو لوٹیں (۲۰) مسائل میں ترجیح دی
ہے، جیسا کہ این عام میں بینچے نے ان مسائل کو ذکر کرکے اشعار کی شکل میں درد المحت ارک باب النفقہ میں
تمریز فرایا ہے۔ (ان جی مسائل کی وضاحت بندہ نے ''تشریحات نمبرہ'' میں کردی ہے)

جس مسئلہ کو اصحاب الترجیج نے ترجیج دی ہووہ بقیہ تمام اقوال پر مقدم ہوگا۔ کیوں کہ اُن نقہاء نے باوجود انتہائی تقویٰ اور مذہب منفی کے التزام کے جب اس قول کو ایسے اسباب کی بناہ پرجو اِن کے سامنے واضح ہو چکے ستھے ترجیج دی ہے، تو اِن کی ترجیج پر ہی عمل کرنا ذیاوہ بہتر ہے۔ یہ اسباب ترجیح ، دلیل کی قوت ، لوگوں کی ضرورت ، زمانے کی تبدیلی اور عرف وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

اس بناء پر مرجوح قول کے مطابق عمل کرنا یا فتوی دینا جائز نہیں ہے سوائے چند مقابات کے ،جن کی تفصیل ان شاء اللہ (عمیار ہویں قاعد و عمر) آجائے گی۔



مفتی پرلازم ہے کہ وہ صرف انہی کتابوں پرانتہاد کرے جوٹھٹِ بذہب میں معتبر ہوں اور غیر معتبر کتابوں میں فکھے ہوئے اقوال پراعتی دند کرے۔

#### [ -- ] She was the contract of the property of

مفق کے لئے جواہم ترین شرائط ہیں ان بٹی سے ایک بیہ کہ وہ قابل اعتماد اور منا قابل اعتماد کرتے ہے کہ وہ قابل اعتماد کرتے ہے کہ وہ تابل اعتماد کرتے ہے اس کے میں اور انہوں نے ان کتابوں کو تینیں واعتماد کے ساتھ لیا ہے اور اُن کے مطابق فمآدی دہیے ہیں۔ کی بات بتائے کہ فقیاء نے متعدد الی کتابوں کے تام کھے ہیں کہ جن کے مسائل پراس دفت تک فوی ویتا جائز نہیں ہے، جب کے ان مسائل کا ما خذیا اُن کی دلیل معلوم ندہو۔

الين عابدين اليم في الن غير معتبركما بول كے بينا متحرير فرمائے ہيں:

شوح النقايه للقهستاني جوجامع الوموز كنام سيجي مشبورب

تتزالدو المختار

الاشماة والنظائر

شرحالكةزللملامسكين ينم

القنيةللزاهدى تته

النهر الفائق لابن نجيم فير عيال

شرحالكنزللعيني ي<u>ن</u>ج

بعض معترات نے مزید سیام بھی ایھے ہیں:

السراج الوهاج الجوهرة النيرة ، جوقدورى كثرت ب كنز العباد في شرح الاوراد : جوم من السراج الوهاج الجوهرة النيرة ، جوف بن المحتورى يشرح به خزانة الروايات ، خلاصة الكيدان ، الحاوى للزاهدى ، الفتاوى الصوفية ، فتاوى الطورى وغيرها .

مندرجه بالاكتب كيفيرمعترهونے كى مختلف وجو ہات ہوسكتى ہيں جن كوچا نتا عنرورى ہے۔

### (1) . پېلى صورت

كتاب كےمؤلف كاحال معلوم نه ہوتا

بسااوقات کوئی کتاب اس وجہ سے غیر معتبر ہوتی ہے کہ اس کے مؤلف کا حال معنوم نیس ہوتا کہ وہ قابل اعتماد فقیہ تنے یاضحے وضعیف ہرتشم کی با تیس جمع کرنے والے۔ "خیلا صفہ الیکید الی "اگرچہ یہ کتاب میآور آ ۔ العہو ہیں حفظ اور تدریس کے لئے مشہور ہے انیکن اس کے مؤلف کا حال معلوم نہیں اور تحقیق سے بینٹابت ہوا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت کی غلط روایات ترجع کردی ہیں۔ای طرح خز ان قالم وایات کے مؤلف بھی غیر معلوم ہیں،اگر جے صاحب کشف المطنون نے اس کتاب کو قاضی جکن ہندی تجراتی کی طرف منسوب کیا ہے۔

کیکن ان کے حالات معلوم نہیں اور اس کیا ہے میں بھی غلط اور غیر معتمدروا یات موجود ہیں۔ای طرح تبستانی <sub>القیر</sub> کی کتا بیں اگر جیرہ بھی لوگوں میں متداول میں لیکن ان کے حالات بھی معلوم نہیں۔

کشف الطنون میں ملاعصام الدین پنج سے منقول ہے کہ بیاتبتاتی پنج ، شیخ الاسلام ہروی پنج کے شاکردوں میں سے بیٹستاتی پنج میں الدین پنج سے منقول ہے کہ بیاتبت تھے۔ نیز بیا ہے ہم عصر علاء میں نقہ کے شاگردوں میں سے نیس سے بیٹس سے بیٹس سے بیٹس سے اس لیے انہوں نے ایک اس شرح میں قوی اور ضعیف اقوال بغیر کمی تھے اور محقیق کے جو کرد ہے ہیں۔ محقیق کے جو کرد ہے ہیں۔

#### (ازحاشيه:

علامہ تبہتانی پینے (جن کا انقال + 90 یا ۹۱۰ کے قریب ہوا) کے دور کو دیکھتے ہوئے بظاہر یہاں شیخ الاسلام ہردگا ہی ہے۔ ہردگا ہی ہی ہوں کے انتقال ہے۔ ہردگا ہی ہی ہوئے ہوئے ہیں ہے۔ ہردگا ہی ہی ہور کے ہی ہور تھے۔ ہا ہوں ہور ہے العال فاین نے ان کوشق کھا ہے جب کہ ملامہ ذرکلی ہی ہے ان کوفتہا و مشافعیہ ہیں ہے ہتا ہے ہیں لیکن آ گے آنے والی ان کی تصانیف جس کے فراید انہوں نے کتب حنفیہ کی خدمت کی ہے ، مشافعیہ ہیں ہے ہوئی ہو کہ ہور کے اللہ ہو جانی ہو ہے۔ اس کے بیانہ ہو جانی ہو ہے۔ ہوائی ہو ہو گانے ان کا علمہ ۔

یہاں شخ الاسلام رہے کے مصدات کے بارے ہیں یہ نیال اس لیے ہوتا ہے کدان دونوں حضرات کا زبانہ تقریباً ایک ہے۔ کیوں کہ شخ الاسلام رہنے کا سند شہادت ۱۹۱۹ ہو یا ایک قول کے مطابق ۲۰۹ ہوتھا۔ یہ ہرات کے بڑے عاماء میں سے متحدادر تیس سال تک وہاں قاضی رہے۔ جب مشہور ظالم بادشاہ اساعیل بن حیدر صفوی ، ہرات میں داخل ہوا تو یہ ان الوگوں میں سے متے جنہوں نے دارا مارت میں اس کا استقبال کیا تھا۔ لیکن چفل خوروں نے بادشاہ کو ان کے تصب کی شکایت کی ،جس براس نے ان کے تل کا تقم جاری کردیا اور سے ہرات کے عمادی ایک بادشاہ کو ان کے تعصب کی شکایت کی ،جس براس نے ان کے تل کا تقم جاری کردیا اور سے ہرات کے عمادی ایک بادشاہ کو ان کے تعصب کی شکایت کی ،جس براس نے ان کے تل کا تقم حاری کردیا اور سے ہرات کے عمادی ایک باتا ہوا تا ہوات کے ساتھ شہید کردیے گئے حالا نکہ ان کا جرم کو گئیس جان تھا۔ اس کیے ان کا وصف '' شہید'' بیان کیا جاتا ہو دون کی تعلیمات ، شعر سے و قایدہ بران کا حاشیہ اور سے دان کی تعلیمات ، شعر سے و قایدہ بران کا حاشیہ اور اسی کی شرح ہو تا یہ بران کی تعلیمات ، شعر سے و قایدہ بران کا حاشیہ اور اسی کی شرح ہو تھی ہے )

[rer] A Contract of the Contra

ای طرح طامکین میٹیج کی شہرے کنز کران کے بارے میں صرف اتنائی معلوم ہے کہ وہ ہرات کے علما و صنیہ میں سے آیک فقید تھے ہم قفد میں رہائش پذیر رہے اور من ۱۱۸ھ میں ایک اس کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔

### (t).....ووسري وجه

#### مؤلف کاروا یات ضعیفه کوجمع کردینا

کسی کتاب کے غیر معتر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس کے مؤلف نے ضعیف روایات کوجع کرویا ہو۔
مختصر یہ کسان کتابول کے مؤلفین اگر چیعلم اور فقہ میں مشہور تصلیکن انہوں نے ان کتابول میں سمجے روایات پر اکتفاء
کرنے کو اپنے او پر لازم نہیں کیا بلکہ جو تول یاروایت بھی انہیں فی ، انہول نے بغیر تحقیق یا تنقیع کا ہے آسے آسے نقل کرویا۔
ان کتابوں میں سے ایک علامہ زاہدی یا نیم کی "الظندید " ہے اس کے مؤلف مختار بن محمود بن محمد ابوالرجاء ، نجم
الدین زاہدی ایک عالم ہونے کی حیثیت سے معروف ہیں۔ یہ عقیدہ کے اعتبار سے معتر لی اور فروی مسائل کے اعتبار سے حنی شعر ان کا تعلق خوارزم کے قصیر غربین سے تھا۔ علامہ عبدالحی تکھنوی پیر فریاتے ہیں:

" بے بڑے آئم اورائم فقہاء بین سے تھے .... بیابتی جانات شان کے باوجود نقل روایات میں سہل بہتد تھے۔انہوں نے اپنی کتاب میں ہر مسئلہ سے پہلے آس مسئلہ کے ماخذ کہلے ایک اشارہ ککھا ہے اورانہوں نے اُن اشارات کی تفصیل ارتی کتاب کے مقدمہ میں بیان کی ہے۔اس فہرست میں انہوں نے اُن اشارات کی تفصیل ارتی کتاب کے مقدمہ میں بیان کی ہے۔اس فہرست میں انہوں نے ایسی نامعنوم کتابوں کے نام بھی ذکر کئے ہیں ، جن کے بارے میں کمی نے رکھے تیں ، جن کے بارے میں کمی انہوں میں انہوں کے نام بھی زکر کئے ہیں ، جن کے بارے میں کمی انہوں میں انہوں کے نام بھی میں معتبر ماخذ سے منفول شدہ ہوتو اس پر احتیاد کرنے میں کوئی حرب نہیں۔

علامہ زاہدی نے جوضعیف روایات نقل کی ٹیل اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہوم عاشورا واپنی دس محرم کے وان سرمہ شداگا نا واجب ہے۔ یہ یات علامہ طمطا وی بیٹر نے اپنے "الدیو المختار" کے حاشیہ میں "باب ما یفسد الصوح" میں وکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس بات پراعما و نہیں کیا جائے گا کیوں کہ "القدیمه" معتبر کما بول میں سے نہیں ہے۔ " میں معروف ہے۔ ای طرح علامہ وابد کا بیٹر کی کہ بالے اوی "مجی ضعیف روایات کوئش کرنے میں معروف ہے۔ ای طرح علامہ وابد کا بیٹر کی کہ بالے اوی "مجی ضعیف روایات کوئش کرنے میں معروف ہے۔

نقد خفی کی ایک دوسری کتاب "الحاوی القدیسی " ہے۔ بیمعتر کتابیں میں ہے ہے اور قاضی جمال الدین غزی حفی پیشیر کی تصنیف ہے اس کو القدیسی اس لیے کہا جا تاہے کہ مصنف ؓ نے اے القدس شریف میں اکھا تھا )۔

ای لیے این وہب پیٹے ہے۔ آپ وخیرہ نے فرمایا ہے کہ علامہ زاہری جوبات ونگرفتها ، کے خلاف کمیں آس کاکوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات این عابدین پیٹے نے تدھیح الفتاوی المحامدیدہ کی کشاب الاجارة میں ذکر کی ہے۔

مجرمزیدیہ بات بھی ہے کہ بعض مسائل میں انہوں نے اپنے اعتزالی افکار کا اظہار بھی کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ایسال تو اب کے مسئلے میں صاحب ہدایہ مائے پر رد کرتے ہوئے اس بات کوتر جے دی ہے کہ کسی فخص کے لیے اپنے کی عمل کا تو اب کسی دوسرے کو پہنچانا جائز نہیں ہے۔

علام مسلقى يانير ت المال سف اهداء المثواب اكاستله ذكرك ته بوئ فرما يائي علام ذابرى سف اس مقام يرابين معزل بون كومًا بركرديائي "

مناخرین علاء نے المحصط البوه آفی اکوی نجر معتر کتابوں کی ای ضم میں سے شار کیا ہے۔ اس کے مؤلف اگر چہما یاں علا وحفیہ میں سے شار کیا ہے لیکن ایمن نجیم پیٹیم اور اگر چہما یاں علا وحفیہ میں سے شط بہال تک کرانہیں مجتبدین فی السائل میں سے شار کیا ہے لیکن ایمن نجیم پیٹیم اور این عام میر بیٹیم سے نقرات نے این عام ہے کہ اس کما ہے کہ المحصل البوه آفی رطب و یابس (مسیح اورضعیف) کی جامع ہے لیکن علامہ اس ممائل میں فرد میر بیان کی کہ المحصل البوه آفی رطب و یابس (مسیح اورضعیف) کی جامع ہے لیکن علامہ اس ممائل میں فرد نظر کر فرائ کے بیان علام البوه آفی میں المحصل البوه آفی ہے مطالعہ کی توفیق المحصل البوه آفی ہے مطالعہ کی توفیق علام میں المحصل البوه آفی ہے مطالعہ کی توفیق عظاء فرمائی تو میں نے دیکھا کہ وہ رطب و یابس کی جامع نہیں ہے بلکہ اس میں توشیع شدہ مسائل عطاء فرمائی تو میں نے دیکھا کہ وہ رطب و یابس کی جامع نہیں ہے بلکہ اس میں توشیع شدہ مسائل

اورمضبوط تفریعات ہیں۔ پھر میں نے فینح القدیم اور این تجیم مائیر کی عبارت پرخور کی تو بتہ نہ بھیر کی عبارت پرخور کی تو بتہ نہ چلا کہ المحصیط البور هانی سے نوکی وسیخ کی ممانعت اس بنا و پرتیس تھی کہ وور ان اور مرجوح سائل کا مجموعہ سے بلک ممانعت اس وجہ سے تھی کہ اس زمانہ میں بات ہے۔ اور بیاکی بات ہے جس میں زمانہ کے اختلاف سے فرق ہوجا تا ہے''

( كيم مي كوئى كماب ناور موتى بيكين بمردوسرے زمانے ميں وہى كتاب عام دستياب موتى ہے)۔

اس بناء پرجن فقہاءِ متا خرین نے المعصیط البوھ آئی کوئن کتابوں میں ذکر کیا ہے جن سے فتو کا تبییں و یا جا سکتا یووہ (اُن کے زمانہ میں ) اس کتا ہے کا اُس چوتلی تئم میں سے ہونا ہے جس کا ذکر آئے آر ہا ہے نہ کہ اس تئم کی کتب میں ہے (جوجیح اورضعیف کی جامع ہیں )۔

اب اللہ تعالیٰ کے قصل نے یہ کتاب پہلی (۲۵) جلدوں بیں شائع ہو پکی ہے اور میرے بھائے جے فیج نیم و شرف فیلئے نے متفرق لائیر پر یول ہے اس کے کی مخطوط نیخ حاصل کر کے ، اُن کوسا منے رکھتے ہوئے اس کومرت کیا ہے۔ ویس نے اس کتاب کا معتد بہ حصہ مطالعہ کیا ہے اور اس کے مصنف عظیم نے تمام ایواب بیس بہترین کومرت کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کا معتد بہ حصہ مطالعہ کیا ہے اور اس کے مصنف عظیم نے تمام ایواب بیس بہترین کہ ترجیب کے ساتھ پہلے مسائل ظاہر الروایة کو ذکر کیا 'گھر مسائل نواور کو ، پھر نو از ل اور فتاوی کو ۔ لہذا ہے کہنا میں کتاب بیس روایات بناور وہ وجود ہیں لیکن وہ ظاہر الروایة ہے با نکل المنو احد مشاز اور جدا ہیں اس لیے اُن پر نواور کے وہ احکام جوہم (گزشتہ باب طبیقات الفظیماء بیس مسائل المنو احد کے حتمن میں اُن کو بغیر کی التباس اور اشتباہ میں پڑے اِن پر منظبی کیا جاسکتا ہے ۔ لہذا اب اس کتاب کو ایم کتب معتبرہ بیس ہے ہی شار کرنا جا ہے۔

الی بی غیرمعتر کتابوں میں ہے ایک " کنزالعباد فی شرح الاوراد" 🐼 ہے جوعلی بن احمہ غوری پینے کی تصنیف ہے۔

(ازماشيه:

کشف الظنون بیل ہے کہ بیشخ شہاب الدین پینی سہروردی کے اوراد کا مجموعہ ہے اوراس کی شرح ایک جلد بیل بعض مشاکخ نے کسی بیل جو مختلف کتب فتاوی ووا تعات سے ما خوذ ہے اور بیشرح فاری زبان بیل بن احمر خوری بینیم کی تحریر کردہ ہے )

ید کتاب ایسے بے بتیاد مسائل اور موضوع احادیث سے معری ہوئی ہے جن کا فقہاء کے ہاں کوئی اعتبار ہے شدہی

محدثین کے ہال۔

نیزای شم میں بیکتا بیں بھی شامل ہیں:

مطالب المؤمنين. الفتأوى الصوفية فتأوى الطوري اور فتأوى ابن نجيم يزيّي جيماك علام لكنوي پير خالفافع الكبير شراد كركيا ہے۔

غیر معتبر کتابوں کی ان ووٹوں قسموں کا تھم ہیں ہے کہ ان سے ایسا کوئی مسئے ٹیس لیا جائے گا بومعتبر کتابوں کے خلاف ہو۔ البتہ جومسئلہ ان کتابوں میں موجود ہواور دیگر کتابوں میں نہ ہوتو اس کے بارے بیل توقف اختیار کیا جائے گا۔ اگروہ مسئلہ کی شرکی ضابطہ میں داخل ہوتا ہے اور کی فقہی تا عدے کے خلاف ٹیس ہے تو اس کواختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اگروہ مسئلہ کسی شرکی ضابطہ کے تحت نہیں آتا تو اس کواختیار کرتا یا اس کے مطابق فتوی وینا جائز نہیں ہے۔

## (۳) کیمری وجہ

ایباا خضارجس ہے بات سمجھنامشکل ہو

کتب فقہ میں کئی کتابیں الی ہے کہ جن کی جلالت شان اور اُن کے موقفین براعتاد میں کوئی شک نہیں الیکن ان کنابول میں ایسا اختصار پایا جاتا ہے جس سے ہات مجھنے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس سے علماء نے قربایا ہے کہ ان کتابول سے بھی فنوی وینا جائز نہیں ہے۔

جیسے الدیر السخت اور الاشبدالاوالدخلائو اور دیگر مختفر کتا ہیں۔اس کا بیرمطلب بھی نہیں کہ یہ کتا ہیں بذات خود غیر معتبر ہیں رکیکن چونکہ ان میں بہت زیادہ اختصار ہے تواگر کوئی مفتی صرف انہی کتا ہوں پراکتفاء کرے گا تو دہ منطق کا شکار ہوئے ہے محفوظ نیس روسکتا۔

اس قسم کی کتابوں کا تھم ہیہ ہے کہ اُن ہے اس وقت تک فتو ٹی ٹیس دیا جائے گا جب ٹک تہری نظراورخوب خورو خوض سے کام لیتے ہوئے ان کی شروحات اورحواثی کی مراجعت مذکر لی جائے۔

اگر مفتی کواس کے بعدان کتابوں کی مرادیقین طور پر مجھ میں آ جائے تو تب ان ہے فتو گی دیے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن عابدین پینچر نے شور سے عقو در سعم البیفتی میں فرکر قربا بیاہے:

الدو المدعنة والرائشياة والدخائر بهت سے مقامات پر سائل نفل كرنے بس غلطيوں پر مشمل ہيں الدو الم معن الور الركشيان والدخائر بہت سے مقامات پر سائل نفل مرجوح اقوال كور جے دى كئ ہے كہ فرہب

### [TO BE CONTROL OF THE PARTY OF

### حنقی والول میں سے کوئی بھی اس کا قائن میں ہے۔

اس بناء پرید کمآبین کتب غیرمعتبره کا دومری قسم میں بھی شاق ہوں گا۔

# (۴) ... پژگی وجه

''کتاب کا نا دراور نا <u>یا</u>ب ہونا''

بہت کی سب فقدالی ہیں جواپنے زمانے ش تو قابل اعتمادادرمندادِل تھیں کیکن بعدا زال اُن کے بینے ایسے فتم ہوئے کہاہے کہیں شاذ ونادر بھی ان کانسخ موجود نہیں ۔

اس م کا علم میرے کہ مفتی کوایس کتاب پراعنا دکرنے میں جدی ٹیس کرنی چاہیے، جب تک مضبوط دلائل سے میہ بات واضح ند موجائے کہ کتاب کا بیسنی ہم تک حجو بف اور تبدیلی سے محفوظ پہنچاہے۔اگر داشح قر ائن اور مضبوط شواہد سے مید پیچیل جائے تو چھراس پراعتا وکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ہمارے نہانے میں بہت ی الین قدیم کتا ہیں منظرعام پر آ چک ہیں جوایک زمانے سے نا یاب تھیں اور ناشرین کشب دستیاب مخطوط نسخوں کی عدد سے یہ کتا ہیں شائع کررہے ہیں۔ اب اگر شائع شدہ کتاب کی بنیاد صرف ایک نسخ ہو، جس کی سند بھی مؤلف کتاب تک متصل نہ ہوتو اس پراعتر ذکرنے میں خوب احتیاط سے کام بینا جا ہے۔

البندایک کئی کتابیں ہیں جنہیں علاء نے متعددا بسے تطوطات جواُنہیں بخلف علاقوں ہے دستیاب ہوئے اُن سے مواز نہ کرنے کے بعد خقیق اور تھیج کے ساتھ شائع کیا ہے ،ایسے مطبوعہ شنوں پراعتاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(از حاشیہ: '' یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں جو بات ہم نے ذکر کی جی وہ کتب فقہ کے بارے میں ہے۔

یا گئی کتب حدیث کا جہاں تک تعلق ہے تو محد ٹین کرام کے بال معروف یک ہے کہ " وِ جاد ہ آ ۔ گئی میں پایا

جانے والانسخ ٹیر معتبر ہے قبندا حب کتا ہے کے معتبر ہونے کے لیے دو ہا تول میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ یا

تو اس کتاب کی نسبت مؤلف کی طرف تو اثر یا شہرت کے درجہ میں ہواور یا اُس کتا ہے کی کوئی قابل اعتباد سند موجود

ہو'' والله سبھانه اعلمہ )۔

(تدریب الرّاوی للسیوطی ۱۹۵۶ کمتن «التقریب ۴ ش م) الوجادی وهی ان یقف علی احادیث مخطر او پهالا یو ویها الواجد فله ان یقول و جدت او قراءت مخط فلان او فی کتابه

#### TO SACTOR THE PARTY OF THE PART

بخطه حداث فلان .. وهذا كله اذا او تق بأنه خطه او كتأبه . ۱۹۳ المنطبع مير هميدا كواتشى)

اس تم ين ده كايل بحى شائل بول كى جواگر چرلوگول كورميان متداول بي ليكن أن كريج نيخ موجود نيس

بين كيون كدوه كاتب معزات اور ناشرين كتب كى اغلاط ك لبريز بين . بيسے فقيدا بوالليث وينج كى "المنو ازل اور

علامة ين ينج كى "المب تأيه شهر ح هدايه و ان دونول كايول كے لئے (جو بهار سے علاقول ميں پائے جاتے بيں)

اشاعت كى الى غلطيوں سے بھر سے ہوئے بيں جن كى وج سے مؤلف كى مراد كو جمتا بہت مشكل ہے اور بسا اوقات تو

بالكل مطنب بى تبديل بوجا تا ہے ۔ للبندان كتابوں ير نسخ كى محت كی تحقیق كے بغیرا متا وقیل كيا جاسے گا۔

# (۵) باپاکه ین دچه

"" كتأب مح مؤلف كي طرف نسبت مين شك"

بہت میں کتابیں انہی ہیں جوابسے موکفین کی طرف منسوب ہیں جوعلم میں شہرت یافتہ ہیں اور یہ کتابیں متعدا ول بھی ہیں ٹاورٹیس ہیں نیکن ان کتابوں کی ان سے موکفین کی طرف نسبت کا بقین نہیں کیاجا سکتا۔

میسے کتاب البیعار سے والحیل، جوام ابو بوسف ینج کی طرف منسوب ہے۔علما مواس میں ہیشہ تر قور ہا ہے کہ بیقاضی ابو بوسف ینج کی تالیفات میں سے ہے۔ سی بات یہ ہے کہ بیا تیاب غلط طور پر منسوب کی می ہے اور اس کی نسبت قاضی ابو بوسف پیچ کی طرف درست تیس ہے کیوں کہ امام ابو بوسف پیچ سے اس کی روایت کرنے والے سے لوگ مجمول ہیں اور بعض ان میں سے کذ اب ہیں۔

علامہ کوڑ کی پیچے نے سمعاقب ابی حدید فلا للفہیں " پراسینے حاشیہ کے سفیہ ۵۳ پر تکھا ہے کہ یہ کتاب الکذاب ابن الکذاب ابن الکذاب ابن الکذاب کی روایت ہے، جو محمد بن الحسین بن الحمید ہے اور و داس کتاب کو محمد بن بشر الرقی سے اور وہ خلف بن بیان سے روایت کرتاہے، جو ایک مجبول مختص کی دوسرے مجبول مختص سے روایت ہے۔ لبندائس براعتماد کرتا میج نیس ہے۔

الی کمآبوں میں سے ایک قادی عزیزی ہے ، جوشخ عبدالعزیز محدث دبلوی پیٹیے ہے گی خرف منسوب ہے۔ کی اس کے ایک کمارٹ کے سے اور میٹن معلوم ٹیس ہے۔ یہ کا بان کی جالیف ٹیس ہے بلکدان کے بعد کمی محفوم ٹیس ہے۔ یہ کا بان کی جالیہ معلوم ٹیس ہے۔ میں سے ایسے والد محترت مفتی محمد تھے قدس مرہ سے بیستا ہے کہ اس کتاب میں بعد جس کے بہت سے ایسے اضافے موجود ہیں جن کی نسبت معنرت شاہ صاحب بیٹیے کی طرف کرنا درست ٹیس ہے۔ لبندا جب بیک اس کے مضمون

[مریم تی دانیم] کی تائیر کسی اور دلیل سے نہ ہوجائے صرف اس پراعماد کرنامناس نبیل ہے۔

### (۲) ..... چینی وجه

'' کمّاب کا فقہ کے علا وہ کسی اور موضوع کے بارے میں ہونا''

مجمعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب فقہ کے علاوہ کسی دوسر ہے موضوع پرتحریر کی مئی ہوتی ہے جیسے علم تصوف بعلم اسرار شریعت، وعائمیں بتغییراور صدیث اور پھراس کتاب میں فقتہی مسائل کو تبغان طرح ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وواصل مقصود نہیں ہوتے ۔ السی کتابول میں ان کے موافعین کی عظمت شان کے باد جووا یہے بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں جو رائح ذہب کے خلاف ہوتے ہیں۔

میں نے اس کی بہت میں مثالیں علامہ بین پیچے کی کتاب سیمیں ڈالفاری «اور سانا علی قاری پینچے کی کتاب "البوقاق" اور این ملک پینچے کی کتاب "مبیاری الاز هار " بی پائی ہیں ، نیز تصوف کی کتابوں میں تواہیے بہت سے مسائل ہیں۔

پھرعلامہ پینی پینچے فرماتے ہیں کہ باقی علماءاور آئمہ کے نز دیک مجم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے کیول کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

وَلَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُهُرَّةَ لِلَّهِ (البقرة:١٩٠)

(اورتم الله ك لي حج اورعم مكمل كرو)

اورالله تعالى كاارش وب:

وَلَا تُنْظِلُوا اعْمَالَكُم (معمد:٣٠)

(ادرتم اینے اعمال کو باطل ندکرو)

باتی حضرت علی بین اور حضرت ابوسوی اشعری بین کاعمل تو دونان دونوں حضرات کی خصوصیت تھا۔ علامہ مینی بین بینے نے باتی آئمہ، جن میں سے حضیہ بھی جی ان کا خدمت بید ذکر کیا ہے کہ مہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جا بڑئیس ہے۔لیکن بیربات حضیہ کے معتمد خدمت کے خلاف ہے۔

تعلیم بات بہ ہے کہ مہم اور معلق نیت کے ساتھ شوافع کی طرح حضیہ کے بال بھی احرام یا ندھنا جائز ہے۔ ابن عابدین پیٹیر نے اللہ اب سے نقل کرتے ہوئے کھا ہے:

انسك (ج يامره) كالعين شرط بين ب- ا

لبَدَامِبهم احرام بھی درست ہے اور ای طرح اس نیت ہے بھی احرام باندھنا جائز ہے کہ فلال کا جواحرام ہے ۔میرا بھی وہ بی احرام ہے۔

یمی بات علام صکفی پیچی نے الدو الدیختار کے متن میں بغیر صنیہ کے انتقلاف کے تعمل ہے۔ (از حاشد:

ان کی عبارت ہوں ہے:

ثم صحت الاحرام لا تتوقف على نيت نسكٍ لا نه لواجهم الاحرام حتى طأف شوطاً واحداً صرف للعبرة -

( بین احرام کا صحیح ہون ، جج یا عمرہ کی تعیین کی نیت پر موقوف نبین ہے ، کیوں کر اگر مُحرم نے مہم احرام با تدھ لیا ، یہاں تک کہ طواف کا ایک چکر بھی کمل کر لیا تواب دہ احرام عمرہ کا بی سمجھا جائے گا )۔

اس فتم کی کتابوں کا تھم یہ ہے کہ ان کے مسائل اگر اُن معروف قابل اعتاد کتابوں کے خلاف ہوں جنہیں بذہب کے مسائل بیان کرنے کے لیے تالیف کیا عمیا ہے ۔ تو الین صورت میں ان کے مسائل پر اعتاد نہیں کیا جائے گا۔

والله سحانه وتعالى اعلم



الاصلالسأدس

اصحاب الترجيح جب سمي ټول کوتر جيج ديته بين ټو وه ترجيح بهي صراحتانه و تی ہے اور بھي اکتزاماً۔ پس جب ترجيح صرتح نه پائی جائے توترجيح التزامي پرعمل کيا جائے گاا در جبال ترجيح صرتح ہوتو وه ترجيح التزامي پرمقدم ہے۔

بہلے میہ بات گزر چکی ہے کہ جب اصحاب مذہب کے اقوال باان کی روایات مختلف ہوں تو اس کولیا جائے گاجس کو اصحاب ترجی نے ترجیح دی ہو۔اب بیرترجیح دوقسموں پرہے:

صری: یه دورتر جی ب جویالکل دامنی ادر صری الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے نقباء کہتے ہیں ، هو الصحیح ، هوالاصحى به يفتى ، عليه الفتوى، هو! لمعتبد ادراس جيسه پر الفاظ جن كے مراتب كابيان الكے قاعدے من آرباہے ؛ ان شاءاللہ تعالی۔

التزامی: جومنرت الفاظ سے نہیں ہوتی بکہ اس پرمؤلف کتاب پاکسی معردف مفتی کانخصوص اور مشہور طرز دلالت کرتا ہے اور اس کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں:

(۱).... بهلی صورت: تول رایخ کومقدم کرنا۔

بعض مؤلفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ دہ تول رائج کو دیگر اقوال مرجوحہ سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ قاضی خان پیٹیر کا اپنے فیادی میں بہی طرز ہے چانچے انہوں نے خووا پنے فیادی کے آغاز میں لکھا ہے:

"جس مسئلے میں متاخرین کے بہت ہے اقوال ہیں میں نے الن میں سے صرف ایک یا وواقوال پر اسٹا کیا ہے اور جوشہور ترین قول ہے ای کو میں نے مقدم کیا ہے اور جوشہور ترین قول ہے ای سے میں نے آغاز کیا ہے تا کہ طلبہ کی ضرورت بوری ہوجائے اور مسائل کی رغبت رکھنے وائوں کیا ہے ہوگ ہوگات ہوجائے "۔

یک حال ملتظی الابھو کا ہے کہ اس کے مصنف پیٹیے نے قابل اعتاد قول کو دوسرے اقوال سے مقدم کرنے کا التزام کیا ہے۔ مسلم

۔ اورصاحب بدائع الصنائع کے طرز سے بھی بھی محسوں ہوتا ہے کہ وہ بھی اکثر و بیشتر ایسائی کرتے ہیں۔

#### [ FIT ] SACTON TO A STATE OF THE PARTY OF TH

(٢) .....ومرى صورت: قول رائع كى دليل كومؤ فركرنا\_

وہ کتابیں جن میں دلائل فتہید کو بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہے جیسے ہدایدہ مبسو طوغیرہ تو ان کا معروف طرز کی ہے کہ دہ قول رائج کی دلیل کوآخر میں لاتے ہیں اور پھر بقیہ اقوال کے دلائل کا جواب دیتے ہیں۔لبذا کسی قول یا روایت کی دلیل کا آخر میں بیان ہونا' مؤلف کے نز دیک اس قول کے دائج ہونے کی نشانی ہے۔

(٣)..... تيسري صورت: صرف تول رازح كي دليل وكركرنا\_

یہ تب ہے جب صرف ایک ہی قول کی دلیل ذکر کی گئی ہواور دیگر اقوال کے دلائل کو چوڑ و یا حمیا ہوتو ان کے مزود کی اس مزد یک رائے وہ ہی قول ہوگا جس کی دلیل کوذکر کیا حمیا ہے۔

(۴)..... چوشم مورت: ویگراتوال بررد کرنا۔

یہ تب ہوتا ہے جب کوئی فقید کئی اتو ال ولائل کے ساتھ ذکر کرے اور پھر بعض اتو ال کے دلائل کور دکرے اور بعض کے دلائل میررد مذکرے تو بیاس قول کے لیے جس کی دلیل کور ذکیس کیا گیا' تر ٹیج النزامی ہوگی ۔

(٥) .... يا تي ين صورت امتون معتمره ش مذكور موال

ایک قول متون معتروی فراس فرکور موتواس کا ان متون میں ذکر مونا ہی ہے بات بتائے کیائی ہے کہ بیقول خرمب خرقی میں رائج سے اگر چدوہال اس کی ترج کی کوئی صراحت ندگی می موادراس کی وجہ بیہ ہے کہ متون نفر ہب کے رائج اقوال کوجع کرنے کی کے بیں۔

متون معتره من عدين :

- (۱) --- البدايه، (هدايه كامتن جومختصر القديودي ور الجامع الصغير كامام -)
  - (٢)..... مختصر القدوري
  - (٣)---المختار (الاختياركامتن)
    - (٣)...النقاية.
    - (۵)…الوقاية.
      - (٢)...الكنز.
    - (4)...ملتقى الابحر

يك نام اين عابدين ينير فضرح عقود دسم المفتى بين ذكر فرمائ بير-

علامة قاسم بن تطلو بغايشي ٢٠٠٠ في لكساب كه:

"جوالوال متون من فركور مول توبيان كي ليرترج التراي ب

اورایی بات دیگرئی مشائے نے ہمی ذکر فر ائی ہے لیکن تھی صریح بھیج النزای پر مقدم ہے ،اس لیے اگرامحاب النزیج نے متون کے خلاف کسی قول کو صراحتا ترجیح دے دی بوتو وہ بی رائح شار بوگا کہ اوراس کی مثال بی مسللہ ہے کہ متون میں لکھا ہے کہ عورت کا غیر کفو (جب مرد کا خاندان محورت کے خاندان کے ہم بلہ ندہو) میں ثکار وئی کی اجازت کے بغیر منعقد ہوجا تا ہے لیکن ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اسحاب النزج جے نے حسن بن کی اجازت کے بغیر منعقد ہوجا تا ہے لیکن ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اسحاب النزج جے نے حسن بن زیادہ پینے کی روایت کوتر جے دی ہے کہ ایک منعقد بی بین ہوڑ ہے۔



صرتے ترجیح کیلئے جوالفاظ استعال ہوتے ہیں ٔ وہ تمام درجے اور قوت کے اعتبارے برابر نہیں بلکہ ان میں سے کمچھ دوسروں کی نسبت زیادہ قوت رکھتے ہیں۔

ان الفاظين سي مقوى عليه عمل الاحة - ب-

پر عليه الفتوى ادر به يفتى ··

﴾ر"الفتوىعليه".

﴾∕"هو الصعيح".

پجر"هوالاصح".

مجرباتي تمام الفاظ قوت هي كانتهار سه برابري، بيسه "هو المعتمل «ور "هو الاشيه».

البنة ان ميں جواسم تعضيل كے مسيفے ہوں مئ وور يكر صينول كي نسبت راج ہوں ہے۔

من اسحاب ترج محتف مسائل میں ترجی کیلے کی الفاظ استعال کرتے ہیں ۔ ان انفاظ کے درمیان جو

ترتیب ہے وہ اس قاعدہ میں ذکر کردی گئی ہے۔

البة صحيح اوراضع كے إرب يس على كا انتقاف مواہ كدان بس سے كونسازيادہ تو ى ہے؟

بعض نقہاء نے فرمایا: اُصح بنست صحيح كے زيادہ تو ت ركھتا ہے كونكہ بياس تفنيل ہے (اوراسم تفنيل كا
مقصدى مادہ اشتقاق مثلاً " بقیج " كى زيادتى كو بيان كرنا ہوتا ہے ) \_ ابن عبدرزاق ميني (التوفى ١٣٨ه هـ ) نے
المدد المعنداً ديرا بنى شرح (اس كا ٢ م " مفاتيح الاسر ادولوائح الافكار " ہے ) من اى مؤتف كوافتيار

دیگر حضرات کہتے ہیں: صحیح کا لفظ اصبح ہے تو ٹی تر ہے۔ کیونکہ صحیح کا مقابل لفظ خطاء ہے اور اصبح کا مقابل صحیح ہے۔ توجس لفظِ استعید سے اکا مقابل خطاء ہوگا ،اس میں زیادہ تا کیر ہوگی پنسبت اُس کے جس کا مقابل صحیح ہے۔

اُں بات کوعلامہ بیری رہینیے نے حاشدیدہ ہو دوی سے نفل کر کے اس کے بعد لکھا ہے: ''مناسب ہے کہ بیبال اس بات کی قید لگائی جائے کہ غالب ایسا ہوتا ہے' کیونکہ کہیں ہم نے ایسا کھی پایا ہے کہ اصبح تول کے مقالبے میں شاذروایت ہوتی ہے''۔

اس بارے میں فیصلہ کن بات میہ ہے کہ اگر تو اصبح اور صحیح دونوں کا کہنے والا ایک ہی شخص ہوتو بالانقاق اصبح بی صحیح ہے مقدم ہوگا۔ جب ان دونوں نفظوں کے قائل الگ الگ ہوں تو بھر وہ اختلاف ہوگا' جو ابھی ذکر کردیا عماہے۔

ائن عابدین پائیے نے بیات بھی ذکر کی ہے کہ مشہور یکی ہے کہ احصے بی اس صورت میں بھی صعبیعے پر مقدم ہوگا۔ (حضرت شیخ الاسمام نرید عجدهم فروت فین کہ) ہی عبد شعیف کی راسے بیہ ہے کہ ان دونوں ہاتوں کو ہر مشام پر لاگونہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ لفظ اصبح جیسے صحبیح کے مقابلے میں آتا ہے ۔ ویسے بھی اس کو خطاء کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

پچرکھی ایسابھی ہوتا ہے کہ کی مسئلہ میں تین قول ہوتے ہیں۔ وہاں صحیح کا لفظ آس تیسر ہے تول کے مقابلے میں استعال کیا جاتا ہے جو خطاء ہوتا ہے۔ اور پھر اصبح کالفظ اس قول کے مقابلے میں لایا جاتا ہے جس کیلئے صحیب کا لفظ استعال کیا عمیا تقر-اب جس قول کو صحیح کہا گیا وہ تیسرے قول کے مقابلے میں (جو خطاء ہے ) تو روزج ہوگا گیان قول اصبح کے مقابلے دائے تہیں ہوگا۔

لبغاز باده مناسب بات مدے کے سیاتی کلام میں غور کیا جائے اور اس کے ذریعے کہنے والے کی مراد تک پہنچا جائے

#### 

شهركه اصلح اورصصيح من سيكسى ايك كوترجيج و بركر جرجگه اس كوقاعده بنز كرالا كوكر و يا جائے۔ والله سبحانه اعلمه .

پھریہ پوری تنعیل تب ہے جب بدالفاظ مختلف اتوال کیلئے استعال ہوں لیکن جب لفظ اصح ایک تقیج کو دوسری تصحیح پرترجے دینے کیلئے استعال ہوتو پھر بلاشبر اصح بی صحیح پردائے ہے۔

اس کی مثال بے بینے گی کہ جب کوئی فقید دوآئم سے انگ الگ تھیج نقل کرے اور پھر یہ کہے کہ یہ دوسری تھی کی پیل کی نسبت اصنع ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مقصد ای تھیج کوڑ تیج دینا ہے جس کو اُس نے لفظ اصنع ہے تعبیر کیا ہے۔

ان كعلاده باقى الفاظ ايك بى مرتب كے بين اور ده يہيں:

به ناخل، عليه فتوى مشائخنا. هو البعتمد، هو الاشبه، هو الاوجه.

بیالغاظ قوت میں برابر ہیں البتدان کے اس تغضیل کے میٹوں میں وہ ہی اختلاف ہوگا جو ابھی صعبیہ ادر اصلع کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حقیقت بیہ ہے کہا ہے الفاظ میں اس تغضیل دیگر صینوں پر دائج ہوگا۔



"اگردوتول متعارض ہوں اور ان میں سے ہرایک کوتر جے دی گئی ہے تو اگر دونوں تر جیجات ایک عی شخص کی طرف سے ہیں تو ان میں متا خرتر تیج پر عمل ہو گا اور اگر تاریخ معلوم نہ ہویا دونوں ترجیحات دوالگ الگ شخصوں کی طرف سے ہیں تومقتی ان میں سے ایک کوتر جے دے گا'ائیں وجوہ ترجے کو مذاخر رکھ کرجواس کے ماسنے واضح ہوں۔

بس اگران دونوں اتوال کے لیے دجوہ ترجی بیں سے کوئی بھی واضح نہ ہوتو مفتی کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے ایک تول کو لئے اپنے دل کی گوائی کے ساتھ انفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے ''صواب'' لیننی درست بات کوطلب کرتے ہوئے''۔

تشری بیرقاعده کمی شرح کا مختاج نبیس اوراس میں اہم بات ان وجوہ قریج کوجائنا ہے جن کے ذریعے ایک

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ترق كودومرى ترج يرفو تيدوى جاتى إدره مندرجدذيل ين:

# (:) <sup>کی</sup>لی و دید

الرووقصعيعون من ساك مرتع اوروومرى التزاى برتوصري يرعمل كياجائد

## (۲) . يوم ئىمىچى

اگردد تصعیعتوں میں ہے ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہوجود دسری تھیج کی نسبت زیادہ تو ی ہے تو تو کی لفظ والی تھیج کو ترتیج دی جائے گی۔ (اس کی تفصیل کزشتہ تا عدے میں گزریکل ہے )

## (۳). تيسري وجه

اگران دونوں میں سے ایک متون میں فدکورہواور دومری غیرمتون میں تو جوشیج متون میں ہوگی وہ رائج ہوگی سوائے اس مورت کد جب امتحاب الترجیج میں ہے کسی فقیہ نے غیرمتون کے رائع ہونے کی صراحت کر دی ہو جیسا کہ پہلے یہ بات ذکری جا بھی ہے۔

# (۳) چېځي و چ

اگران میں سے ایک ظاہر الروایة بموادرووسری فیرظاہر الروایة بموتوروز خوموگ جوظاہر الروایة ہے۔

# (۵) چاپېرې چاپې

الحران دويس ب ايك امام صاحب ينيم كاتول ب اوردوسرا صاحبين الفيرة كاتوراح امام صاحب كاتول بوكار

## (۲) جيمني وجيه

اگران میں سے ایک قول اکثر مشاکع کا ترجیج یافتہ ہواور دوسرابعض مشارکع کا ترجیج یافتہ ہوتو راج وہ ہوگا جس طرف اکثر مشارکے ہیں۔



## (4) ... مهاتوین وجه

اگران دواقوال بین سےایک قیاس اور دوسرااستحسان ہوتو رائح استحسان ہوگا۔

## (۸). آنتوي وچه

اگران میں سے ایک حالات زمانہ کے زیادہ موانق ہوتوہ دویگرا توال پررائج ہوگا۔

## (٩).... نوين وجه

اگران میں سے ایک قول کی ایسے صاحب نظر مفتی کے نزویک جودلائل کو بیجھنے اور پر کھنے کی صلاحیت رکھتا ہے' ولیل کے اعتبار سے زیادہ قومی ہوتو وہ دیگر کی نسبت اولی ہے۔

بیوہ وجو وتر جیج ویں جن کو ملامہ شامی ہیج<sub>ے</sub> نے شرح عقو هد سع البه غیبی میں ذکر فرمایا ہے! درممکن ہے کہ ان کے ساتھ بعض دیگر دجو وتر جیج کوبھی ملالیا جائے۔

# (1) سىرىلى وجە

جب دوقولوں میں سے ایک انفع للفقر بعنی قتمراء کے لیے زیاد و نقع مند ہوئو و و وباب المرز کا 5 میں رائج ہوگا۔

## (۲) دومړي دې

أتحرو وتولون مين سنة ايك انفع للوقف لعني وتف كي اشياء كيك زياده فاكد بمند موتوه وويكر كينسبت اولي موكار

# (r) تيمري وي

اگردواتوال میں سے ایک صد (شرعی سز ۱) کوسا قط کرنے والا برتو و ورائے ہوگا۔

# (۴)...چۇتىي وجە

جب تغارض حلت اورحرمت كے درميان ہوتو راجح وہ تول ہوگا جوحرام قرار ديے والا ہو\_

(ان كرماتهم يددواوردجوه ترجيج بهي لما كي جاسكن بين.

(١) .....: معاملات شي ايسر (زياده آسان قول) يرفقو كادياجات كار

(٢) ..... : عباوات يس احوط (زياده احتياط والاتول) كورج موكى)\_

حقرت مفقى محرتق عنانى (متعنا الله بدوام بقائه) فرماتے إلى:

'' یہ تمام دجوہ ترجی فقباء نے ذکر کی ہیں اور وہ ایک تول کو دوسرے پرترجیح دینے کے لیے ان کو استعال کرتے ہیں کہ بن پرتمام حالات میں عمل کیا جا سکے ۔ بلکہ بسا اوقات ان مرتے ہیں گئی بیست اوقات ان مرتے ہیں گئی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ان مرتجے ایک تول کی ترجیح چاہتا ہے اور دوسرا مرج مرتبے ایک تول کی ترجیح چاہتا ہے اور دوسرا مرج ورسے تول کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے ۔ تب ان کے درمیان کوئی اید قاعدہ کلیے بیان کرناممکن نہیں جس پر ہرجگہ کی اور کیا جا سکے۔

توالیک مثالوں میں معاملہ مفتی کے ذوق میچ اور ملکہ تھہیہ کے میر دکر دیا جاتا ہے جو اِن متعارض وجو وتر جیج میں سے کس ایک کونتخب کرلیتا ہے۔

بسااد قات منتی ہے جھتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سبز ذرائع ہوتو وہ تول احوط ( مبنی براحتیا ط) کو لے لیتا ہے اور بھی مغتی کے سامنے اپیا مسئلہ آتا ہے جس میں ابتلاءِ عام ہوتا ہے وہ اس قول کو لے لیتا ہے جولوگوں کیلئے زیادہ آسان ہو۔

اوران تمام صورتوں میں اعتاداس نقبی استعداد پر ہوتا ہے جوائند تعالی کے تقوی کے ساتھ رو بدکار ہوا در مفتی کا مقصد خواہشات بننس کی چیرد کی شہوا در عام طور پر بید چیز بغیر ایسی استعداد رکھنے والوں کی محبت اختیار کیے حاصل نہیں ہوتی''۔



"جب امحاب الترجيم سي مختلف اتوال من سي كمي كالقيح نه يائي جائ تب ظاهر الرواية كي

جیروی کرنا ہی لازم ہے اور جب دوروا یتول میں انسکا ف ہوجائے اور ان میں سے ہرایک فائم ر الروایة ہوتواس روایت پرعمل کیا جائے **گا**جوز مانے کے لحاظ سے مؤخر ہو''۔

توں کہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کتب ظاہرالروایة ہے درمیان انتقاف واقع ہوجاتا ہے ہیں اس وقت اس کتاب کو لیا جائے ہے۔ لیا جائے گاجس کی تالیف بعد میں ہوئی اور اس کے خالف روایت ایسے ہوجائے گی کو یا اس سے رجوع کرایا عمیا ہے۔ للبذاان (ظاہرالروایة کی ) چوکتب کی تاریخ جانتالازی ہے۔

پس جان لیا جائے کدان کا بول س پکی کاب تالیف کامتیارے صبسوط ہے پھرالجامع الصغیر پر الکیسو پھر الزیادات پھر السور الصغیر اور پھر الکیور ہے۔ شلآ اگر مبسوط اور زیادات کورمیان تعارض واقع موتواس روایت کولیا جائے گا جوزیادات ش ہے کیونکہ یہ وقر ہے۔

امام محمد یشینه کی تمام کتب میں سے جس کتاب کوامام ابو پوسف پیشیر کیاسب سے زیادہ اعتاد معاصل تعاوہ الجہامع الصغیو ہے نہ کتاب امام محمد بیشیر نے امام ابو پوسف پیشیر کے تھم پر لکھی تھی اور ہم اس کتاب کے تعارف (طبقات مسائل الحسفیة کی بحث) میں سیبات ذکر کر چکے ہیں کہ امام ابو پوسف پیشیر اس کتاب کوسفر میں ساتھ دکھتے شخصا ور انہوں نے اس کتاب کوسفر وحضر میں ساتھ دکھتے شخصا ور انہوں نے اس کتاب میں ہے کسی چیز سے ناوا تغیبت کا اظہار نہیں کیا سوائے چید مسائل کے جن کو دوامام محمد بیشیر کی امام ابوسنینے بیشیر سے دوایت کی تحلی قرار دیتے تھے۔

اور یہ چھ(۲) مسائل این تجیم پیٹیے نے البحر الوائق کے باب الو تر والنوافل پیل نقل فرائے ہیں۔ مشائخ حننے کا اس بار نے بیس اختلاف ہوا کہ ان چھ(۲) مسائل میں دوتولوں بیس سے کس کوتر تیج دی جائے؟ بعض امام محمد پیٹیج کے قول کو امام ابو پوسف پیٹیج کے قول پر ترجیح دیتے ہیں ادر بعض ان کی مخالفت کر کے امام ابو پوسف پیٹیج کے قول کوتر جج دیتے ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ:

امام محمد پیٹیر نے بیاتوال امام ابو بیسف پیٹیر سے روایت کیے ہیں لبندا جب امام ابو بیسف پیٹیر نے اٹکار کر دیا تو ان کی روایت باطل ہوگئی۔

### [rr-]Section Section (1997)

ليكن اكثر حضرات امام محمر يبيم كے قول كوتر جح ديتے ہيں جس كى كئي وجوو ہيں:

# (1) ... بېيلى و چپه

اصول صدیث میں بیریات معلوم ہو بیکی ہے کہ مردی عشہ (استانی) کا ایکی ردایت کو پھول جا تا اس ردایت کو باطل نہیں کرتا' جب رادی (شاگرد) تقدیو۔

لیکن اس قاعد سے کا زیر بحث مسئلہ میں جاری ہونامشکل ہے کیونکہ یہ قاعدہ تب جاری ہوتا ہے جب مروی عند(اسٹانی) مجدول جائے۔گر جب مروی عند(اسٹانی) یہ تصریح کرد سے کداس نے اس کے برخلاف روایت کی ہے۔اوراس پرا ظہاریقین بھی کر ہے تو تب یہ قاعدہ نہیں چلٹا اوران چھ مسائل میں بھی صور تحال ہے کہ اہام ابو میسٹ ریٹیج نے اسٹ ریٹیج نے کا اعتراف نہیں کیا اورانا مجم ریٹیج کی روایت کے برخلاف روایت پراعتا و کا اظہار کیا ہے۔

## (۲).... دومری وجه

امام محمر بیٹی نے انام ابو یوسف رہٹی پراٹکارکیا اور فرمایا "حفظتها و نسبی" (یعنی میں نے یاور کھا اور وہ بھول گئے ہیں ) تو ان کا سے بختہ بیٹین دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے سے سائل امام ابو حنیفہ بیٹی سے بلا داسطہ بھی سے ہیں تو اگر ان کی روایت بواسطہ انام ابو یوسف بیٹیر باطل ہوگئی تو امام ابو عنیفہ بیٹی سے بلا واسطہ دوایت تابت ہوگئ ۔

# (۳).... تيسري وجه

میمکن ہے کہ امام محمر پنجر نے ال مسائل کی تخر تن امام ابوصلیفہ پانچر کے اصول پر کی ہواور تب امام ابو یوسف پائچر کا انکاراس پراٹر انداز نہیں ہوگا۔ ( کیونکہ اب بیردایت نہیں تمخر سی ہے)

# (۴).... چوتگي و ج

مٹائے حقیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام محمد جی کی روایت استحسان اورا مام ابو یوسف بیچی کی روایت قیاس پر جنی ہے اور ستحسان قیس بردائے ہے۔

# چدر پروجوور ت

وب تک جو بھے ذکر کیا گیا ،اس کے برخلاف اگر کوئی ایسامسئلہ ہو جس میں اصحاب ترجیج کی طرف سے کسی قول کی ترجیج نہ ہوتو ظاہر الروایة برفتوی دیا جائے گا۔

علامه این عابدین شای بین<sub>یز</sub> نے اپنی لقم" رسم الفتی" میں چند دیگر ضابطے بھی ذکر کیے ہیں جن سے فتو کی دیے وقت مرولی جائے گی۔ وہ ضابطے برویں:

- (1) ....عبادات من مطلقاً حضرت المم الوصفيف ينير كقول كولياجاك كا-
  - (۲)....قضاء كے مسائل عمل امام ابو يوسف جير كول كولياجائ كار
- (٣) ..... ذوى الارحام رشة وارول كودارث بنان يمسئل بين امام محمر ينير كرول كوليا جائ كار
- (۳).....جب روایت ( نقل ) درایت (عقل ) کےموافق ہوتو اُس نے ٹیس بنا جائے گا۔ (لینی الیم صورت میں فتو کا اُسی قول پر ہوگا بیس کی عقلی تو جیبه زیاد ہ مضبوط ہوگی )۔
- (۵).....جب تک سی مسلمان کے کلام کو مجے معنی پرممول کرنامکن ہوگا اُس کی تحفیز نہیں کی جائے گی۔ای طرح اگر کس کے کفر میں اختلاف ہوتو بھی اُس کی تحفیز نہیں کی جائے گی اُگر چیند م تکفیروالی روایت ضعیف ہی ہو۔
- (۲) ..... جوروایت متولن معتبره میں ہو کہ شروح پر مقدم کی جائے گی اور جوشر دح میں ہوا اُس کو قباو کی ( کی روایت) پر مقدم کیا جائے گا۔

متونِ معتبره بيرين:

مختصر القدوري

المختأر

النقاية

الوقاية

كنزالدقائق

المنتقي

بخلاف الماخسرويني ﴿ ١٣٥٠ كُمِنْنَ الماغور "اورعلام تمرَّا ثَيَّ الغزي إليم ﴿ ١٣٥٠ كُمِنْنَ المتنوبِ

## [m] administrative [m]

ئے کیونکہان وونوں میں بکٹرت نناوی کے سیائل بھی ہیں۔

(متون سمیت فدام براجد کی ایم کی بول) کا تعارف ' تخریجات میں دیکھیں)

الیکن سینسوالط بھی تواعد کلی تبیل ہیں جو ہر حال میں ناگو ہوں۔ یہ بات کی ایسے فض پر بیشید و تبیل ہو سکتی جس نے

مسائل کو دیکھا ہو۔ اِن کو صرف اس لیے ذکر کیو کیا ہے کہ ان سے عدد فی جاسکتی ہے۔ ورشامسل بات جے ایسی صورت
میں اختیار کیا جائے گا جیسا کہ ہم آٹھویں قاعد سے میں جمی بتا ہے ہیں ایسے ملک تقہید اور ذوق سیح کی طرف رجوع کرنا
ہیں ہے جو ماہر فقتہا عادر مفتیان کرام کے پاس طویل مثن اور اُن کے پاس رہے بغیر حاصل فیس ہوتا۔



" ب شک مفہوم مخالف جونصوص شرعیہ ( سمتاب دسنت ) میں تو غیر معتبر ہوتا ہے بیکن فقد کی سازوں کی عبارات کا جوشمبوم مخالف بنتا ہوا اس کی عبارات کا جوشمبوم مخالف بنتا ہوا اس برگل کرناورست ہوگا ایشر طبکہ میں مفہوم مخالف دیگر صرح عبارات کے خلاف ندہوں۔

مستحری : بہاں مدیو نتا چاہیے کہ جس معنی پرهمارت کے الفاظ میں سے کوئی لفظ ولالت کرر ہا ہوا ہے اس عیارت کا'' منطوق'' کہتے ہیں۔

جس معنی برعب رت میں ذکر کروہ القاظ کے علاوہ کوئی اور چیز ولائت کرے اُس کا نام' معقبوم''رکھا جاتا ہے۔ پھراس' معقبوم'' کی دونشمیں ہیں :

(١)...مغهوم اليوافقة :

بیان کو کہتے ہیں کہ (نفس کی ) عبارت میں جس تھم کو بیان کیا تھیا ہے اُسی تھم کواُس سٹلہ کیلئے ثابت کرنا' جس سے عبارت میں خاموثی اختیار کر لی تئی ہے اور ریٹوت صرف لفت کو تھنے سے ہی ہوج نے یعنی اس کے ثبوت کیلئے کسی رائے اوراج تباوکی ضرورت بیٹ ندآئے ،مشرا اللہ کریم کا ارشاد ہے:

> فلاتقل لهدا أفِ (الاسراء ٢٠٠) (تمان باپ وأف مجى تدكيو)

#### [rrr ] Sugar Sugar

· اس جملے کی والات ماں باب کو مار نے اور گالی دینے کی حرمت پر (صرف لفت کے اعتبار سے بی ثابت ہور ہی ہے اور اسے دلالة النص مجی کہتے ہیں )

#### (r)...مفهوم البخالفة:

(قرآن وسنت دغیرہ کی نصوص کی )عبارت (جب اصل عبارت میں ) بیان کر دہ تھم کے بالکل برخلاف تھم کو اُس کیلئے ثابت کریں جس سے رفعی خاموش ہے تو یہی مغہوم خالف ہے۔ جسے ہاری میہ بات:

**ئىالابلالسائمة**زكۇ<del>قا</del>

" بابرچ نے والے جاتوروں میں ذکو قفرض ہے"۔

اب اس عبارت كامنهوم خالف بيه واكرز كوة أن جانورول برفرض بين جن كوتمر بيس ركه كرچار د كلايا جدة -مفهوم خالف كي كن اتسام بين:

#### (١)...مفهومرالصفة:

جس يروه لفظ ولالت كرير جوكسي موصوف كي صفت بن ربا موجيس اماري بيات:

- في الإبل السائمة زكوة ..

#### (٢)...مفهوه الشرط:

جوبتائے كہ جب شرط بيس يائي مئ توتھم بھي تبيس يا ياجائے كاجيے اللہ تعالى كا ارشاد ہے:

وان كن اولت حمل فأنفقو اعليهن حتى يضعن حملهن (الطلاق)

( اورا گروه حامله بهول توان کواس ونت کتب نفقه دینته رچوجهب تک وه اینے پیٹ کا بچیجن لیس )۔

اس آیت کامنبوم کالف سیرے کروہ مطلقہ بائنڈ جوحاملہ شدہوا س کیسے نفقہ وینا شوہر پر لازم نیس ہے۔

#### (r)... مفهوم الغاية:

جوبہ بتائے کہ ذکر کردہ تھم (بس اس غایت تک کیلئے ہے اور) غایت کے بعد بی تھم ہیں ہے۔

جيسانلدتعالى كاارشادب:

وارجلكم الى الكعبين (المأثلة.١)

ترجمه: "اورائي ياؤل (تهي ) تخول تك (دهوليا كرو")\_

اس كامفهوم مخالف يدب كرشخول ساد پردهونا قرض تبيس ب

#### (٣)...مفهوم العدد:

وہ ہے جو یہ بتائے کہ ذکر کردہ مسئلہ کا تھم صرف اُس عدد کیلئے ہے جو انفاظ میں بیان کیا عمیا ہے اور اس تھم کی نقیق اس عدد کے بعد ثابت ہوجائے گئ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فأجلدوهم ثمنين جلدة (النور.٣)

(ان كواتي (٨٠) كوژے لگاؤ)\_

اس کامفیوم مخالف ہیے کہ اتی ہے زائد کوڑے نہ لگائے جا کیں۔

#### (a) مفهوه النقب:

جویہ بڑائے کہ ذکر کر دہ مسئلہ کا تھم صرف آس اسم جامد کیلئے ہے' جوعبارت بیں مذکور ہے اور اس تھم کی نقیض اس مذکورہ اسم جامد کے علاوہ کیلئے ٹابت ہے۔ جیسے ہم ہیکہیں ''فی المغندہ بڑکؤ قا' ( کمر بول میں زکٹو قفرض ہے ) تواس کا منہوم مخالف مید بنا کہ بکر بول یعن''غنہ '' کے علاوہ میں زکو ہنہیں ہے۔

اب "مغہوم وافقت" تو بالا تفاق قرآن مجیدا حادیث مبارکدادرکتب فقدسب میں معترب اورمغہوم خالف ( کے بارے میں بینضیل ہے کہ ) قرآن وسنت میں اس کے معتربونے یا نہ ہونے کے بارے میں انتشاف ہے۔ حضرات شوافع آخری تنم سمقھو چر لقب کے علاوہ باتی تماما قسام کوتر آن وسنت کی عبارات میں معتبر بائے ہیں۔ جب کہ حنف کے بال بیمغہوم خالف اس معنی میں غیر معتبر ہیں کرنس عبارت میں ذکر کردو تھم کے علاوہ کیلئے اصل جب کہ حنف کے بال بیمغہوم اسمنی میں غیر معتبر ہیں کرنس عبارت میں ذکر کردو تھم کے علاوہ کیلئے اصل تھم کی نشیق کو تا بت نہیں کرتی ۔ لہذا الینامغہوم اسمنی میں کو مت عدم اس کہ درجہ میں ہوتا ہے ( کرعبارت نیس اُس کی اس کے فاموش ہے ) لہذا اگر کوئی دلیل اس برآ جائے کہا کی کا تھم اصل ذکر کردہ مسئلہ کے تھم والا ہی ہے تو اس برقمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی دلیل اس پرتا جائے کہا کی کا تھم اصل ذکر کردہ مسئلہ کے تھم والا تی ہے تو اس پرقمل کیا جائے گا۔

اس بات کی تفصیل کہ هسد کوت یعی جس سے نص خاموش ہو (اُس کا تھم) اپنی اصل پر باتی رہتا ہے ہے کہ اگر اسل ( اُس کا تھم ) اپنی اصل پر باتی رہتا ہے ہے کہ اگر اسل ( تھم ) ہی ( منطوق ) ذکر کر دوستا ہے برخلاف ہوتو مسکوت ( غیر ذکر کر دوستا ہوجائے گا ، بیاس لیے نہیں کہ ( حفیہ کے بال ) مقبوم مخالف معتبر ہے، بلک اس لیے ہے کہ مسکوت ( غیر ذکر کر دومسئلہ ) ابنی اصل پر ہی باتی ہے۔

اس كى مثال بدهديث بي جوني كريم ملى الله عليه وسلم معتقول ب:

" لا يحل لا مراء لا تؤمن بألله واليوم الاخر ، تحدُّ على ميت فوق ثلاث الا

#### [rro] Section [rest of the contract of the con

7NG

عنى زوج اربعة اشهر وعشرًا ".

( سمی عورت کیلئے جوالقداور آخرت کے دن پریقین رکھتی ہوئی طال نہیں کہ دہ کسی مرنے واسلے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شو ہر کے کدائی پر چار یاہ وئی دن سوگ منائے گی )۔

اب شوہر پرسوگ کا تھم حدیث پاک ہیں صرف مسلمان خاتون کینے ہے۔ای لیے حنف کے ہاں نا بالفہ پکی اور ذخیہ خاتون ( وہ کافرو خاتون ، جوکسی اسلامی ملک کی با قاعدہ شہری بن کررہ دبی ہو) پر یسوگ واجب نہیں ہے۔ برخلاف شوافع کے کے دوراسے لازم سجھتے ہیں۔

حافظ ابن جمر یہجے کو بہاں ہے گمان ہوا کہ حنفیہ کا اس حدیث سے استدلال تو اُن کے اپنے اصول کے خلاف استدلال ہے (کہ حنفیہ منبوم مخالف کوغیر معتبر کہتے ہیں اور اس حدیث میں اُس ہے استدلال کررہے ہیں)۔

جب کہ میں بات ہیں کہ یہ مقبوم مخالف سے اشدلال نہیں بلکہ اس عدیث میں تھم صرف مسلمان خاتون کیلئے ہی بیان کیا کمیا ہے۔ رہی نا بالغہ بکی اور ذمیہ خاتون تو حدیث أن کے بارے بیں خاموش ہے، لنفراوہ اپنی اصل پر باقی رہیں گی جوسوگ کا واجب ندہونا ہے۔ کیونکہ سوگ کے وجوب کیلئے تو دلیل جا ہے اور و دان وونوں کیلئے نہیں ہے۔

# المفهوم مخالف أستب فقدايس

ربی کتب ِفقۂ آوان میں حنفیہ کے ہاں بھی مغہوم نخالف معتبر ہے اور اس طرح لوگوں کے درمیان عام معاملات میں اس کا اعتبارے۔

نصوص شریعت بعن قرآن وسنت ادر فقهی کتب کی عمارتوں کے درمیان فرق کی وجہ یہ ہے کہ نصوص قرآن وسنت تو استہائی بلیغ اور پر تھست عمارات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اُن بھی تبھی کوئی لفظ تا کید بتو پنٹے وششنچ (ڈانٹ ڈ بٹ اور برائی کے انتہار ) یا وعظ (ہیجت کیلیے بھی ذکر کرد یاجا تا ہے اوروہ اسپنے سے پہلے تھم کیلئے بطور قید کے ٹیس ہوتا۔

ميے اللہ تعالىٰ كاارشاد ب:

ولاتشتر وابأيتي ثمنًا قليلاً (البقرة.١٠)

(اورتم ميرى آيات كومعمولياي قبت في كرند يجو)-

اب یہال' ' قلیل' ( تھوڑے ) کے لفظ کا اضافہ اس کام کی برائی کے اظہار کیلئے ہے اور اس سے میٹیس پنہ جینا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کوزیادہ قیت کے جملے بیجنا جائز ہے۔

#### [ red ] The state of the state

ای طرح التد تعالی کا ارشادے:

لاتاكلوا الربااضعافاً مضعفة (آل عمران ١٠٠)

( تخي گنابز ها چرها کرمود مت کهاد) \_

اب اس آیت کا مطلب میٹین ہے کہ اُٹرا اربا ''اصل رقم ہے دو تنا نہ جوتو وہ ہو تز ہے۔

ہاں کتب فقاتو اُن کا مقصدی ا دکام کو تو ٹی طریقے پر مدون کرنا ہوتا ہے اوران کتب میں تا کید و تشنیج وغیرہ نہیں ہوتی 'ابٹراان کتب میں مفہوم خالف کا اعتبار کی جانا ضرور ک ہے اور دو تکم اس مفہوم خالف سے ثابت ہوگا ، سے لیا جائ گا۔البتدا گریہ خبوم بخالف کی دوسری عیارت میں واضح طور پر ذکر کردہ تکم کے فلاف ہوتو پھراس کا اعتبار نہیں ہوگا۔



ضعیف اور مرجوت روایات پرخمل کرنا اور فتو گ و نیاجا کزئیمی ہے 'سوائے اس کے کہ کسی ماہر فن مفتی کے ساسنے کوئی ضرورت ثابت ہوجائے ( اس بناء پراُس کیلئے ضعیف اور مرجو ن روایات پرغن یاا تیء کی مخوالنش ہے )۔

تشریح: یہ بات ہم پہلے بتا چے ہیں کہ جومفتی مقلد ہوا اُس پر داجب ہے کہ وہ اقوال اور روایات میں سے عرف انہی کی طرف انہیں کے جانے والے وہ شعیف اقوال اور روایات میں سے عمرف انہی کو سلے جن کی تقیم اصحاب ترجیح تیں ہے گئی ہے جن کے ضعیف ہونا اون نقیماء کی روایات ' جن کے ضعیف ہونے کے بارے میں اصحاب ترجیح تصریح کر کھیے ہیں یہ اُن کا ضعیف ہونا اون نقیماء کی عمارتوں سے ضمناً اور امتراماً تا بت ہور ہاہے توالی روایات اور اقوال پرممل کرنا اور فتوی ویٹ جائز نہیں ہے۔

على مدفاتهم بن تطلو بغايثير قرمات ويها:

'' ہے شک مرجوں تول پر محم صادر کرنا یا فتوئی و بنا نظاف اجماع ہے۔ اور مرجوح قول اراج کے متفاہلے میں اید ہوت تول پر محم صادر کرنا یا فتوئی و بنا نظاف اجماع ہے۔ اور بغیر کسی وجہ ترجیح کے آئیل میں متعارض اتوال جس ہے کہ اس کا وجود بی نبیس ہے۔ اور بغیر کسی وجہ ترجیح کے آئیل میں متعارض اتوال جس سے کسی ایک کو ترقیح و سے ڈالنا ممنوع ہے۔ اور جو محفظ اس پر انحفاء کر لیتا ہے کہ اس کا فتوئی یا اس کا قبل اس مسئد میں کسی تھی قول یا صورت کے موافق ہو جائے البتا ہے کہ اس کا فتو کی اور و و محفظ اتوال اور صورتوں کے درمیان ترجیح پر نظر کیے بغیر بی اُن

میں سے جس پر جاہے مل بیرا ہوجائے تو اُس نے جہالت کا ارتکاب کیا اور اجماع کی خلاف ورزی کی''۔ عص

یباں بہت سے نقبہاء کرام نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ بھی کس ایک ضرورت کی بناء پر جو کسی ضعیف روایت یا مرجوح قول پڑعمل کرنے کا نقاضا کرنے ایسا کرنا جائز ہوجا تا ہے ۔ ان حضرات کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف خواہشات نفسانی کی بناء پر توضعیف اقوال کو لیمنا جائز نہیں ہے کیکن جب کسی مخض کوکوئی شدید حاجت پیش آ جائے تو آس کیلے اس بات کی مخواکش ہے کہ وواپنی ذات کی حد تک کسی ضعیف قول یا مرجوح روایت پڑھل کرلے۔

علامه این عابدین اینی نے نشرح عقود رسیم البدقتی "شل البی شدید عاجت کی کی شالیس ویش فرمائی این:

(۱) ... .. حنفیہ کے ہاں منتی بسمتاریہ ہے کہ جب کی اپنے اصل مقام ہے شہوت کے ساتھ جدا ہوتوشسل واجب ہو
جاتا ہے خواہ عفوے خروج کی ہے وقت شہوت تم ہو چکی ہو یانیس دوتوں سورتوں میں بہی تھم ہے۔ لہٰ ذاا کرک شخص کو
احتلام کا احساس ہوااوراس نے اپنے ڈکرکو پکڑلیا یہاں تک کے شہوت تم ہوگئ مجراس نے اسے چھوڑ و یا اور من شہوت کے شمندے پڑجانے کے بعد نگل تو بھی ان م ابوطنی مین پھر اور امام مجریہے کے نز دیک شسل واجب ہوجائے گا۔ امام ابو

اصحاب ترجیجے نے اس مسئلے میں طرفین رہنے ہائے تول پرفتوی ویا ہے البغدااب امام ابو بوسف رہنے کے تول پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگرکوئی هخص مسافر ہو یا ایسے لوگوں کے ہاں مہمان ہوا جن سے اُسے شک وشید میں پڑنے کا خوف ہو تو السی صورت میں اُس کیلئے محتجائش ہے کہ دواہام ابو بوسف رہنے کے قول پرعمل کرلے۔

(۲) ..... حفید کے ہاں مفتی بر مسلم میں بر مسلم میں جاتو وضو تیں اور نے کے تھیکے پر ظاہر ہوجائے بھرا گرتو و ورخم کے منہ سے لکل کر بہہ جائے تو وضو تو س جاتا ہے اور اگر نہ بہتو وضو تیں ٹو فنا۔ اور بہنے کی حقیقت بیہ ہے کہ خوان زخم کے منہ سے آھے بڑھ جائے۔ اس لیے اگرخون زخم کے منہ سے او پر اٹھا اور پھول کم یا لیکن آگے بین بر ھاتو یہ بہنے والا خوان کہیں ہو گا گر چہ بیخون ، زخم کے منہ سے نو اور وضو تیس ٹوٹے گا ) اس حالت میں اگر وہ مخص کی کیز سے وغیرہ سے خون کو پہنے جاتا اور جاتا تو خون بہہ جاتا تو ایک صورت میں بھی وضو نوٹ جاتا اور جاتا ہو جاتا تو خون بہہ جاتا تو ایک صورت میں بھی وضو نوٹ جاتا تو خون بہہ جاتا تو خون بہہ جاتا تو تو ایک صورت میں بھی وضو نوٹ جاتا تو خون بہہ جاتا تو ایک صورت میں بھی وضو نوٹ جاتا تو ایک ایک حالے گا۔

کیکن اس سند میں ایک ضعیف تول بھی ہے جے صاحب ہدایہ رہی ہے نقش کیا ہے اور وہ یہ کہ اسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہقول شاذ اور مرجوح ہے ۔ کیکن علامہ ابن عابدین میٹی نے یہ بات ذکر فر مال ہے کہ معذور مخص کیلئے

بوقت ضرورت اس قول پڑل کرنے کی مخوائش ہے۔ اور خودوہ بھی ایک مرتبہ کی المحصصة کی تنظیف میں جٹنا ہوئے ہتھے اور اس قول کے علاوہ اُن کے سامنے اس کی کوئی صورت نہیں تھی کہ بغیر شدید مشقت کے خرب حنفی کے مطابق اُن کی نماز ورست ہوجائے۔علامہ ابن عابد بن مائٹو اُن ونول کے بارے می فریاتے ہیں:

'' کیں بٹی ای تول کواختیار کرنے پرمجور ہوگیا' پھر جب اللہ تعالیٰ نے جھے عاقبت عطافر ما دی تو بٹی نے اُن دنوں کی نمازیں دوبار ہوڑھ لیں''۔ (از حاشیہ:

( کی الحصصة : سیعن زخوں اور وانوں کے علاج کا ایک طریقہ ہے جس میں پہلے تو زخم کو واشع ہیں چراک ایک طریقہ ہے جس میں پہلے تو زخم کو واشع ہیں چراک میں چنے کا واشد کھتے ہیں چراک کے افرائد کا فذر کھ کرکس کیڑے کی بٹی سے آسے با ندھ وسیتے ہیں۔علامہ این عابدین پیچے نے اس کے تعصیل مسائل ایک رسالے میں کھے ہیں جو "الفوائد المخصصه باحکامر کی الحصصة و کے معالم این عابدین میں شال ہے)۔

ای طرح این جم میشیر نے البعد الواثق میں جیش کے تون کے مخاف رکھوں سے بارے میں ضعیف اتوال ذکر کے بیں اور پھر فرمایا:

**₽** - '⊱

(اس منلد کی دخات و تشریمات نمبراا" می ما حظافرائیں )

این عابدین پنیم اس کفش کرنے سے بعد لکھتے ہیں:

"اس سے معلوم ہوا کہ مضطراور مجبور فخص کیلئے ضعیف قول پڑٹل کرنا درست ہے جیسا کہ ہم بتا بھے ہیں۔ اور مفتی کیلئے بھی جائز ہے کہ وہ مضطر فخص کو ضعیف قول کے مطابق فتویٰ دے۔ لبذا پہلے جو بات کزری کہ مفتی کیلئے قول ضعیف پڑٹمل کرنا یا فتویٰ دینا جائز نہیں تو وہ اس صورت پر محمول ہے جب ضرورت کا موقع نرہوں۔

این عابدین بین<sub>ی ب</sub>نے اس بارے میں جو کچھاکھاہے اُس کا خلاصہ ہیے کہ مرجوح قول یاروایت پر عمل کرنا دو مالتوں میں جائز ہے:

(۱)..... بضرورت کی حالت اورجب سخت بنتگی کودور کرتا ہو۔

(۲) .... جب مفتی اپنے ندیب کے اہلِ اجتہاد میں سے ہوا اگر چداس کا اجتہاد جزئی ہی ہواور وہ اپنی نظر میں ولیل کی قوت کی بناء پر کسی ایسے قول کو ترجیح و سے جواصل ند ہب میں مرجوح ہے تو یہ قول اُس کی رائے کے اعتبار سے رائج ہوجائے گا۔

علامہ بیری اینچر نے مثیر سے الشدید کا بیس جومندرجہ ذیل بات کی ہے تواس کا بھی میں مطلب ہے: ''کیا انسان کیلئے اپٹی وَات کی حد تک ضعیف روایت پڑل کرناجا تزہے؟ جی ہاں: بشرطیکہ و دصاحب رائے ہو''۔ اوراسی طرح خوزانی اللہ وایانت میں ہے:

'' ووعالم جونصوص اورا خبار وروایات ہے آگا و ہواور دوایل درایت لینی سمجھ بوجور کھنے والا ہوتو اُس کیلئے ضعیف روایت پرممل جائز ہے'اگر چہوہ روایت اُس کے ترب کے خالف بھی ہو''۔

اس عبارت کا بھی وہ ہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(از حاشیہ: این عابدین طبح نے یدونول تول شہر سے عقو درسم المدفتی شرنقل کرنے کے بعد لکھا ہے: "عالم کے ساتھ صاحب رائے لین مجتمد ٹی المذہب ہونے کی قید لگانے سے عای فخص نکل میا ا کیونکہ اس کیلئے تو اُس تول کی ہیروی کرنالازم ہے جسے اصحاب ترجیج نے سیح قرار دیا ہوالیکن یہ بات مواقع منرورت کے علاوہ ہے جیسا کہ انہی آپ جان چکے ہیں")۔

<u> ۔ تو عدر م المنتی کے اجراء کی مغیر مثالیں'' خشر یمات نبر ہ ہا' میں دیکسیل</u>

# حواشي (۴)

# سنهب هي عمسان قواعدِ رسم المفتى في تخيص

### تلخيص قواعدرسم المفتى على مذهب الحنفية

(۱) ادب المفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزوري القول في احكام المفتين :
 وفيه مسائل الأولى الصفحة ۱۰۱ طبع قديمي كتب خانه كراتشي.

" وما ذكرة ابن الصلاح رحمه الله تعالى هوأصل الحكم ،ولكن ينبغي للمفتى أن يتقى مواضح التهير ما أمكن تقويض الفتوى إلى غيرة اذا خاف التهمة والله سجانه أعلم"

(۲) صحيح البخاري، كتأب العلم بإب كيف يقبض العلم، رقم الحديث ۱۰۰، الصفحة ۴۰ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٣)سان أبي داؤد ، كتاب العلم ،بأب التوقى في الفتياء رقم الحديث ١٩٥٠ ،الصفحة معطبع دارالكتب العلمية بيروت .

ستن ابن مأجه المقدمة بأب اجتنأب المراى والقياس وقم الحديث مالصفحة ٢٢. طبع دار الكتب العلمية بيروت .

المستدرك على الصحيحين، الحاكم ، كتأب العلم ، فصل في تو قير العائم ، فم الحديث ١٠٠٠ الجزء ١، الصفحة ٢٠١هـدار الكتب العلمية بيروت .

عهديب الكمال المزىرقم الحديث ٢٠٠٠ الهزء ٢٠ الصفحة ٢٠٠ الى ٢٠١. مؤسسة الرسالة بيروت

### [ PT ] MARKET CONTROL OF THE PROPERTY OF THE P

- (٢) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون خليفة باب الباء الموحدة بحر المذهب في الفروع الجزء الصفحة ٢٢٠،
- (ه) ديكس اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم ، فصل في كلام الائمة في أدوات الفتيا . وشروطها . ومن ينبغي له أن يفتي و أين يسع قول المفتى (لا احرى) ؛ (هل تجوز الفتوى بالتقليد) الجزء الصفحة ٢٦ الى ٢٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (١) ارشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من أحكام الهفتي والهستفتي الهسأنة الرابعة ،حكم افتاء المقلد ،الجزء ٣ ،الصفحة ٢٢٦م مصطفى الهاني الحلى مصر.
- (۱) ادب المفتى والمستفتى ،ابن الصلاح الشهرزورى ،القول فى شروط المفتى و صفاته واحكام وآدابه ،الصفحة ۱۰۳،طبع قديمى كتب خانه كراتشى.
- (ه) التقرير والتحبير ابن أمير حاج البقالة الثالثة في الاجتهاد ومايتبعه من التقليد والافتاء مسألة (افتاء غير البجنهد بمذهب مجتهد تخريجاً) الجزء ٣ الصفحة ٣٣٠ طبع المكتبة البعروفية -
- (٠)البحرالراثق شرح كنزالدقائق ابن نجيم، كتاب القضاء، فصل في التقليد، الجزء ١٠ الصفحة ٢٥٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت،
- (١٠) الموافقات الشاطبي ،كتاب الاجتهاد الطرف الأول : في الاجتهاد الجزء هـ الصفحة ١١١لى ١٠ مطبع: المكتبة التجارية مصر.
- (۱۱) ترتیب الهدارك وتقریب المسالك عیاض باب فی ابتداء ظهررا فی العلم وقعوده للفتوی والتعلیم وحاجة الناس الیه الجزء ۱. الصفعة ۲۳، دار المكتبة الحیاقیروت.
  - (١٠) الفتأوى الفقهية الكبرى الهيتمي بأب القضأء الجزء ١٠٠ الصفحة ٢٠٠٥
- (۱۳) الققيه والمتفقه الخطيب بأب القول فيمن تصدى لفتاوى العامة ومايتبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق وآلاداب الجزء الصفحة ١٥٠ الى ١٥٨ طبع

# [سارئام] چون مان المرائد المر

- (١٣) شرح عقو درسم المفتى، ابن عابدين تحت شعر رقم ١٩، طبع مكتبة عثمانية .
- (a) شرح عقو درسم المفتى اين عابدين، تحت الأشعار رقم ١٠٢ لى ٢٠ طبع مكتبة عنمانية .
- (۱۱) شرح عقودرسم المفتى ابن عابدين تحت الأشعار رقم ۱۲ الى ۲۰ طبع مكتبة عثمانية.
- (٤٠) رئيس قضائل أبي حنيفة ابن أبي العوام ،معرفة نسب أبي يوسف الصفحة ٢٠٣. فقر ١٩٨٥ طبع المكتبة الإمدادية مكة المكرمة -
- (۱۸)دیکهیں مناقب آبی حنیقة . الکردری ،الفصل الثالث فهایتعلق بکلامه
   ومناظرته،الصقحة ۱۰۰۰ طبع دار الکتاب العربی بیروت.
- (١٩) فضائل أبى حنيفة ابن أبى العوام الصفحة ١١١ فقرة
   ١١٥ طبع: المكتبة الإمدادية مكة المكرمة -
- (۲۰) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى ، الكوثري. الصفحة ١٠٠ لي ٢٠،طبع: ايج . ايم سعيد، كمپني كراتشي.
  - (٢١) شرح عقو درسم المفتى، ابن عابدين، تحت الاشعار ١٠١ لي ٢٠ طبع مكتبة عثمانية .
  - (۲۰) شرح عقودر سم المفتى ابن عايدين، تحت الإشعار ۱۲۰ لى ۲۲ طبع مكتبة عثمانية
- (٣٣) كشف الظنون عن أسامى الكتب والقنون .خليقة بأب الخآء المعجمة .خزانة الروايات في الفروع الجزء ١٠١ لصفحة ٢٠٠٠.
  - (٢٣) الاعلام الزركلي. ملامسكين، الجزء ١٠١١ صفحة ٢٢٠٠-
- (٢٥) حاشية الطعطاوي على الدرالمختار الطعطاوي أواخر بأب مايقسد الصوم الجزء االصفحة ٢٠٠ طبع: المكتبة العربية كوئته.
- ۱۲۰) العقود الدرية في تنقيح الفتأوي الحامدية ابن عابدين، كتأب الإجارة ،الجزء٢٠ الصفحة ٢٠٠٠ طبع قديمي كتب خانه كراتشي .
- (٢٠) حاشية اسعابدين. كتاب الحج (بأب الحج عن الغير) مطلب فيمن أخذ في عبادته

#### THE SALES OF THE S

شيأمن الدنياء الجزء مالصفحة ١١٠ طبع دار المعرفة بيروت -

(٢٨) كشف الظدون عن أسامي الكتب والفنون ،خليفة ، كتأب الكاف كنز العباد في
 شرح الأوراد، الجزء ١١ الصفحة ١١٥٠-

وفيه أنه مجبوعة ﴿أوراد الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى والشرح لبعض البشائخ في مجلد منقول من كتب الفتأوى والواقعات وهو، شرح فأرسى لعلى بن أحد الغورى.

(٢٠) شرح عقودر مم المفتى ابن عابدين تحت الأشعار برقم الى اطبع مكتبة عفائية .

(۲۰) عمدة القارى شرح صيح البخاري العيني. كتاب الحج بأب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كا هلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضى الله تعالى عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء ٩ الصفحة ١٠٠٥ طبع دار الكتب العلمية بيزُوت.

(٢١) حاشية ابن عابدين، كتاب الحج قصل في الاحرام ،الجز ءr ،الصفحة ٢١ ،طبع دار البعرفة يوروت؟

(۲۲)الدوالبختار مع حاشية ابن عابدين الحصكفي كتاب الحج مطلب فيما يصير به محرماً، الجزء 1،الصفحة ١٥١٥ل ٢١٠مطبع دار المعرفة بيروت.

حيث قال "ثم صفة الاحرام لاتتوقت على نية نسك لأنه لو أبهم الاحرام حتى طاف شوطا واحدًا مرف للعبرة.

(۳۳)فتاوی قاضی خان ،قاضی خان اوزجندی .خطبة الکتاب الجزء ۱،الصفحة عطبعدار الکتب العلبیة بیروت.

(٣٣)ملتقى الإيحر مع مجمع الإنهر .خطبة الكتاب،الجزءه الصفحة ١٣.طبع دار الكتاب العلمية بيروت.

(۲۰)شرح عقود رسم المفتى ،ابن عابدين ،تحت الأشعار، رقم ۱۳۰لى مطبع «مكتبة عفائية.

(٣٦)فتح القدير. كتأب النكاح بأب الاولياء والأكفاء الجزء الصفحة ١٣٠٦ لي ٢٣٠ طبع

### المركان من العلمة بيروت. دار الكتب العلمية بيروت.

- (٢٠) شرح عقود رسم المفتى. ابن عابدين ،تحت الأشعار برقم :١٠٠ لى ٢٠٠طيع مكتبة عنمانية
- (۲۸) صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب حد المرأة على غير زوجها، رقم الحديث ۱۲۸۰ الصفحة ۲۲۸ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- صيح مسلم ، كتأب الطلاق بأب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك الاثلاثة ايأم رقم الحديث ١٩٨٠ الصفحة ١٠٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣٩) ذكرة العلامة ابن عابدين عن العلامة قاسم رحمهما الله تعالى في شرح عقود رسم المفتى، تحت الاشعار، رقم ١٠٠ لى ١٠٠ طبع مكتبة عثمانية.
- (-")رسائل ابن عابدين القوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة الجزء الصفحة "ه.طيع مكتبة عثمانيه، كوئته.
- (۳۱) <sup>ريخمي</sup>س شرح عقود رسم المفتى ابن عابديان . تعت الأشعار رقم ۱۰۰ لى ۴۰ طبع مكتبة عثمانية
- (٣٣) البحرالرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيب كتاب الطهارة بأب الحيض ،الجزء
   االصفحة ٣٣٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣٣) شرح عقود رسم المفتى. ابن عابدين. تحت الأشعار رقم ١٠ الى ٢٣. طبع مكتبة عنمانية
- (۳۳)حكاهماابن عابدين رحمه الله تعالى في شرح عقود رسم المفتى، تحت الأشعار ١٠١٠ل منظم مكتبة عثمانية
- "ثمرقال:"وتقييدة بذي الرأى اى المجتهدة المذهب مخرج للعاصى كما قال فأنه يلزمه اتباعما صححو المكن في غير موضع الضرورة كما علمته أنفاً.

\* . \* . \*



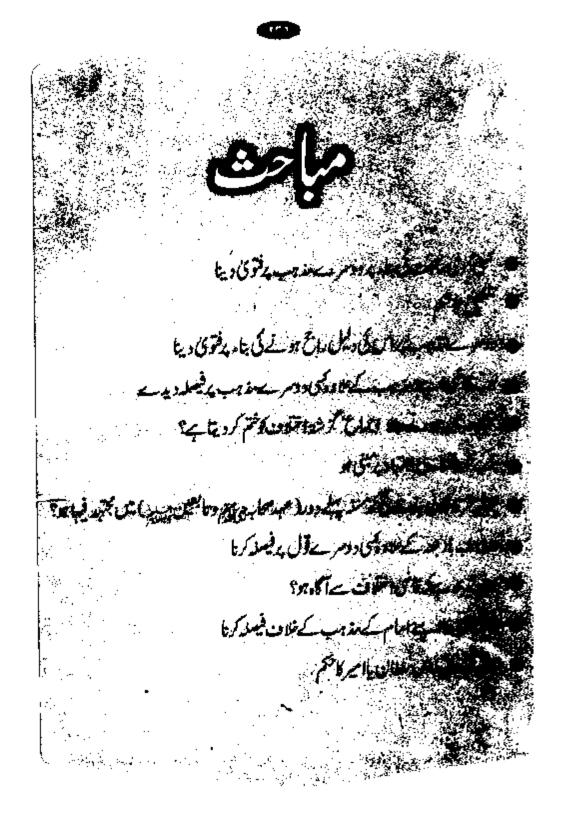

# دوسر مدين برنتوي ديناً الافتاء بمن هب آخر

جومفتی مقلد ہواً س کیلئے اصل نسابط تو بہی ہے کہ وہ صرف اپنے امام کے ذہب کے مطابق ہی فتو گ دے اور وہ مجی اُن قواعد کے مطابق جوہم نے "شہر ح عقو در سم المہفتی" کے حوالے سے ذکر کر دیکے ہیں۔

(نمهب كامعنى اور مفهوم اردوا ورعرني كاعتبارية "تشريحات" ين ويكسيس)

لیکن پیجی لازم ہے کدائی بات سے خفلت ند کی جائے جس کوہم نے تفصیل سے تقلید اور متعین ندہب اختیاد کرنے کی بحث میں بیان کر دیا ہے کہ کسی متعین امام کی بیردی کرنا ، ایسا فتوئی ہے جو سنة ذرائع (گرائی کے راستوں کے انسداد) اور مختلف شرعی مصلحوں پر منی ہے ، تاکدلوگ (اسے جیوڑ کر) خواہ شات کی بیروی میں ند پڑ جا کیں۔ کیونکہ مرف خواہ شات نفسانی اور ذاتی چاہت کی وجہ سے مختلف نداہب کی رخصتوں (آسان احکام) کوچن لینا حرام ہے۔

تحقیق شدہ بات ہی ہے کہ تمام جہتدین کے ذاہب خود شریعت ہی کی مختلف تفاسیریں ان ہی ہے کسی پر بھی طعن کرنے کی کوئٹ شدہ بات ہی ہے کہ تمام جہتدین کے ذاہب خود شریعت ہی کوئٹ فوت ای بات پر لگا دی کہ وہ نصوص کی مراد تک بینے جا تھی اور اُن سے احکام نکال سیس لہذا شریعت کسی بھی ایک امام کے ذہب میں مخصراور محد دونیوں بلکہ ہر ذہب شریعت کے حصول میں سے تی ایک حصہ ہے اور اُس پر عمل ہیرا ہونے کے راستوں میں سے ایک راستوں میں

الله تعالى كى طرف سے نازل كرد وشريعت ان تمام فرامب من باكى جاتى باور جوفض يسجعنا ب كرشريعت

[ مستقدار] المتعلق الم العالومية مسرف اليك ( فعلمي ) غربب تك محدود ہے تو وہ تقین طور پر خلطی پر ہے۔ اس جہت ہے ہما اوقات کسی ایک غرب ہے مقتی کیلئے میں جز ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے غرب کے قول کوئل یا فتوی کیلئے اختیار کرنے بشر هیکہ ایسا کرنا خواہشات فضا فی اورا تیا ج ہوئی کے عود برشہو۔

اید: کرنا صرف تین طالات میں جائز ہوتا ہے' ہم ان تینوں کو ایسی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں ہے۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے سیدھی اور شیخ بات کی توفیق کا سوال کرتے ہیں ۔

# (۱) سیسی مموئی حاجت کی بناء پردوسر ئے مذہب پرفتو کی وینا الافعة کا میدندھ سآخیر کھاجة عامة

ندہب نیر پرفتو کی دینے کی کابل حالت طرورت یا حجت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیک قد جب کے کسی خدم ہے کہ ایک انگل ما حت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیک ہے کہ اس سے خاص سکتے ہیں ایک واقعی ضرورت بیش آئی ہے کہ اس سے کوئی چھٹکا رائی تیس ہے توان وقت تنگی کو دور کرنے اور ضرورت کو پورا کرنے کیلئے دوسرے ندیجب پرعمل کرنا جائز ہے۔ یہ ایسان ہے جیسے حق عاء نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کے بارے ہیں شافعی ندیجب کے مطابق فتو ی یہ ایسان ہے جیسے حق عاء نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کے بارے ہیں شافعی ندیجب کے مطابق فتو ی اور گھرشدہ محض کا مردی میوک کے مسئلہ ہیں ، لکی ندیج ہے مطابق فتو گ

ائ قسم میں ووصورت بھی آجائے گی جس میں ابتلاء عام ہوجائے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ مثافرین علاء حقید نے مسئلة النظفو الذی خور ان ایک تا ہو گئی ہے میں کا میابی حاصل کر لینے کے سئے ) میں شافی فد ہب سے مطابق فتو کا دیا ہے کوفن وار کیلئے اپنے فتی کو لیٹا جائز ہے ، چاہے وہ جس ، ل ہے بھی ہو ہنواہ اس کے فتی کی جنس ہے ہویا اس کے خلاف ہنے ہوئے گئی دیا ہے کہ فاری بھے چڑھ گئی کے خلاف ہنے اس کے بد نے گاڑی بھے چڑھ گئی کے خلاف ہنے اس کے بد نے گاڑی بھے چڑھ گئی اس کے بد نے گاڑی بھے چڑھ گئی کے اس بات کی فتی ہے کہ اب لوگوں کی حالت مقوق کی اوائیگی نے کہ نے پر شار بنے کی بن بھی ہے۔ اس بات کی تصرف اس المحجود کی تاب علی مطلب : قصر فات المحجود کی تاب علی مطلب : قصر فات المحجود بالدین) میں کی ہے۔

اس طرح علیاء حقید بیس سے متاخرین نے مون کے موسے محتمل کواختیار ملنے کے مسئلہ بیں امام ما لک کے ندہب برفتو کا دیا ہے کہ مسغول '' (یعنی جس کے ساتھ غین کیا تھیا ہے ) کیلئے جائز ہے کہ دہ اُس چیز کو داپس کروے جو بہت

## rra Becomback states and second second

زياده فرق كيساتحداس ج دي كي بي بشرطيكداس معالم مين وحوكه بوابو

## ( "خيار المغبون" كي تغسيل" تشريحات نبروا" من ريكيس

ای طرح فقہاء حفیہ نے اس سئلہ بٹس بھی شافعی فرجب کے مطابق فوی ویا ہے کدا گرمفصوبہ چیز بیٹیم کا مال ہوا وقف کا مال ہویا آس چیز کا مقصد بھی آ مدنی حاصل کرنا ہوتو آس کے منافع کا بھی صفان آئے گا۔ بکندا بن امیر حات میڑج نے تو بہتجویز دی ہے کہ مطلقاً مفصوبہ چیز کے منافع کا صفان لازم ہونے پرفنزی ویا جائے۔

ہمارے زمانے میں معاملات وجیدہ ہو گئے ہیں اور نوگوں کی ضرور یات بڑھ گئ ہیں۔ خصوصاً بڑی بڑی صنعتوں کے نظیے اور مختلف شہروں اور ملکوں کے درمیان تجارت کے بھیلاؤ نے تو اس سلسلے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ایسے حالات میں مفتی کیلئے متاسب لیرہے کہ وہ آن معاملات میں جن میں عام ابتلاء ہو کوگوں کیلئے آسانی کرتے ہوئا آس قول کو افتیا رکرے جس میں مہوئت ہو۔ اگر چہوہ آس کے قد بہ کے علاوہ چاروں فراہب میں سے کی اور فرہب کا قول ہو۔

امام رہائی حضرت موفا نارشیداحی کنگوئی پینیے نے اپنے شام کر دھنرت کئیم الامت موفا نااشرف علی تھانوی پینیے کو ای جانب کی دھنرت کئیم اور حضرت تھانوی پینیے نے ''الدادالغاوی'' کے بہت سے مسائل بیں ای پرعش کیا ہے۔ آپ نے ''دت کے ممل ہونے تک مسلمہ فیبہ کے وجود کی شرط ندلگانے'' اور'' بغیر مدت کے فوری سلم کرنے کے جائز ہونے'' کے مسائل جس شافعی فدیب کے مطابق فتو گی ویا۔ ای طرح ''سامان سے ورسیع شرکت کے جائز ہونے'' میں مائل جی مشافع جس مضاوریت کے جائز ہونے جس 'منبل فدیب کے مطابق فتو گی ویا۔

یہ جاروں مسائل تغمیل نے انشریحات نمبر۲۳ میں ویکھیں

# بر بناءند ورت مذ بب غير پرفوی دينے کي پاچ شمرائط

نیکن دوسرے مذہب پر حاجت اور عام اجلاء کی وجہ سے فتوئی دینے کے جواز کیلئے لازی ہے کدآ مے بیان کی

مونَى شرا كط يائى جاتى بهول:

(۱)....هاجت دا تعدة شديد بوادرا بتلاءعام بواليهاحقيقت دا تعديس بوصرف اس كاوبم ند بو ( كه آميجل كر ایمایش آئے گاتواہمی ہے ہم نوی بدل دیں پیدرست نہ ہوگا)۔

(۲)....مفتی اس بات کا تھین کر لے کہ ایک عاجت بیش آ چکی ہے ۔اور اس کا دیگر امحاب فتو کی اور اس میدان کے ماہرین سے مشاورت کے بعدی بد بھاگا۔اس صورت میں زیاوہ بھترید ہے کہ ایک مفتی دیگر معزات کے بغیر ہتن تنہا فتوی وینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جتنی استطاعت ہوا تنی کوشش کرے کہ اینے ساتھ و تکرعاما و کے فتوی کو بھی شال کر لے۔خاص طور پر جب مفتی کا ارادہ ایسے لوک کو وسیع پیانے پرنشر کرنے کا ہو( تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے )۔

(٣) ..... مفتى كيلية لازم بكروه جس غرب كمطابق نتوى وينا جابتا بيا أس كي خوب اجهى طرح تحقيق س کرنے میں یقین اور احتیاط سے کام لے۔ اس میں زیادہ اچھاطر بقتہ کاربیہ بے کہ اُسی خرب سے علاء سے مراجعت کی جائے اور ایک یاد و کتابوں میں مسئلد و کھ لینے پر اکتفاء نہیں کرنا جائے۔ اس کی وجہ بیرے کہ ہر فیہب کی پھی خصوص اصطلاحات ہوتی ہیں اور اُس کے جدا گانہ اسلوب ہوتے ہیں ۔ بسااد قات اُن کی تقیق مراد تک صرف وہ ہی مختص بہنچے سكتأ ہے جو اِن اِصطلاحات اوراساليب کواستعال کرتا ريا ہو۔

(٣) ... مفتى يرانازم ب كه جس أول كوا فتيارك جار باب وه أن شاذا أوال مين سي نه مؤجوجه بورفقها مامت ك خلاف ہیں اورانہوں نے اس مشلے مسیمنع کیا ہو۔

حصرت عبداللدين عمرضى الله عنها أرسول مريم صلى الله عليه وسلم كابيارشا وتقل كرت بين:

ان الله لا يجمع امتى . اوقال: امة محمد صلى الله عليه وسلم . على ضلالة . ويدالله

على الجماعة ومن شنشندالى النار-

( بے قلب اللہ تعالی میری است کو یابدالفاظ فر مائے کہ اللہ تعالی جم سلی اللہ عنب وسلم کی است کو مراہی يرجح نبيس كريس محد اورالله تعالى كاباته جماعت يرجونا باورجوا كيلاسى راه يربيلي كاوه اكيلاي آگ میں حائے گا ﴾۔

حضرت انس بن ما لك رضى النّدعنه، بي كريم صلى الله عليه وسلم كابيار شا وُعَلَى كرية عليه : · ان امتى لا تجتبع على ضلالة . فأذار ايتم اختلافاً ، فعليكم بألسواد

الإعظم

(بے شک بیری است گمرای پرجمع نہیں ہوگی ۔ انبذا جب تم کوئی ایسکا ف دیکھوتو بڑے گروہ کو اازم پکڑو)۔ کھی

بعض فقتباء نے ایسے تم وات (یعنی سب سے الگ مؤقف والے مسائل) افتیار کے جنہیں جمہور ابنی علم نے نہیں ایسے تم وات نہیں لیا بلکداُن سے صاف طور پرروکا۔ ایسے تفروات کوآسانی حاصل کرنے اور رخصتیں تلاش کرنے کیلئے افتیار کرلیا ایسا کام ہے جے قدیم اورجد یدتمام بلاء نے ہی برا کہ ہے۔

امام اوزا گیا پیشیر فرماتے ہیں:

' وجس فخص نے علماء کے صرف تا درا توال لے لیے و داسلام سے نکل کیا''۔ ''

الامزجي ربير فرمات بن:

'' جوفق مینف خاہب کی آسانیوں اور مجتدین کی غلطیوں کے پیچے پڑ گیا تو اُس کا دین کر درہو جائے گا۔ جیسا کہ اہام اوزا گل رہے نے فرمایا: کہ جو حد کے بارے میں اہل کمہ کا قول اختیار کر لئے نہید (فشرآ درشریت) کے بارے میں المی کوفہ کا گانے بجائے کے بارے میں اہل مدینہ اور خلفاء کے معصوم ہونے کے بارے میں اہل شام کوفہ کا گونے کا رہے معصوم ہونے کے بارے میں اہل شام کوفل کو لے لئے وائس نے شرکوا کھنا کرنیا ہے۔ ای طرح جس محف نے رہا (سود) کے معاملت میں اس محف کی بات کو نے نیا جو اُس میں حیارے کا مراح جس محف نے رہا (سود) کے معاملت میں اُس محف کی بات نے کی جواس میں توسع میں حیارے کا مراف کی بات نے کی جواس میں توسع میں حیارے کا مراف کی بات نے کی جواس میں توسع میں حیارے کا در آسانی کے قائل ہیں اور دیگر ایسے مسائل میں طریقہ کا درا ختیار کہا تو وہ محف (ابنی) تباہی کے در یے ہوگی ہے'۔

الأم احمد بن حنبل يغير قرمات إلى:

''اگرکونی شخص ہررخصت پڑھن کرے کہ نبیغر (تھجور وغیرو سے بنا ٹیف سٹروپ) کے بارے بیں اہل کوفہ کی بات لے اور سماع کے بارے میں اہل ندینہ کی اور متعد کے بارے میں اہل مکہ کی تو وہ فاستن ہے''۔

امام معمر پیمر فرماتے ہیں:

''اگر کوئی شخص سائٹ بینی گانے بجانے کے بارے میں اہل مدینہ کے مذہب کو لے نیزعورتوں

ے غیر فطری عمل کے بارے بیں بھی ان کے قول کو اختیار کرلے منداور بھے صرف میں اہل کمہ کے قول کو اللہ تعالیٰ کے کے قول کو اللہ تعالیٰ کے کے قول کو لے اور نشہ آور چیز کے بارے میں اہل کوفید کی بات اختیار کرلے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے براہوگا''۔

(یِوَرُامناَهج الفتوی فی السلف *کافت مسئل*ة التقلیدو الته اله کامن *ین بی گزر* چکاہے)۔

حفرت سليمان تيمي يليم فرمات بين:

حفرت عبدالرحن بن مهدى ينيم فرمات إلى:

" برخص شاذ اقوال کوافقتیار کرے وہلم میں امامت کے سریتے پر فائز نہیں ہوسکتا 'مدی وہ جخص علم میں امام بن سکتا ہے جو ہرایک سے روایت وحدیث کرلے ای طرح وہ محص بھی علم میں مقتداء اور راہنمائییں بن سکتا 'جو ہرتی سنائی بات قبل کردے''۔

یہ اِن حضرات کی رائے ہے اُن شاذ اتوال کے بارے میں جوا سے بڑے فتہا مرام سے صادر ہوئے جو اقتل احما و جب بڑے فتہا مرام سے صادر ہوئے جو اقتل احما و بھی سخے اور اہلی علم نے اُن کے تنظہ اور تقویٰ کی گوائی بھی دی ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے اُن شاذ اتوال کے بارے بنی جواہیے چندلوگوں سے صادر ہوئے جن کو علم اور فقہ سے کو کی تعلق نہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا محض اپنی غیر معتدل آ را میا نضائی جذبات کی بنیاد پر کہا۔ یا ایسی اجبی اُنٹافتوں کی بناء پر کہا 'جن کا اسلام سے کوئی ربط و تعلق نہیں۔

لبذا (ہر سکتے میں ) اُسی بات کولیمالازم ہوگا جوشریعت اسلامیہ کے بنیادی ما خذ ( قر آن وسنت ) شریعت کے عظیم سقاصدا ورجہور نقبها مرکزام کے اتوال پر نظر کرتے ہوئے سب اقوال سے دلیل کے اعتبار سے رائح اور جمت کے اعتبار سے رائح اور جمت کے اعتبار سے مضبوط ہو۔

(۵).....منتی کیلے لازم ہے کہ وہ اس دوسرے ذہب کو اُن تمام شرا نظامیت لے جو اُس میں معتبر ہیں تا کہ وہ ایک ہی سندیں ۔ تلفیق ، کا مرتکب ند ہوجائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ تاتی کی پیچھنفیل و کر کر دیں۔ واللہ سبھانہ و تی التوفیق ۔



(اس بحث میں حضرت مصنف دامت برکاہم العائیہ مہیلے علاسقرانی سے حوالے سے منفق ممنوع کا مغہوم بتا ہیں ہے۔ بھر حضرت مصنف دامت برکاہم العائیہ مہیلے علاسقرانی سے ۔ بھر حضرت فینے عبدالفتاح الوغة ویٹیج اوردیگر بعض الی علم نے این حام رہیجے ، این امیر مان پہنچ ، علامہ نوح آفندی پٹیج اور مفتی ایوسعود مصری پٹیج کا طرف جو تلفیق کے جائز ہونے کی نسبت کی ہے اُس کی جھیق اور تفصیل بیان فرما کی ہے ۔ جبعے بیان فرما کی گئی ہے ۔ جبعے بیان فرما کی گئی گئی ہے ۔ جبعے اللہ علی کے دریعے واضح فرما کی ہے ۔ جبعے اللہ قلم الاسدلامی نے اسپنے آٹھویں اجلاس میں طلق کے بارے میں جو قرار دادمنظور کی تھی اُ اسے بھی قار کین آخری سطور میں روض سے )

حلفیق کے موضوع پر میر سے سامنے بوری بحث کا جوخلاصد آیا و دیہ ہے کہ اس اصطلاح سے عام طور پرفتہا ہے کہ کام جس میر مراولیا جاتا ہے کہ کس کی مرکب کام جس میر مراولیا جاتا ہے کہ کس کی مسئلہ جس دو مذہب اس طرح اختیار کرلئے جا تیں کہ اُن سے ایک الی مرکب حالت وجود جس آ جائے کہ ووان دونوں غراجب جس سے کسی جس کے جائز ندہو۔

مثلاً کوئی مختص اس بات میں کے عورت کو تھونے ہے دھونیوں ٹونٹا ، حننیہ کے تول کو اختیاد کر لے اور ند بہب شافعیہ کو اس مسئلے میں اختیاد کر لے کہ بہتے ہوئے خوان ہے دختونیں ٹونٹا اور پھروہ (وضو کر کے ) اس کے بعد نماز پلاھے کہ وہ عورت کو بھی جھوچکا ہے اور اُس کا خون بھی بہہ چکا ہے۔ اب اُس کی بینماز دونوں میں سے کسی ایک فد بہب کے مطابق مجمی درست نیس ہوگی۔

### علامقراني فير عنه الكي فراتين:

"مفتی جب آیک متلدین دوسرے ندا بب کی طرف مقل بونے کو جائز سجھتا ہوتو اس پر لازم ہے کدوہ بیجھ لے کہ جس تھم پروہ نتویٰ دے رہاہے کہیں ایسا تونیس کہ جس ندیب سے دہ مقل ہور ہا ہو ایس میں کوئی ایسا تھم ہؤجواس کے خلاف جاتا ہو۔

اس کی مثال میہ ہے کہ شافعی مفتی جب مثلاً مالکی مذہب سے شافعی مذہب میں مثقل ہوئے کو جائز قرار دیتا ہو اور اس سے کسی مالکی مختص کے شمل کے بارے میں مید مسئلہ یو جھاجائے کہ آگر اس نے متعدل لیک (مسل جمن جمم کومنا) نیس کی توکیاتھم ہے؟ تواب مغنی پرلازم ہے وہ اس کوجا نزقر اردند ہے، وجہ ہے کہ آگرالیا کیا جمیاتو اس الکی شخص کی نماز دونوں کے انفاق سے باطل قرار پائے گی۔ کیونکہ ماکلی (منسل سے بہتے) جسید افذہ نیس پزھتے تو اس کی نماز دامام مالک پیچے کے بان باطل ہوگی اس لیے کہ اس نے شش ہیں۔
تن لمید ہے جمیس کی اورامام شافق کے نزویک باطل ہوگی کیونکہ اس نیسنی سے بہلے ہم اللہ نیس پڑھی ۔
خود مجھ سے ایک مرتبہ اُن موزوں کے بارے میں جوخزیر کے بالوں سے کہ لئے مجھ ہول نیے مسئلہ پوچھا کیا تھا کہ وہ پائی جوسلائی کی جند سے لگ کرآئے گاتو کیا اُس کے اُر سے نماز جائز ہوگی ۔ بیسئلہ پوچھا والے صاحب شافعی جوسلائی کی جند سے لگ کرآئے گاتو کیا اُس کے اُر سے نماز جائز ہوگی ۔ بیسئلہ پوچھا ہولی کے بیان آپ شافعی جی اورای بناء پر (وشوی ) سر کے صرف بچھ جھے کا مح کرتے جی ۔ آپ کی نماز کے باطل ہونے پرتو دونوں آئم شغل ہوجائیں گے۔ امام مالک پیٹی اس لیے کہ آپ نے تو رہے مرکا کے کہ جالی نیس ہے۔ امام مالک پیٹی اس لیے کہ آپ نے کہ آپ نے نورے مرکا کے کہ بیسے مسائن کو خوب سجھ لیسا جا ہے کونکہ ہیں بھٹر سے بیش آئے ہیں ''۔

علامہ قرّ افی پینی کا ترابات پر حاشیہ میں ہمارے شیخ اعظیم محدث علامہ عبدالفتاح ابوغدہ بینی ہے۔ تحریر فرمایا ہے:

'' مؤلف (علامة ترانی بینیم) نے بھی اس بات میں اُسی مشہور ومعروف مؤلف کو اختیار کیا ہے کہ'' تعلقیق وظل ہے''۔ جب کہ امام این ہمام بینیم نے ''المتعویر '' میں اور اُن کے شاگر وابن امیر حاج بینیم نے اُس کی شرح ( سوم mamtra) میں تعلقیت کے بیائز ہونے کو تحقیق سے ثابت کیا ہے اور اس پر واضح ولائل لائے بین برانہوں نے علامہ قرافی بینے کی بیدکور وہائٹ قبل کی اور اس کی تشریح اسٹے اس قول سے کی :

''بعد میں آئے والے (قرافی برائیے) نے اس میں یہ قیدانگاری کہ تلفیق پر کوئی ایسی صورت مرتب نہیں ہوئی جاہیے جس کو دونوں آئمہ روکتے ہوں''

اورانہوں نے "متاُ کی " (بعد میں آنے والا) کہدکراس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متقد میں علاء میں سے سماس بارے میں ممانعت ٹابت نہیں ہے۔

شیخ عبدالفتاح ابوغدہ پینے کی طرح دیگر کئی اہل علم کی کتابول ہیں بھی تلفیق کے مبائز ہوئے کی نسبت این حام اور این امیر جاج پائیے کی طرف کی گئی ہے لیکن "المتحریو" اوراس کی شرح میں ان دونوں حضرات کی عبارات و کیھنے

#### mo act of the section of the section

کے بعد واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے تعلقی کے جواز کی تا ئیڈ نہیں کی ۔ انہوں نے تو دوسرے مذہب کی تغلید توصرف اس شرط کے ساتھ جائز کہا ہے کہ تعلقی نہ ہونے پائے ۔ ابن ایمبر جائ رہیم نے تو مختلف غدا ہب کی رخصتیں خلاش کرنے والے کو فاسق قرار و بنا 'وی پرممول کیا ہے کہ جب وہ تعلقی کا مرتکب ہو۔ انہوں نے تعلقی سے روکئے کی تا ئید علامہ رویانی پینے کے قول سے کی ہے اور ان کی بات کے بعد اس کی تروید نیس کی 'جس سے بید جیلیا ہے کہ وو ( ابن امیر جائے پینے کا مدر ویانی پیری کے ساتھ متنق ہیں۔

لبغدا ظاہریمی ہوتاہہے کہ ملفق کو جائز قرار دینے کی نسبت ان دونوں حضرات (این هما مریش<sub>یر</sub> واین امیر صاح میش<sub>یر</sub> ) کی طرف کرنا واضح نبیل ہے۔

(بنده مرتب عفا الله عنه عرض كربتا بك كدائن هما م يفقي كي طرف النسبت كي شهرت كي ايك وجد التعجويوكي ومرئ شرح تيسبير التعجويوكي على موكن بها بحوام براوشاه بشحك تلم سه به اورانهون في الشح طور برطفتي كوجائزكها مهداس بروانال بهي قائم قرمائ بين معام طور برطفتي كمسئله برعفاء في التحويو كربيات تيسير التحويو كربيات تيسير التحويو كربيات المسلوم وادلته اورقاموس الفقه)

بھر ہمارے فینج (عبدالفتاح البوغدة بینیر) نے سے بات ذکر فر مانی ہے کہ تلفین کے جواز میں کئی تنا بیں تالیف کی گئی ہیں 'جن بھی سب سب سب الحقول کا سب بیل فی بعض مسائل الاجتہاد و التقلیدن 'جن جو سیائل الاجتہاد و التقلیدن 'جن میں سب سب المشخ محمد عبدالعظیم ابن ممل فروخ المئی بینی سب کی تعنیف ہے۔

سیار ہویں صدی کے لیک عالم شیخ محمد عبدالعظیم ابن ممل فروخ المئی بینی سب کی تعنیف ہے۔

مید سالہ شیخ محمد بن عبدالعظیم کی ، رومی ، مورتی ، خنی برخیر ، فرجن کا لقب ابن ملا فروخ بینی تھا ، لکھا ہے اور اس بیں انہوں نے بہت سے علیا عرضہ دنیا ہے۔

انہوں نے بہت سے علیا عرضی دنیا ہے۔

ایے چغرات بی سے ایک علامہ ابن تجم پیش<sub>یر</sub> ہیں۔ انہوں نے رسائل زینیہ بی ۳۲ ویں رمالے بی « بیع الوقف لا علی وجه الاستبدال «کی صورت بی تحریر فرایا ہے:

'' ممکن ہے کہ وقف میں استبدال کے میچ ہونے کوامام ابو بیسٹ پیٹیے کے تول سے لے لیا جائے اور خین فاحش کے ساتھ دیچ کی ورننگی کوامام ابوطنیفہ پیٹی<sub>م</sub> کے قول سے لے لیا جائے ، اس طرح کہ بیسسکلہ ووقو لوں سے ایک تھم میں حلفتی کے جائز ہونے پر بنی ہوگا''۔

پھرائن جم میٹیر نے فتاوی بنزازیہ سے دوعیارت نقل کی ہے بوتلفق کے جواز پر دلالت کرتی ہے اور فرمایا: ''ابن هام ریٹیر کی الدوریو کے آخر میں جوتلفق سے ممانعت کی بات آئی ہے تو اس کو انہوں نے بعض متاخرین کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ فرجب (مخار) نہیں ہے''

ائن طافرون مینیم کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ نے جوحفرت امام ابو بوسفیمے بارے میں منفول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو جعد کی نماز پڑھائی کی مرانبیں بتایا کمیا کشس خانے میں جس کویں سے پائی آتا ہے اُس کنویں میں ایک جو با پایا کمیا ہے۔ معزرت امام ابو بوسف سے نے بھی اُس خانے میں عشل کیا تھا۔ یہ اخلاع بھی انہیں لوگوں کے میلے جانے کے بعد لی ۔ اس برانبول نے فرمایا:

'' ہم اپنے بھائی اہل مدینہ کے قول کو لے لیتے ہیں کہ جب بانی دو منکے ہوجائے تو وہ نا پاک نہیں ہوتا'' ۔ ( تکھین کے سئلے کا تعمیل ' تفریحات نبرہ ۴۰ میں دیکسیں )

امام الديوسف يشير كايد تصديمت شهور بواب اورفقهاء حنفيه مين سه كن حفزات نے اس كو ذكر كيا ہے۔ محيط برباني ميں اس واقعے كواحدالكشي يشير (التوفی ۵۵۰ھ) كى كتاب «مجموع النوازل» سے نقل كيا كيا ہے، جيسا كه كشف المظنون ميں ہے۔

اس داقعہ کی سندمعلوم نیس ، پھریہ بات بھی ہے کہ اہل مدید نے " قالمتان" یعنی دومتکوں پر پانی کی طہارت کو مخصر بیس کیا ہے تو اس سے مرف دوسرے مجتبد مخصر بیس کیا ہے تو اس سے صرف دوسرے مجتبد کے قول پر عمل کرنے کا جواز ہی ثابت ہوتا ہے (اور اس کے مجمح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جیسا کہ " الافتاء بحد فول پر عمل کرنے کا جواز ہی ثابت ہوتا ہے (اور اس کے مجمح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جیسا کہ " الافتاء بحد فول پر عمل کرنے میں ہے )اس سے بیتولازم نہیں آ تا کہ امام ابو بوسف بینے نے دوقولوں کے درمیان ملفق

#### [ PT Z SAC TO SET THE SACTOR SACTOR SACTOR SACTOR

ا فقیار فرمائی تقی \_ کیونگداس قصیص به بات تونبیں ہے کہ امام ابو بوسف پینی نے (پہلے) عسل کے مسائل میں ماکلی غرب یا شافتی غرب کی مخالفت بھی کی تھی ۔ بظاہر توجعہ کی امامت کے وقت انہوں نے اختلاف فقہاء کی رعایت ہی کی ہوگی ۔ لہندااس واقعے سے امام ابو بوسف پینی کے نزویکے تلفیق کا جائز ہوتا ٹابت نہیں ہوتا۔

پھر ہمارے شیخ (عبد الفتاح ابوغدة رحمة الفدعايد) نے علامد احمر طبطا وي بيني كے بارے بيس ذكر كيا ہے كے طلع بين كے مسئلہ بيس انبون نے مفتی ابوسعود بيني كی بيروى كرتے ہوئے علامدا بن فروخ بيني سيكام كو پسند كيا ہے اوراً ہے سراہا ہے۔

ليكن الدو المعتدار برعام طحقا وى يفي كماشيك عبارت يون ب:

" جان لین کرام ما لک پینے کے قول پر (زیر بحث مسئلہ میں) فتو کی دینا عین تقلید ہے۔ اوراس کے جائز ہونے میں کوئی اعتمال فی نیس ہے بشرطیکہ ملغتی شہو جیسا کرشنے حسن پینے نے ذکر کیا ہے اوراس بارے میں ایک مستقل رسالہ تکھا ہے۔ اس کے برخلاف علامہ این ملافر وق پینے نے تعلقی پر ممل کرنے کے جواز کی تصریح کی ہے۔ انہوں نے اس پرطویل تحقیق تفتیکو کی ہے اور ستقل رسالہ میں کھا ہے۔ انہوں نے اس پرطویل تحقیق تفتیکو کی ہے اور ستقل رسالہ میں کھا ہے۔ انہوں نے اس برطویل تحقیق تفتیکو کی ہے اور این ہے۔ انہوں نے تعلقی کی طرف ال میسے دیو کے جوالے سے اور این معلم میٹھے کی طرف ال میسے دیو کے جوالے سے اور این معلم میٹھے کی طرف ان کے ایک رسالے کے حوالے سے منہوں کیا ہے۔

صاحب بحریقی نے کہاہ کہ ملفتی پھل کرنے سے دوکنا کہ ب کے خلاف ہے۔ ای طرح ابن الما فروخ بیٹی نے جواز ملفق کی سبت صاحب بحریقی کے ملاوہ علاء توارزم کی طرف بھی کی ہے بلکہ انہوں نے توامام ابو بوسف بیٹی کی طرف ملفیق پڑمل پراہونے کومنسوب کیا ہے۔'۔

لیکن علامہ نوح آخد کی پیٹھ وہ کی ''مسائل مسبوق'' سے متعلق اپنے رسالے میں گفتگوتو اُس بات (عدم جواز ملغیق) کی تاکید کرتی ہے جو میشخ حسن ابولسو دینیر نے ذکر کی ہے۔ (بحوالہ ابر سعود)



اس عبارت سے واضح ہور باہے کہ علام طحفا وی پیٹیے نے ابن طافر وٹ پیٹیے کامؤ تف نقل کرنے کے بعداس کے مقا ، بلر میں علام تو کہ بیٹی ہے اوا سی طرح مقا ، بلر میں علام تو کہ بیٹی ہے اوا سی طرح کی تاکید بھی آئی کے ہواں سی طرح کی تاکید بھی اور ایسے ویٹیے نے کہ تاکید انہوں نے مفتی ابواسو ویٹیے نے مطفق کی ہے۔ اب اس سے تو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مفتی ابواسو ویٹیے نے مطفق کی ہے۔ اب اس سے تو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مفتی ابواسو ویٹیے نے مطفق کی ہے۔ اب اس سے تو بھی طاجر ہوتا ہے کہ مفتی ابواسو ویٹیے نے مطفق کی ممانعت کی تاکید کی ہے نہ کہ اجازت کی۔ والله سیصاندہ اعلیم ۔

#### TOTAL SECTION SECTIONS SECTIONS SECTIONS SECTIONS

ان تماسعبارات کا خلاصہ ہے ہوا کہ این تجمیم رہینے اور این ملافر وقع رہیں نے واضح طور پرتلفیق کو جائز قرار ویا ہے۔ این عمام رہینے کی بات سے میں بھویمن آتا ہے کہ تلفیق کی مما نعت مثاً قرین نے کی ہے۔ چاروں مذاہب کے جمہور مثاً خرین فقیاء نے علقیق سے منع کیا ہے جیسا کہ آپ علامہ قراقی ، کمی رہینے کی عبارت بہلے پڑھ کے بیں اور شواقع ہیں۔ سے این العطار رہینے نے بھی ای رائے کو بسند کہا ہے۔

میرے سامنے جو بات واضح ہوئی ہے۔ واللہ سبھانیہ اعلیہ ۔ یہ ہے کہ تلفیق سے روکنائی رائج ہے۔ کیونکہ اس پر تو تمام فقہا مکا اتفاق ہے کہ خداہب کے ساتھ ذاتی لذتوں کی غرض سے تعلواڈ کرنا مخواہشات فنس کی بیروی کرنا ہے۔اس کی ممانعت تو واضح طور پر قرآن مجیدی اس آیت میں موجود ہے:

فَاحُكُمْ بَيْنَ التَّالِى بِالْحَقِّ وَلَا تَقَيِعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* إِنَّ الَّذِيثَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَاتِ شَبِيُلَا ۖ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(ص.۳)

( لہٰذاتم لوگوں کے درمیان ہر حق فیصلے کروا درنفسانی خواہش کے بیجھیے نہ چلو ورنہ وہ تہہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی ۔ یقین رکھو کہ جولوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اُن کے لیے سخت عذاب سے کیونکہ انہوں نے حیاب سکے دن کو بھلاد باتھا ) ۔

اگر معلقین کے دروازے کا چوپٹ کھول دیا جائے تو اس کا متبجہ خواہش نفسانی کی ہیر دی اور شرعی پابندیوں سے بالکل آزادی کی شکل میں ہی سامنے آئے گا۔البتہ و دہلفین جومنو ٹے ہاس کی صورت میہ ہے کہ انسان کی ایک سند میں وو غراہب کوامیے اعتیار کرلے کہ جس سے ایک ایسی شکل وجود میں آجائے کہ کوئی بھی خاص اُس مسئے میں اس صورت کے جائز ہونے کا قائل ندہو۔

اب آگر کمی شخص نے کسی ایک مسئلے میں کوئی تول اپنے نہ جب کے خلاف اختیار کرلیا تو بیرلاز منہیں کہ وہ ویگر تمام مسائل میں بھی آئی نہ جب کواختیار کرے۔

اس کی مثال ( کراگر دومسئے الگ انگ باب کے ہوں تو دہاں حلفتی بعنی الگ انگ ندہب اختیار کرنے کی مثال ( کراگر دومسئے الگ انگ باب کے ہوں تو دہاں حلفتی بعنی الگ انگ ندہب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے کہ مثر تر بین حندید میں سے مہانت ہے کہ مثر استدال کیا ہے کہ مثر تر بین حندید میں سے مہانت ہے کہ اگر قاضی کے سامتے کوئی مصلحت واضح ہوجائے تو وہ غائب مختص کے خالاف فیصلہ دے سکتا ہے ( جب کدائمل مذہب حندید میں قدضاء علی الفائد ہا کرتا ہیں کے۔

علامه ائن عابدین دائیر نے جامع الفصولین بنقل کرتے ہوئے کھا ہے:

"اس جیسی صورتوں میں ( یعنی جب غائب کو قاضی کے ہاں عاضر کرنے میں تخت دشواری ہوتو ) اگر
غائب فخص کے خلاف گواہ آ جا کی اور قاضی کا غالب گمان بھی یہ ہوکہ سائل جن پر ہے اوراس میں کوئی
وحوکہ ہازی یا حیلہ سازی نہیں ہے تو قاضی کیلئے مناسب یہ ہے کہ وہ غائب کے جن میں جمی اوراس کے
خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے ۔ مفتی کیلئے بھی مناسب ہے کہ ترج کو دور کرنے اور ضرورتوں کو مورا
کرنے کیلئے ای برفتوی دے تا کہ لوگوں کے حقوق کوضائع ہونے سے بچایا جاسکے "۔

پھریے مسئلہ (قضاء علی الغائب) اجتہادی مسئلہ ہے۔ آئمہ ٹلاش کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ ہارے آئمہ ٹلاش سے کی جائز ہونے کے قائل ہیں۔ ہارے آئمہ سے کی دہ فائب خض کی طرف سے کسی ایسے خض کو وکیل مقرد کردے ہیں۔ مارک دوروایات ہیں۔ قاضی کیلئے یہی مناسب ہے کہ وہ فائب خض کی طرف سے کسی ایسے خض کو وکیل مقرد کردے گا اور آس کے قن میں کو تا ہی ہیں کرے گا۔ ان آن کو نور العدین میں برقر ادر کھا ہے۔ میں (ابن عابدین شائی ") کہتا ہوں کہ اس بات کی تا سیر آس بحث سے بھی ہوگی جو جو ادائی مستقر (جے قاضی فائب کی طرف سے وکیل مقرد کردے ) کے بارے میں آرای ہے۔

اس (قضاء على الغائب كے جواز) كى تائيداً سى عبارت ہے بھى ہوتى ہے' جوفتح القديير كے' باب الهفقود'' مِس ہے:

" فائب مخض پر فیصلہ کر نا جائز نہیں ہے گرید کہ قاضی اُس کے حق میں یااس کے برخلاف فیصلہ کرنے میں معلوث میں

قضاء على الغائب كوجائز قرار دينامصلحت اور ضرورت كي وجدے ہے۔

''علامہ شامی یہ نے اپنے زمانے کے بارے میں خاص طور پرتھر آگاں نے ک ہے کہ وہ پہلے بتا ہے ہیں کہ اُن کے زمانے میں قاضی کو امیر کی طرف سے پابند کردیا جاتا تھا کہ وہ مذہب حنیہ کے خلاف فیصلنہیں وے گا اور اگر اُس نے ایسا کیا تو اُس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا' کیونکہ غیر مذہب حنفیہ پر فیصلہ کرنے ہے وہ معزول سمجھا جائے گا''۔

اب ان تصریحات کی بنیاد پراگر کوئی قاضی قصناء علی المغاثب میں جمہور نقباء کے ذہب کواختیار کرلیتا ہے تو اُس پر میلازم نہیں ہوگا کہ وواسیے تمام فیصلوں میں اُن کے ذہب کوئی نازم کیڑ لے۔

لہذا اگر قاضی نے پڑوی کے حق میں شفعہ کا فیصلہ کردیا (جو تدہب ختی ہے) اور مدی علیہ غائب تھا' تو اس کا ہتیجہ طفق منوع نہیں نظے گا۔ کیونکہ قصفاء علی المغائب کا مسئلہ اور پڑوی کیلئے شفعہ کا حق ثابت ہونے کا مسئلہ وونوں دو الگ الگ ایواب کے مسئلہ مسائل میں (جب کہ منوع وہ طفق ہے جواکیک باب کے مسئلہ میں ہو) اور اس سے بیلازم خیر آتا کہ آگراً س نے لیک باب کے مسئلہ میں ہو) اور اس سے بیلازم خیر آتا کہ آگراً س نے لیک باب (قضاء) میں امام شافعی رہنے کا قول اختیار کر لیا تو اب وہ دوسرے باب (شفعہ) میں غیرب حفید اختیار نہ کرے۔

اس مؤقف کی تائیداُس عبارت سے بھی ہوتی ہے جو فتاوی هنديده ميں - ذخيرة - كوالے سے قل كى كئى ہے:

"اوس کی نظیرہ و مسئلہ ہے جوہم نے بتا ویا کہ جو قاضی فاسق گواہوں کی بناء پر غائب کے بارے میں فیصلہ میں فیصد کردے تو ایک مرداورد و گورتوں کی گوائی کی بناء پر غائب کے تکارے بارے میں فیصلہ کردے تو اُس کا بیر فیصلہ افذ ہوجائے گا۔ حالا کلہ جو (امام شافی روزیہ ) قضاء علی الغائب کو جائز کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تکار میں گوائی کا اعتبارتیں اور فاس کی بھی گوائی بالکن فیر معتبر ہے ۔ لیکن یہاں (اس ظاہری شبہ کے جواب میں) میہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں بالکن فیر معتبر ہے ۔ لیکن یہاں (اس ظاہری شبہ کے جواب میں) میہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں مسائل میں سے ہرایک جمتبد فید ہے ۔ البنداا گرقض ان میں اپنے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کر دے گا تو دونوسلہ نذہ ہوجائے گا'۔

( يهال تك تو أس طفيق كى بات بوكئ جود والك الك باب ك مسائل مي بوتويه جائز ب

اس کے برخلاف جوفض ہی سلمیں فرہب شافعیکواختیا دکرلینا ہے کہ بہنے والے خون کے وضوفیس فوقا اوراس مسئنے میں فرہب حنفیدکو سے دخون کے دونوں مسئنے میں فرہب حنفیدکو لیوا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضوفیس فوقا ( تو بیللفیق ورست نہیں) کیونکہ بدونوں مسئل ایک بی باب سے میں ۔ایسا کرنے کی صورت بیل تو وہ دونوں غاہب میں سے کمی شہب پرمجی باوضوفیس مجھا جائے گا۔

یجی مؤتف ہے جس کو معزرے تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی <sub>دیکھ</sub> نے مسئلہ علیٰتی جس معتدل ترین تول قرار ویا ہے ۔ آپ کے الفاظ میہ ہیں :

" ہمارے زریک ان اقوال مختلفہ میں سے بیتول "اعدل الاقوال" (معتدل ترین بات)

ہے کیمل واحد میں طغیق خارق للاجہاع (اجماع کے نالف) کی اجازت نہ ہواور دوگل جدا گانہ ہوں نوان میں طغیق خارق للاجہاع (اجماع کے نالف اجماع نازم آتا ہو مثلاً کوئی محتمل گانہ ہوں نوان میں سلفیق کی اجازت دی جائے موظاہر افلان اور کوئی شخص در بعد راس (چوتھائی سر) ہے کم کامی کرے تو شغیہ کے نزویک وضوئیں ہوتا۔ پس آگر کوئی شخص اس طرح وضوکرے کہ تربیب کی رعایت نہ ہوا ور مح کر ایس سے کم کا ہوگ کی رغافیوں ہوا اور سے کم کامی کر مایت نہ ہوا ور مح کر ایس سے کم کا ہوگ کی اجماع کی اور نماز میں بوتھائی مرسے کم کامی کی اور نماز میں بوتھائی مرسے کم کامی کیا اور نماز میں بوتھائی مرسے کم کامی کیا اور نماز میں فیا ہوئی ہوئی ہوئی اجماع کے الازم آت ہے کہ وضوشافی ہے خاب الازم آت ہے کہ وضوشافی ہے اور نماز جدا اس وضوشافی ہے اور نماز جدا اس

ای طرح حضرت تکیم الامت تھاتوی پینچ نے حرمت مصابرت (سسرالی رشنوں کی بناء پر ثابت ہونے والی حرمت مصابرت (سسرالی رشنوں کی بناء پر ثابت ہونے والی حرمت مصابرت (سسرالی رشنوں کی بناء پر ثابت ہوئے والی جرمت منتصبل کتب فقہ میں ویکھیں ) کے جوت میں حالیہ کے ذہب پر نتوی دیا۔ کیونکہ بیدہ وتوں الگ الگ محالم جی اپنداان سے وہ تلفی لازم میں آتی جومنوع ہو۔ علیہ اللہ سبھانه اعلمہ وعلمہ اتھ واحکھ .

حلفیق کے موضوع پرایک بن ایک قرار داد جیسع الفظه الاسلامی (اسلامی فقدا کیڈی) نے اپنے آٹھویں سالاندا جلاس (متعقدہ محرم الحرام ۱۶۲ سمارہ الکے دار السلام) ہیں بھی منظور کی تھی۔

( معنرت دامت برکاجیم نے یہال صرف قرار دادے فضرہ نمبر ۱۵ اور ۱ کونقل فر ، یا ہے۔ بندہ کلمیلی فا کدہ کیلئے اس سے پہلے فعرہ نمبر س کا ترجمہ بھی فعل کر دہاہے کیونکہ فقرہ نمبر ۱ ہیں اُس کی طرف اشارہ ہے )۔

#### فتردنمبريه

میں خاص کے سیولتوں کوعش خواہش نفسانی کی خاطرا ختیار کرنا جائز نہیں کیونکداس کا متیجہ شرکی احکام کی پابندی ہے آزادی ہے۔البیتہ مندر جدذیل خواہلاکی رعایت رکھتے ہوئے کی فقتی خرب میں دی منی سبولت کواختیار کیا جاسکتا ہے:

#### 

(الف)....جن نقتها ، کا قول اختیار کیا جارہا ہے ووقوں' عتبر : واوراقوال شاؤ ہ میں سے ندہو۔اس ټول کواختیار کر : سی حقیقی مشقت کودور کرنے کے لئے واقعیۃ ضروری ہو کہیا ہو۔

- (ب) خواوریشرورت معاشرے کی حاجت عاب یا خاصہ کی شکل میں ہو یا تفرادی ضرورت کی صورت میں ۔
- رج ) ۔ ۔ ایسے قول کوا ختیار کرنے والا ایسے اہل علم میں سے ہوجوا قوال فقہا میں انتخاب کی صلاحیت رکھتا ہو، یا امیں شخص ہوجو کی ایسے اٹل شخص پر اعتماد کر رہا ہو۔
- (و) سبولت پر بنی قول کواختیار کرنے سے وہ تعلقی فازم شدآئے جومنوع ہے اورجس کا ذکر نظرہ تمبر ۹ میں آرہا ہے۔
  - (و) ...سپولت پر بنی بخول کواختیار کرنے سے کوئی غیر مشروع مقصد مورا کرنا مطلوب تد ہو۔
    - (و). ۱۰۰۰سس سبولت کوا فتتیار کرنے پرمتعلقہ مخض کا خمیر سطمئن ہو۔

#### فقرهنبره

مختف بقدا یب کی تقلید میں طفیق کی مقیقت میہ ہے کہ تقلید کرنے والائس ایک ایسے مسئد میں جس کی دو یا زیادہ باہم ربط رکھنے دولی فروٹ وجز ئیات ہوں کسی ایسی کیفیت کواپنا لے کہ اُس منلد میں اُس نے جن فقہا وکی تقلید کی ہے' کوئی بھی اُس کا قائن نہو۔

#### من پیش فقره نمیر ۱

تطفیق کرنا مقدرجاذ بل حالات می منوع ہے:

(الف) ، جب ہیں کا بھیجی تو ہیں نفسانی کی خاطر سہولت حاصل کرنا ہو یافقہی مذاہب کی سہولتوں ہے۔ استفادہ کے جوقوا سدفقرہ تمبر ہم میں ذکر ہوئے'ان میں ہے کسی ضامطے کی خلاف ورز کی ہوتی ہو۔

- (ب) ... جب اس سے کی قاضی کے نصلے کومستر دکرنال زم آئے۔
- ن ) ۔ ، جب کمی معالم میں کسی مجتبد کی تقلید کرتے ہوئے ایک عمل کرچکا ہوا وراب ووسرے مجتبد کا تول لے کراستے تو ژناچا بتا ہو۔
- (و) جب منتفق کے بیتیج میں اجماع کی مخالفت کی جائے ، یا کوئی ایسارا ستہ اختیار کیا جائے جو اجماع کی مخالفت کو منتزم ہو۔
- (ہ)۔۔۔۔ جب معفق کے نتیجے میں کوئی ایسی مرکب طالت وجود میں آ جائے اجو مجتبدین میں ہے کسی کے نز دیک مجمی معتبر ند ہو۔۔

#### [ror]State State S

### (۲).... دوسر مند بب پرای کی دلیل راج بونے کی بناء پرفتوی دینا

#### الافتاء عنهب أخرلر جحأن دليله

دوسری حالت جس میں اپنے فدہب کو چھوڑ کردوس مذہب پر عمل کر نااور فتو کی دینا جائز ہوتا ہے وہ ہے کہ مفتی
اپنے فدہب کا ماہر ہوادلاکل کی خوب معرفت رکھتا ہوئتر آن وسنت پر اُس کی گہری نظر ہوا اگر چدوہ درجہ اجتہاء پر فائز ندہو
لیکن اگر وہ کسی ایک حدیث میچ کی وائنیت حاصل کرنے جس کی اپنے معنی پر دلالت بھی بانکل واضح ہواور اُسے اس
حدیث کے مقابلے میں کوئی اور مضبوط دلیل بھی ہوائے اپنے امام کے قول کے ند منے تب ایسے عالم کیلئے گئجائش ہے کہ
ووائس جمہد کے قول کو اختیار کرلے جس کا عمل اس حدیث باک کے مطابق ہے۔ یہ بات ہم تقاید اور غدہب متعین کی
بیروی کے سلسنے میں بھی تفصیل سے بیان کر چکے جیں۔

ہم نے ایمی جوبات تفصیل سے بڑائی ' بِائم ' گفتگو کے بالکل موافق ہے جوعلامداین عابدین ہیچے نے شرح عقود رسم البیفتی میں علامہ بیری رہنے کی شرح اشاہ سے ادرانہوں نے این شحنہ کیررہ ہی<sub>ج</sub> **سے الان** کی شرح ہدا یہ سے فقل کی ہے :

'' جب حدیث پاک پایئر شوت کو گئی جائے اور وہ ذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے گا اور وہ بی امام صاحب پینی کا خرجب ہوگا۔ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے امام صاحب پینی کا مقلد حقیت سے نیس نکلے گا' کیونکہ امام ابو حذیفہ پینی کا بیار شاد ثابت ہو چکا ہے کہ 'جب حدیث پاک کامیجے ہونا ٹابت ہوجہ نے تو وہ ہی میرا خرجہ ہے''۔

علامداین عبدالبر ماکلی پینی سفے بیہ بات امام ابوعلیفداورو بگر آئید کرام رحم ماللہ سے نقل کی ہے اور یمی بات امام شعرانی پینی نے بھی جاروں آئید بہتیا ہے منقول بٹائی ہے۔

''میں (علامہ ابن عابدین شامی بیشیر) کہنا ہوں کہ ہدیات مختی ٹیس ہے کہ امام صاحب رہیرے قول کوچھوڑ کر حدیث شریف پرعمل کرنے کاحق اس مختص کوئے جونسوس میں غور وگار کرنے ک صلاحیت رکھتاہے اور محکم ومنسوخ نصوص کو پیچان سکتاہے۔

لبذا جب اس غور وککر کی اہلیت ر کھنے والے کمنی دلیل کوخوب مجھ لیں اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ

کرنص کے مطابق عمل کریں تو اس عمل کی نسبت فد بہ کی طرف کرنا درست ہے۔ کیونکہ یہ مساحب فد بہت فد بہت کی طرف کرنا درست ہے۔ کیونکہ یہ مساحب فد بہت ماحب فد بہت فد بہت کی اجازت سے بی تو مسادر بورائے تو وہ ضرور اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور آس دلیل کی بیروی کرتے 'جوزیاد ومضبوط ہوتی''۔

عجیب بات وہ ہے جواس مندرجہ بالا گفتگو کے بعد علا سائن عاجرین شائی پینے نے قربائی ہے کہ:

" عیں بینجی کہتا ہوئی کہ فذکورہ بات کواس شرط کے ساتھ مقید کیا جانا چاہیے کہ وہ حدیث مسلک کے سی تول کے موافق ہو( تو اس پرعمل کیا جاسکتا ہے ) کیونکہ علی نے ایسے اجتہاد کی اجازت نہیں دی ہے کہ جس سے ہمارے آئمہ کے شفق علیہ فذہب سے کمل طور پر نگانالازم آتا ہو۔اس لیے کہ آئمہ مجتہدین کا اجتہاد اس بعد میں آنے والے کے اجتہاد سے مضبوط ہے۔ لبندا ظاہر کی لیے کہ آئمہ کے مام میں اس کی دلیل سے زیادہ رائے کوئی دلیل ضرور آئی ہوگی جس کی بناء پر ان حدرات نے اس محفول کی دلیل برعمل نہیں کیا"۔

ای شرطی بناء پرعلامدة من نے اپنے استاذ کا تبعد المحققین کمال این البمام اینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ''ہمارے شیخ کی ان تحقیقات پڑکل ٹیس کیا جائے گا جو ذہب کے خلاف ہیں' ۔

علاسرقاسم پیٹیر نے اپنی کتاب "الم مصحیح والتوجیح علی القد بوری" بیس فرہایا ہے کہ اما ملامہ حسن بین منصور بن محمود اور جندی پیٹیر ، جوقاضی خان کے لقب سے معروف بیل نے اپنے فادی جس تحریر کیا ہے کہ:

ا' امارے زمانے بیس فتو کی دینے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب جمارے یعن حفی علاء بیس سے کوئی مسئلہ ہو چھا جائے ' تو اگر وہ مسئلہ جمارے آئے ہے قابرالردایة بیس بغیر کسی اختلاف کے معقول ہے تو دہ اُن کے قول کی طرف بی مائل ہمواوران کے قول کے مطابق فتو تی دیے۔ ان کے خلاف ابنی رائے نہ چا ہے' اگر چہروہ ماہر مفتی ہو کہ کہ کہ بظا برحن ہمارے آئے ہے ساتھ ہی ہوگا'

ان سے تعباوز نہیں کرے گا۔ اس مفتی کا اجتہاد آئے ہے اجتہاد کوئیں گئے سکتا اوران لوگوں کے اس سے قول کی طرف النقات نہیں کیا جائے گا' جو آئے کے طاف کہتے ہیں' شرق اُن کی دلیل قبول کی جو کی بھا ہے گا' جو آئے کے طاف کہتے ہیں' شرق اُن کی دلیل قبول کی جائے گا۔ کوئی ہمارے آئے ہمام دلائل جان بھے جے اور انہوں نے سے و ٹابت مسائل کو ان کے برعس (غیر سے جائے اور غیر خابت شدہ) مسائل ہے انگ کر دیا تھا''۔

علامه این قاضی اور حق مینی مینی فی مینی فی سیامع الفصولین (۱۹۵۱) مین اس بات کی تردید کی مین مینی مینی مینی مین

جہتد پر لازم ہے کدوواپنی رائے پر عمل کرے اور دوسرے کی رائے پر عمل بیراند ہو۔ آگروہ اپنی رائے کودیگر آ رام پردائ محسائے واس کیلئے کسی دوسری بات پر عمل کیے جائز ہوسکتا ہے؟ المعصیط عمل مید فرکورے کہ ''جہتد پر واجب ہے کہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے اور اُس پر کسی دوسرے کی تقلیم حرام ہے''۔

قاضی خان پینے کا دوقول جس پر ابن قاضی ساوہ حنل پینے کی تر دید انجمی گزری اس کونقل کرنے کے بعد خود ابن عابدین شامی پینے نے فرمایا:

چر ضعیف قول پر فتوئ وینے کے مسئلے میں ابن عابدین شای پیٹے نے اس بات کوسیح قرار دیا ہے کہ جوعالم نصوص اور اقوال آئمہ کے معانی سے خوب آگاہ ہوا درخود بھی اہلی درایت میں سے جو توالی صورت میں اُس کیلئے جائز ہے کہ

#### [ron] Decision and Market Mark

وہ اپنی ڈاٹ کی حد تک اینے امام کے علاوہ کمی اور کے قول پر ٹمل کر لے لیکن ان تمام صورتوں میں کسی دوسرے کے قول پر فتو کی دینا اس مفتی کیلئے جا تر نہیں ہوگا۔

اس کی وجہ بیہ کہ جوشخص بھی اُسے فویٰ لینے آتا ہے تو دو اُسے آئے۔ حضیہ کی رائے پو جیتا ہے اُس کی واتی رائے تیس ممانعت کی بیروجہ بیان کرنے کا نقاضا ہیہ کہ اگر وہستفق کوصرا ختا بتادے کہ اس سکے میں وہ ذہب اِمام ابوطنیفہ پنجے پرفتو کی تبیس ویتا بلکہ کی دوسرے اہام کے قول پرفتو کی دیتا ہے تو بھریہ جائز ہونا چاہیے۔

ابن عابدین شامی پیش<sub>یر</sub> نے آئمہ شافعیہ میں سے تقال پی<sub>شیر</sub> کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب اُن کے پاس کوئی" بیع صبوہ" کاتھم پو جھنے آتا تووہ اُس مستفتیٰ کو کہتے:

" آپاس بارے مس میراندہب ہو چینے آئے ہیں بالمام شانعی بیٹی کا؟"۔

(قفيز ادربيع صبرة كامغبوم" تشريحات تبر١٥٠ مي ديكميس

#### مبمی پیمی فرماتے:

" الرش اجتهاد کروں اور میرے اجتهاد کا متیجدامام ابوطیف پینے کے مطابق انگلے تو میں ووسئلہ بیان کرتا ہوں کہ امام شاقعی علینے کا فدہب یہ ہے لیکن میں اس سئلے میں امام ابوطیفہ بیاری بیان کرتا ہوں کہ امام شاقعی علینے کا فدہب یہ ہے لیکن میں اس سئلے میں امام ابوطیفہ بینے کے قدہب کا قائل ہوں ''۔



#### اذا قضى القاضى بغير مذهبه

جب کوئی تھران کافٹی کوعبدہ تضاء پر فائز کروے اور آس کو سیاستین ندہب کی پیروی کا پابندند کرے اور قاضی خود مجتبد ہو کچروہ ایسا فیصلہ کرے جو کسی بھی دوسرے کے ندہب کے خلاف ہوتو اُس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ابٹر شیکہوہ مسئلہ مجتبد فیہا ہو۔

مفتی ہے اگر اس بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ ایسے فیصلوں کے نافذ ہونے کا بی فتو کی ہے گا۔ اگر قاضی نے خوداسپنے غذہب کے خلاف فیسلہ وے دیا تو بیزی وہ تیسری صورت ہے اُن صورتوں میں ہے جس میں مفتی اسپنے غذہب کے برخلاف نتو کیا ویتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فقتہاء کرام برینے کا اس بات پراتفاق ہے کہ حاکم کا تحكم ادر قائني كافيعلذا ختلاف توشق كرويتا ب(يعني مسُد بحتهد فيها ببوتواس برعمل كرنا ضروري بوجاتا ہے)۔

ان سلسنے کی بنیادوہ وا تعدے جو حصارت عمر رضی اللہ عند کے بارے بین منقول ہے کہ انہوں نے قضا وکا کام جب حصارت ابود رداء رضی اللہ عند کے سرد کمیاتو دوافرادا ہتا مسئلہ لے کر حصارت ابود رداء رضی اللہ عند کے پاس آئے۔ انہوں نے ایک کے جن میں فیصلہ و سے دیا۔ پھرجس فریق کے خلاف فیصلہ ہوا تھا 'اس کی ملاقات حصارت عمر رضی اللہ عند ہے ہوئی تو انہوں نے اس سے حال احوالی ہو چھا۔ اُس نے کہا کہ ابود ردا ء رضی اللہ عنہ نے تو میر سے خلاف فیصلہ دیا ہے۔

اس پرحصرت عمرضي الله عندف قرمايا:

الو كنت انأمكانه لقضيت لك أ.

(اگرمیں اُن کی جگہ ہوتا توفیعلہ تمہارے مِن میں کرتا)۔

ِ مَنْ فَحْفُ مَنْ عَرَضَ كِيا كُما آپ كوفيعلد دينے سے كيار كاوٹ ہے؟ ( آپ انجنی مير سے حق ميں فيعلد دسے ديں)۔ حضرت عمر رضی اللہ عندتے جوا بافر ویا:

اليس هنانص والرأى مشترك

(ای مسئله بین کوئی صرح نفس توہے نیس اور رائے بین تو دونوں برابر ہیں)۔

( مفرت داست بر کافیم حاشیه میل تحریر فرماتے ہیں:

'' بیاٹر مجھے کتب حدیث میں باد جود تماش کے نہیں ٹل ریائیکن امام زینعی <sub>نظیم</sub> کی بیا**تھر** تک کہ بیوا قعہ صحت کے ساتھ ثابت ہے ایسی بات ہے جس پراعثا وکیا جائے گا'' )۔

ای طرح ابن انی شیبر منبی وغیره نے تئم بن سعود منبی سے بیدا قدمش کیا ہے کہ و دفر ماتے ہیں:

ا میں حفرت عمر دینی کے پاس حاضرتھ کہ آپ نے حقیق مینی ماں باپ شریک بھائیوں کو ( میراث نے کئی مسئلہ میں ) ثلث میں شریک بنادیو''۔

اس پرایک مخص نے کہا:

فنقضيت فيهذه عامر الاولى بغيرهانا

(آپ نے ترشیرل توالیے ی مسئدیں اس سے مخلف فیملہ کیا تھا)

حصرت عمر من المقدمند نے ہو چھانا وہ کیسے؟ تو اُس نے کہانا آپ نے مال شریک یعنی اخیا تی بھا ئیوں کو ۔۔ تو حصہ دلوا یہ تقالیکن حقیقی بھائیوں کو چھ بھی تیس دلوا یا تقامیت حضرت عمر منسی اللہ عنہ نے فرمایا: ذلك على ماقضيدا وهذا على مانقصى

(وو فیصلہ ویے بی نافذرہے گا جیے ہم کر ملکے ہیں اوراس فیصلے پر ویسے بی ممل کیا جے گا جیسے انجی ہم نے فیصلہ کیاہے )۔

جب حضرت عمرضی القد عمد نے تورا یک رائے بدل جانے کے باوجودا پنے سابقہ نیسلے کوئییں بدلا کہ وہ سئلہ جہتد فیبا تما تو چمر نے تاشی کا پرانے قاضی کے نیسلے کوئہ بدلتازیا در واضح اور مجھ میں آنے والا ہے۔

اس کی حکمت ہے ہے کہ شریعت ہو ہتی ہے کہ قاضی کے فیصلے ہے جھگڑافتم ہوجائے لیندا جہاں تک ممکن ہوگا نزاع کو منایا جائے گا۔اب جب کوئی مسئدا یہا ہو کہ اُس میں جمہتدین کی آرا ، میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اگر ہم مختلف آرا ہ بنیاد پر فیصلے فتم کرنے کا دروازہ کھول ویں گے تو یہ جھڑے ہمیشہ چلتے رہیں تھے۔ بھرتو ہرنے قاضی کیلئے ممکن ہوگا کہوہ اپنی رائے کی بنا ہیرگز شنہ فیصلوں کوئم کروے۔

کھر میہ بات بھی ہے کہ مختلف ندا ہب نقہیہ بیس سے کسی ایک کو تطعی طور پر بالکل یاطل قرار تہیں ویا جا سکیا توجس رائے پر فیصلہ ہو گیا ہے اُسے (خود پخو د دوسری آراء کے مقاسعے میں ) قاضی کے فیصلے کے ذریعے جس کا مقصد ہی جنگڑ ہے ختم کرنا ہے ترجیح حاصل ہوگی ۔الہٰدادوفیصلہ برقر اررہے گا۔

ہاں اگر قاضی کا فیصلہ قطعی نصوص یا اجماع کے خلاف ہوا تو بھرائی کو برقر ارر کھنے کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔ کیونکہ اب وہ فیصلہ تھم "بغیبر صا امنول الله » (اللہ تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت کے خلاف فیصلے کرنا) کی زومیں آجائے گا۔ لیکن اس مسلم میں بچھ تفصیل ہے جواپنی مختلف جز کیات کے ساتھ کتب فقتے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس میس سے کچھ باتوں کو وضاحت سے ذکر کرنے ہیں۔ واللہ سبھانیاں ھوالہو فی للصواب ۔

ملک العلماء علن مہکا سانی پیٹیر ہے۔ ہے اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلے ہم ان کی عیارت کمل انقل کر کریں گے۔ گفل کریں گئے پھر ہم اس سے تمخیص شدہ نکات کی تیجہ وضاحت اور تفعیل ۔ ان شاءالند تعالی فرکر کریں گے۔

عنامدكاس في يني البدلائع وين فرمات إلى:

'' جب ایک قاضی کا فیصلہ دوسر سے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو کن فیصلوں کو نافذ کر ہے گا اور کن فیصلوں کوشتم کر دیا جائے گا اس کی تفصیل کوہم انشد تعالیٰ کی تو فیق سے بیان کرتے ہیں : (اس کی کل جار صور تھی بنتی تیں )

قاضى اول كافيسله ياتوا يسيمسكليس موكانجس بين قرآن جيد عديث متواتر يا جماع كي وفي نفس سرت

موجود ہے ( یعنی قطعی مسئلہ ہے ) یا وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تعابر نصوص اور قیاس کی روشن میں اجتہا و کیا ۔ حمیا ہے ( یعنی اجتہادی ہے )' ۔

(۱) …اب وگر پہلی صورت ہے کہ اُس مسئلہ میں قرآن مجید' حدیث متواتر یا اجماع کی نص مفسر موجود ہے تو ( دوسرے قاضی کیلئے تھلم میہ ہوگا کہ ) اگر قاضی اول کا قیصلہ نص کے موافق ہے تو نافذ ہوجائے گا اور قاضی کو دم کیلئے اُس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ تھی طور پر سیجے ہے۔

ا کر قاضی اول کا فیصلہ ایسی نفس کے خلاف ہوتو قاضی دوم اُ ہے رد کرد ہے گا کیونکہ یہ یقینی خور پر باطل ہے۔ پھرا گر (نفس صرتے نہیں) مسئلہ جمتند فیبا ہے جس میں قاضی اول نے فیصلہ کیا ہے تو پھر دوصور تیں جیں۔ یا تو آس مسئلے کا مجتند فیبا ہونا اٹفاقی ہوگا یاا مختلا نی۔

۔ کھراگراس منٹے کا کس اجتہاد ہونا متفقہ ہوتو کھر دوصور تیں ۔ یا تو وہ مسئلہ جس کا فیصلہ ہوا ہے ، وہ اجتہادی ہوگا یا پھرنفس تضاہ (فیصلہ کرنے کائمل ) ہی مجتہد فیہ ہوگا ۔

(۳) .....ا گراصل مسئلہ جس پر نیصلہ جواہے وہ اجتہادی ہے اور دو فیصلہ وہرے قدضی کے سامنے پیش کیا سیا تو وہ اس فیصلے کورڈئیس کرے کا بلکہ نافذ کر دے گا کیونکہ بیا بیا فیصلہ ہے جس کے درست ہوئے پرسب کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہتمام فقہاء کسی مسئلہ بیس اختلاف کے یا وجود اس بات پر متنق ہیں کہ قاضی کا اپنے اجتہاد سے جس قول کی طرف بھی رجحان ہوجائے ، دو اُسی کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے۔ انبذا یہ فیصلہ متفقہ طور پر درست قرار یا ہے گا۔

اگر دوسرا قاضی قضی اول کے لیسے کوا میے مسئلہ میں ختم کرے گا تو ابتی رائے اور اپنے تول کی بناء پرایسا کرے گا' جس کے سجے ہونے میں فقہا م کا انسلاف ہے ۔ لہٰذا ایسا فیصلہ جو بالا تفاق درست ہے' اُس کوا پیے فیصلے سے ختم کرنا'جس کے سجے ہونے میں انسلاف ہے' جائز نہیں ہوگا۔ (بیاس بات پر ایک دلیل کھل ہوگئ کے مسئلہ جب مجتبد فیہا ہوتو قاطئ اول کی تضاء کو ختم کرنا جائز نہیں ہے )۔

(دومری دلیل بیہ ہے کہ) اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دومرے قاضی کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ صرف اجتہادی دلیل میں اول کا فیصلہ تو دلیل قطعی سے ثابت ہو چکا ہے اور وہ دلیل قطعی (حیسا کہ پہلے گزوا) فقہاء کا اس بات پراجماع ہے کہ قاضی کیلئے اُس قول پر فیصلہ کرناجا کڑے جس کا حق ہونا اُس کے سامنے واضح ہوجائے۔لہذا دلیل قطعی کی بناء پر ثابت شدہ فیصلے کوالیے فیصلے سے قتم کرنا جا کرنہیں جس میں شبہ یا یا جاتا ہے۔

(تیسری دلیل بیاب که ) ضرورت کا تقاضا بھی میاب کہ بنی براجتہا دفیصنے کولا زم قرار دیا جائے اوراس کوختم کرنا

اس کا متیج**تویہ نظے کا کربھی بھی جھٹڑ اورا نشلاف ختم نہیں ہوگا۔ ی**بی باہمی اختلاف فساد کا سبب بٹیا ہے اور جو بات ( قاضی اول کے فیصلے کومسئلہ بھتبند فیباعیں کا لعدم قرار دینا) کہ جس کا متیجہ فساد ہی <u>نکلے</u> وہ فود فساد ہے۔

انبداا کردوسرے قاضی نے قاضی اول کے نصلے کوردمجی کردیا تو مدی اس کوتیسرے قاضی کے سامنے ویش کر سے گا جوقاضی اول کے نصلے کونا فذ قرار دے کر دوسرے قاضی کے نصلے کو باطل قرار دیدے گا۔ کیونکہ قاضی اول کا فیصلہ سمجے ہے اور دوسرے قاضی کا فیصلہ جس نے پہلے کورد کیا تھا 'باطل ہے۔۔۔۔۔

(۳).....اگرامس تضاء بی مجتمد فی ہوکہ یہ فیصلہ کرنا جائز بھی ہے بائیس؟ جیسے کسی آزاد فخص پر ( ہائی معاملات میں' مخصوص حالات میں ) پابندی عائد کر دینا یا کسی غائب کے خلاف فیصلہ دینا' توالیکی صورت میں دوسرے قاضی کیلئے جائز ہے کہ اگر اُس کے اجتہاد کا میلان کافئی اول کے اجتہاد کے خلاف ہوتو وہ اُس کے فیصلے کو کا لعدم کردے۔

اس لئے کداس صورت بیس قاضی اول کا فیصله تمام فقہا ، کے قول کے مطابق جائز نہیں تھا ، بلکہ یہ بعض فقہا ، کے قول پر جنی ففا (جواس قفنا ، بلکہ یہ بعض فقہا ، کے قول پر جنی ففا (جواس قفنا ، کو جائز اور معتبر کہتے ہیں ) لہٰ ذااس فیصلے کا جائز ہونا متنفق علیہ نہیں ہے، تواس بات کا دخال ہے کہ اس (اختلافی) قضا ، کے ذریعے فتم کرد یا جائے ۔ بخلاف پہلی صورت کے (جواہمی تمبر میں کردیا جائے ۔ بخلاف پہلی صورت کے (جواہمی تمبر میں کردیا ہے تا بات تھا۔ لہٰ ذاوہ قضا ، انتفاقی تھا اس لیے اُس کو بعض میں گزری ) کیونک حقا ، وقتل ، انتفاقی تھا اس لیے اُس کو بعض کے قول سے فتا ہے فتم کرنے کا وحیّال بھی نہیں تھا ۔

اس کی (ووسری وجہ) یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسئلہ (جس پر فیصلہ ہواہیہ) اختلافی ہوتو قاضی اپنے فیصلے ہے ایک اختلاف کوروک دیتا ہے اوراً میں مسئلہ کواپنے متفقہ طور پر جائز فیصلے کے ذریعے اتفاقی مسئلہ بنادیتا ہے (کہ مجراً س فیصلے کی خلاف ورزی جائز نہیں رہتی )اورا گرخود قضاء (فیصلہ کرنے کا عمل) ای مختلف فیہ ہوتو مجرقاضی اختلاف کو اختلاف کے ذریعے دورکر رہا ہے (حالا نکدا ختلاف تو اتفاق سے جم ہوسکی ہے اختلاف سے نہیں )۔

(٣)..... بيا نمبر ٣ ميں جوصورت حال تغصيل ہے بيان ہوئي) تب ہے جب قضاءِ قاضي کسي ايسے سئلے ميں ہوؤ

# (سیست میں افذ ہوگا مائیں؟ السیست میں افذ ہوگا مائیں؟

ا مام ایوحنیفہ پینچے اورامام ایو یوسف پینچے کے نز دیک پیفیعلہ نافذ ہوگا کیونکہ ان کے نز دیک ام ولد کی تیج میں سحابہ کرام پڑھنیز کے اختیاد نے کی وجہ سے بیرسکا جمل اجتہاد ہے۔

ا اُس مجمع النبي كے نزد ميك بيرفيعالمان فدنتيں ہوگا' كيونك ابتدائي اختلاف كے بعد صحابہ كرام اور ويگرفتها ، كرام كاس پراتفاق ہوگيا كہ اُھر ولىد كى تنج جائز نہيں ہے ۔ لہذايہ سندگل اجتهاد ہونے سے نكل گيا (اوراب اجتهادي نييں اجرا كى مسئلہ بن گياہے ﴾۔

یا اختلاف در حقیقت اس نکتے پر منی ہے کہ بعد بھی ہونے والا اجماع ' پہنے ہونے والے اختلاف کوختم کرویتا ہے (اور سکنہ کواچما فی بنا دیتا ہے ) یا نہیں ؟ شیخین رحہا اللہ کے نز و یک اجماع متناخر ، اختلاف متنفذ م کوختم نہیں کرتا (اور سند مجل اجتماد ہی دہتا ہے ) اور امام محمد پیٹیر کے نز و یک ختم کرویتا ہے (اور سنٹ اجماعی بن جاتا ہے ) لہذوا لیے مسائل کے مجتدفیہ ہونے میں اختلاف یا یا جاتا ہے۔

اب (قضاء کی صورت میں ) ویک جائے گا کہ اگر دوسرے قاضی کی رائے (شیخین رحمہاانقد تعالی کے مطابق) یہ کہا سمنلہ میں اجتہا و کیا جاسکتا ہے تو اُس (قاضی روئیں کر ہے کہاس مسئلہ میں اجتہا و کیا جاسکتا ہے تو اُس (قاضی روئیں کر ہے گا اوراس کو دوسرا قاضی روئیں کر ہے گا جیسا کہم (نمبر ۳ میں ) تمام متفقہ اجتہا وی مسائل کے بارے میں و کر کر بچے ہیں۔ اورا گر ووسرے قاضی کی رائے میں وہ مسئلہ اجتہا دکی حد سے نکل چکا ہے اور (اہام محمہ بنتی سے قول کے مطابق ) متفقہ مسئلہ بن چکا ہے تو قاضی اول کا فیصلہ خلاف فیصلہ نذا نوٹیں ہوگا۔ بلکہ دوسرا قاضی اس کورد کرد ہے گا کہونکہ اس دوسر سے قاضی کے مطابق تو قاضی اول کا فیصلہ خلاف

ہمارے ( حنفیہ کے ) مشارکنی میں ہے بعض معنزات نے جمہد فیرمسائل کے بارے میں پہچے مزید تعصیل بھی بیان کی ہے اور فرمایاہے:

''اگر اجتہا وہی اورنا وا تغیب پر بنی ہوتو دوسرے قاضی کیلئے جائزے کہ وہ قاطنی اول کے فیصلے کو کا تعدم قرادر یدے رکیکن سے بات کل نظرہے کیونکہ جب کسی مسئلہ کا کل اجتہا وہونا سمج طریقے سے ثابت ہوگیا تو اب ایک مجتہد اور و مرے مجتبد کے درمیان فرق کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا

#### [TT] DOLLES OF THE WAR AND MESSAGE OF THE PARTY OF THE PA

( کدایک کے اجتہا دکو قابل نقص اور دوسرے کے اجتہا دکونا قابل تفض قرار ویڈیں ) کیونکہ ہم نے جو ولاک ذکر کیے و والن دونوں کے درمیان فرق کو ثابت ٹیس کرتے لئیذا سن سب یک ہے کد دوسرے قاضی کیلئے پہلے قاضی کے فیصلے ( مسائل مجتبد فیباییں ) عُمْ کرنا جائز نہ ہو۔ کیونکہ قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسائل ہی میں پایا جار ہائے جو کل اجتہا و جیں '۔

علا مدكا ساتى ينتي في جو يجه بيان فرايا بياس كا قلام مندرجد في ب

ا......اگرفیصله اجماعی مسئله بین بهوتو جوفیصله اجهاع کے موافق بوگا'وه : فنز بوگااور جواجهاع کے خلاف بوگا'وه ماظل بوگا ..

۲ .....اگرفیصلها جتهادی مسئله میں ہواوراس سئلہ کے جتبد فیدہونے میں کوئی اختلاف ند ہوتو بانا نفاق فیصنہ نافذ ہوگا۔ ۱۳ .....اگراس بات میں اختلاف ہو کہ جس مسئلہ کا فیصلہ کیا تھیا ہے وہ مجتبد فید ہے یا نبیس ؟ تو امام ایوصنیفیا ورامام ابو ایوسف رحمہا الفدند کی کے فزویک فیصلہ تا فذہوگا اورامام محمد ہونے کے فزویک نافذ نہیں ہوگا۔

م ......ا گرخود فیصلہ کرنے کاعمل (نفس قضاء) ہی جہتد ذیہ ہوجیسے خائب کےخلاف فیصلہ اور آزاد مختص پر پابندی آتو جوحشرات ایسے فیصلے کوجا کزئیدں قرار دیتے ' اُن کے نز دیک بیا فذہ بھی ٹیدں ہوگا۔

الناجارين سے بيلى دوسورتول كى شرح اور تفصيل كى چندال ضرورت نيس جيسا كه ظاہر ہے۔

# كيابعد مين بونے والااجماع ، گزشته اختلاف كونتم كرديتا ہے؟

(هليرتفع الخلاف المتقدم بالاجماع اللاحق؟)

اب امام ابوطیفه اورامام ابو بوسف رحمها الله تعالی قرمات بین که به بعد میں ہوئے والا اجماع میں خارا اسام استفاق

كونتم نيس كرے كا \_ابتدا بعد ميں ہونے والے اجماع كے باوجود بيدستلہ اجتبہ دى ہى رہے كا۔

امام سرخسی پیٹیم نے اس کی ملت سے بیان کی ہے کہ تابعین کے اہمان میں میر قوت نہیں کہ و داس انتقاف کوشتم کر وے جوسحابہ کرام چیم کے درمیان پایا جاتا تھا۔ لبندا اگر قاضی نے تیجام ولد کے جائز ہونے کا فیصلہ کر دیا توشیخین پڑھیا۔ (امام ابوطنیفہ پڑیم وامام ابولوسف پڑیم ) کے نزویک میں افذ ہوجائے گا کیونکہ بیاجتہادی مسئلہ پس فیصلہ ہے۔

(امام ابوطنیفہ پڑیم وامام ابولوسف پڑیم ) کے نزویک میں افذ ہوجائے گا کیونکہ بیاجتہادی مسئلہ پس فیصلہ ہے۔

(امام ابوطنیفہ پڑیم وامام ابولوسف پڑیم ) کے نزویک میں افذ ہوجائے گا کیونکہ بیاجتہادی مسئلہ پس فیصلہ ہے۔

(حضرت مصنف دامت بركاظهم حاشيه بين تحرير قرمات إن:

ال بات پرستنبدر بهناچاہے کہ بعض فقہاء نے احد ولد کی نظے کے فیصلہ میں انام جمہ رہنے کول پر
فقوئ دیا ہے کہ ایسا فیصلہ نافذ نہیں ،وگا۔ بعض دیگر فقہاء قربات ہیں کہ یہ فیصلہ دوسرے قاضی کی
منظور کی پرمیقوف رہے گا۔ کیونکہ جب اس مسئلہ کے اجتہادی ،ونے کی بابت احتکاف ،وگریا تو (
پہلے قاضی کا) یہ فیصلہ بھی مختلف فیہ ہو گیا اب اگر دوسرا قاضی اس فیصلے کو باقی رکھتا ہے تو یہ دوسرا
فیصلہ بحبتہ فیبا استعلی میں ہے لہندا مید دسرا فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ اس کی تفصیل کیلئے دیدالہ حتالہ
باب الاستعمال کے مطلب فی قضاء القاضی بغیر حال ہدہ اور کتاب القضاء
فصل فی الحبس دیکھیں۔

لیکن اگراس ( آخری قول ) کوشیخین بازیکا کے قول پر بمی تسلیم کرلیس تو چارقسوں میں سے تیسری مسلم بھی ہمیشہ اس چوقی منسم بیس بی شال ہوجائے گی جس میں ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کی منظوری پر موقوف رہتا ہے ، حبیبا کہ اس کا بیان آئے والے نقرے میں آئے گا' حالانکہ بیٹو خلاف مفروض ہے۔ (پھر تیسری قسم کوالگ قسم بنائے کا کوئی مقصد نہیں رہنا)۔

شاید بیقول بھی امام محمد رہیں ہے۔ کو تول پر بنی ہے کو تکسوہ پہلے فیصلے کے نفاذ کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خلاف اجہاج ہوا ہے۔ لیکن جب اُس کا نافذ نہ ہونا انتقاف شیخین جینے ہو کی وجہ سے محبتہ فیے ہو میں اور دوسرے قاضی نے اُس فیصلے کو شیخین بھی آئے کہ قدیب کے مطابق نافذ کرنے کا فیصلہ دیدیا ' تو اب بیدوسرا فیصلہ ( بلاشک وشہ ) مسئلہ مجتمد فیہا میں بور ہائے للہ ایدوسرے قاضی کا فیصلہ ام محمد بیشی کے نزدیک نافذ بوجائے گا۔

رہاس سلسلے میں مذہب شیخین بالیہ ، جورائج بھی ہے جیسا کہ ابھی اُس کا بیان آئے گا۔ ان شداء الله تعالیٰ ۔ تو پہلانیسلہ دوسرے قاضی کی منظوری پر موتوف نہیں رہے گا۔ای سے علامہ کا سانی رہنی نے (ایٹی اس عبارت بس جوتفسیل سے ابھی گزری ہے )اس فیصلے کے ازخود نافذ ہونے کا ذکر کیا ہے اور دوسرے قاضی پر موتوف دہنے کا ذکر نہیں کیا۔

#### [rem ] the second that the second the second

خناصہ بیہوا کوالیی صورت میں شخین افغیر کے ہاں توفیصد فوری نافذ ہوجائے گا اورا مام مجد کے نزویک دوسرے قاضی کی منظوری پرموتوف رہے گا۔ جیسا کہ بیفیصلہ چوتی قسم میں بھی دوسرے قاضی کی منظوری پرموتوف رہتا ہے اس چوتی قسم کا ذکر (اصل کتاب کے ) منقطة رابعه میں آر باہے۔ (فلیت اصل والله سبحانه اعلمہ)

(حاشیدکاتر جمد تمتم ہوئے کے بعداب پھر متن کا ترجمہ شروع ہور ہاہے)

رہے اہام محمد پینچے تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہونے والا اجماع میلے اختلاف کوختم کر دیتا ہے۔ لبندا جب دونوں مذہبول میں سے ایک پرا جماع ہو گیا تو آب ریسکند ( تیج ام ولد ) مجتبد فیہ شدر ہا۔ اس کے اگر قاضی نے تیج ام ولد کے جائز جونے کا فیصلہ وسے دیا تو پی فیصلہ نا فذنہیں ہوگا' کیونکہ پیریفال فیہ اجم ع ہے۔

یہت سے فقہا و حفیہ نے حدود وقصاص میں عورتوں کی گوائی قبول کرنے کے معاملے میں قاضی شریع پہلے گئے گیا پر دیئے جانے والے فیصنے کے نافذ ہونے کا فتوئی دیاہے۔ عیسا کو عفریب آئے گا۔ حالانکہ عورتوں کی گوائی کے ان مسائل میں قبول نہ کیے جانے پر اجماع ہو چکا ہے ، تو اس بناء پر بظاہر یہ ستنزم ہے اس بات کو ریبال فتو کی شیخین پیٹیئے کے قول پر ہونا جائے (کیالی صورت میں فیصلہ تافذ ہوجا تا ہے )۔

حضرات شیخین رہے کا تول دلیل کے اعتبار سے بھی رائے ہے۔ کیونکہ بہت سے فقہاء نے جن میں خود امام محمد عضرات شیخین رہے کا تول دلیل کے اعتبار سے بھی رائے ہے۔ کیونکہ بہت سے فقہاء نے جن میں خود امام محمد علیجے بھی جی استفادی کے احتباد کا ہے کہ کہ المستقی میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعتبار دلیل کے احتباد کا المستو الکیدو میں ذکر فرمائی ہے اور اکا مرح صاحب الاقت بھی ذکر فرمائی ہے اور اکا طرح صاحب الاقت بھی ذکر کیا ہے۔

السير الكبير من الم محمد يورية ومسكر لكاب :

"اس کی صورت رہے کہ اگر آ تر مسلمین میں سے کسی اہام کی بدرائے ہوکہ شرکین عرب سے جزید قبول کر سے اور اُس نے عمل برزی قبول بھی کرنیا تو یہ جائز ہے۔ اگر چدایسا کر: تمام آئمہ کے نزدیک غلط ہے۔ لیکن رہ مسئلہ محل اجتباد ہے مہیسا کہ الذیخیو قا میں ہے "۔

ہم (زیر بحث مسلم میں) بید کہنے کی جرائے نہیں کر سکتے کہ جس مؤلف کو بعض صحابہ بڑھے اور تابعین برسینے نے اس اجماع کے خلاف اختیار کیا تھا' جو بعد میں منعقد ہوا ہے' تو اُن کا اید کر تاکی دلیل پر بٹی نہیں تھا یا بیاشتہا و دلیل کا مقام نہیں ہے ۔ کیونکہ بلا دلیل کوئی قول اختیار کر لیتا یا مقام اشتیاہ کے بغیر اختلاف کرنا تو گمرائی ہے' جس کا میں حدید

#### TTO SACRETE SACRET SACR

القرون (محابادر تابعین کے بہترین زمانہ) میں نہیں کیا جاسکتا۔ والله سیعانه اعمارہ۔



#### اذا كأن القضاء نفسه مجتهدافيه

چوتھا کھنے جے علامہ کاسانی ہوئی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خود قضاء ہی اجتہاد پر بنی ہوجیے قصاء علی الغائب اور'' آزاد مخص پر پابندی کا فیصلہ'' تو جو حضرات ان مسائل میں قضاء کو جائز نہیں مانے' اُن کے نزدیک ایسا' فیصلہ نافذ نمیں ہوگا۔ (آزاد مخص پر پابندی کے منازی تشریفات نیزیہ'' میں دیکھیں) علامہ کاسانی پینیر کی ذکر کردہ بات پر یہاں دو لما حظات ہیں' جن پرستنہ دہنالازی ہے:۔

### يباه ملاحظه ( نوت )

جم المغیق کی بحث میں ابن عابدین پینے سے بیات نقل کر بچکے ہیں کہ متا فرین حفیہ نے ضرورت اور مسلحت کی بناء پر قضاء علی الفائی کو جا کر قرار دیا ہے۔ لہذا یہاں مثال میں اس کو چی کر نامناسب نہیں ہے۔ کو نکہ متا فرین کے اس قول کے مطابق بید مسلمہ قضاء علی الفائی ہم خرورت وصلحت کی وجہ سے اب اتفاقی مسلمہ بن چکا ہے۔
مثابیدا س قسم کے مناسب وہ مثالیں ہیں جو ابن عابدین میٹیے نے ذکر فرمائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
میں قاضی اسپنے بیٹے کے حق میں اجنی کے خلاف فیملہ کر دسے یا ای طرح وہ ابنی بیوی کے حق میں فیملہ دیدے۔ یا قاضی کو عدِ تھے۔ کی ہوئی ہوئی ان صورتوں میں خووقفاء ہی خلاف فیہ ہے۔

#### دوم إملاحظه (نوث)

علامہ کا سانی پیٹے نے اس میں کا تھم ایسے بیان کیا ہے جمویا بیٹم حنفیہ کے درمیان متفقہ ہے اور وہ اس پر تمغن ہی کہ اگر خود تضاء مجتد فید ہے تو ایسی صورت میں فیصلہ اُن کے زویک نافذ تیس ہوگا 'جواس تضاء کو معتبر نیس مانے ۔ ابتدا اُکر تاقی ٹائی اُن میں سے ہے جواس فضاء کو معتبر نہیں مانے تو اس کیلئے پہلے قاضی کے ایسے فیصلے کو تم کرنا جا کر ہے۔ لیکن فتہ خلی کی دیگر کما ہوں کی مراجعت سے بینظام رہوتا ہے کہ بیٹم خود حنفیہ کے ہاں متفقہ تیس ہے۔ ای لیے این است من المعلق من المعلق ال عامدين بسيدان فتسم كوبيان كرتے بوئے فرمائے إلى:

''ایک قشم دہ ہے جس میں نقبها کا افتاکا ف ہواہے۔ دہ تب ہے جب تھم ہی مجتبد نیے ہوئید ہوگئے۔ جس میں تھم کے پائے جانے کے بعدائتاکا ف واقع ہوا ہو کیں بیمجی کہا تمیا ہے کہ بیتھم نا فذہو جائے گا'' ہ

اس سے ظاہر ہوا کہ اس متم کا تھم خود صغیہ کے درمیان بھی مختلف فیدہ سا آگر چہ خوانیدہ ور ذیلعی وغیرہ میں ایسے نصط نصلے کے عدم نفاذ کے قول کی تھیج کی گئی ہے کیکن میں تھیج اس مسئلہ کو مختلف فید ہوئے سے نہیں نکالتی کیونکہ بعض صغیہ نے اس صورت میں بھی فیصلہ نافذ ہونے کو ہی ترجیح دی ہے۔ جیسا کہ این عابدین عقیم نے ابن العجد برقیم کے واسطے سے اُن کے داد اکا قول نُقل کیا ہے۔

اب دونوں اتوال میں فرق بیہ ہوا کہ علامہ کا ساتی عان اور زینعی رحمہم اللہ تعالیٰ سے تول سے مطابق (الیں صورت میں) دوسرا قاضی بہلے قاضی کے فیصلے کو نا قذنہیں کر سے گا کیونکہ تاریخ کا کیونکہ فیبا میں بی فیسلے کیا ہے۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ قاضی اول سے فیصلے کا سیح ہوتا تاھی شانی سے فیصلے پر موقوف رہے گا۔

جب کدابن الثونة میبیدی تحول سے مطابق پہلے قاضی کا فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوجائے گا اور کسی ووسرے قاضی کی منظور کی پرموقو نے نہیں رہے گا۔

### محیایہ شرط لگائی جائے گی کہ مئلہ پہلے د در( عہد معابہ زیجہ و تابعین میں بیار) میں مجتبد فیہا ہو؟ کم

هل يشترط ان تكون المسئلة عجمها فيها في الصدر الإول؛

بعض نقباء حنند نے بیمؤقف اختیار کیا ہے کہ قضاہ (جہتد فیبا مسئلہ بس) تب نافذ ہوگی جب اُس کی بابت دورِ صحابہ بڑجر وتا بعین ایسین ہے میں انعقاف رہا ہو۔ اگرا نشانا ف اس کے بعد بدا ہواتواس مسئلہ کوا جتہادی نہیں سمجھا جائے گا (بلکہ بیمسائل قطعیہ بس سے شار ہوگا) چنا نچہ فت اُوی ہند رہا ہا میں امام خصاف برتیم سے منقول ہے کہ:
'' جارے ادرا ہام شافعی الیم کے درمیان کا اختلاف معتبر نیس ہے۔ معتبر اختلاف توصرف متعقد بین کا ہے۔ ہے۔ حتقہ بین ہے بین ہوئینے ) ادران کے بعد آئے

#### المستقبل الم المستقبل الم

کیکن متاخرین صفیہ نے اس تول کوئیں نیا۔ چنانچے علامہ تصلفی پیٹیج نے الدر البیخت آریمی تحریر فرمایا ہے: ''اور کیا امام شافقی پیٹیج کا انتشاف معبتر ہے؟ اصح قول سے ہے کہ جی ہاں معتبر ہے صدر الشریعة کا یکی قول ہے''۔

ابن عابدين شامي ميداس عبارت كتحت فرمات بين:

" کہا گیا ہے کہ معتبر اختلاف صرف دہ ہی ہے جو پہلے دور میں تھا۔ فصح میں فر بایا ہے کہ میرے
مزد یک اس پراعقاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر میرسی ہے کہ اہام یا لک پرائی والم ابوطیف پرائی اور اہام
مثافی پیٹے جہتد ہیں تو پھراس میں کوئی فلک نہیں کہ (جس مسئلہ میں وواختلاف کریں گے) دہ تمل
اجتہا دہوگا ورز نہیں (یعنی اگر ان کو جہتدی نہیں با ننا تو اور بات ہے) راس میں کوئی فلک نہیں
کہ وہ اہلی اجتہا داور بڑے مرتب والے تھے۔ ذخیرہ قائی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی
ہے: تا بالغ لڑکی کے والد نے اُس کے مہر کے بدلے فلع لے لیا اور و دلاکی کیلئے اس کو بہتر جمعتا
ہے تو یہ اہم ما لک پیٹھ کے داک میرسی ہوجائے گا۔ اب اگر کسی تاضی
نے اس کے مطابق فیصلہ کردیا تو وہ نافذ ہوجائے گا۔'۔

یبان اس بات کوبھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پعض متونِ حنیہ جن میں الدوا المدخت ارتبی شامل ہے میں المدور المدخت ارتبی شامل ہے میں آئے۔ اس بارے میں میڈور میان کی مختلف فیبا مسائل کے بارے میں میڈوکر کیا گیا ہے کہ ان میں دام شافعی میڈیر کے قول پر دیا جانے والا فیصلہ حنفیہ کے قد ہب کے مطابق نافذ تبین ہوگا۔ جیسے اُس جانور کے طال ہونے کا فیصلہ دین جس پر جان یو جو کرہم انڈوکونہ پڑھا کی جوادرا یک گواہ اور شم پر فیصلہ کر دیتا' ای طرح دیگر اور مسائل کیکن این عابدین شائی پینچے فرماتے ہیں:

''اصحاب نوی جوایے آگے آنے والے مسائل ذکر کرتے ہیں جن میں قاضی کا فیصلہ نا فذہیں ہوتا تو اُن کا بہ کہنا قدادوری کی عبارت پر جن ہے' نہ کہ اُس عبارت پر جوالح امع (المصغیر) میں ہے۔ جن مطرات نے بہ کہا ہے کہ امام مالک پیٹیر اور امام شائعی پیٹیر کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے قدادوری کے قول پرا عناو کیا ہے اور جنہوں نے ان کے اختلاف کو معتبر جانا ہے' انہوں نے الجامع (المصغیر) کی عبارت پر اسحاد کیا ہے۔ الواقع اُت الحسامية من فقيه ابواليث على سمنتول ب كديم الصابح الجامع (الصغير) ك عبارت كولية بن المجامع (الصغير) ك عبارت كولية بن المجامع وقدورى من عبارت كولية بن المجامع الدول من المحتمد والمحتمد والمحتم

(حضرت مصنف دامت بر کاتیم فرماتے ہیں):

بي عبر ضعيف عفاالله عنه كهتاب كه بظاهر قد دورى كتول اور الجامع المصغير كي عبارت من كوئى تعارض ثين ب- الجامع الصغير كي عبارت (جس كاحواله علامة شامي قدوياب) بيسب:

" جس مسئلہ میں فقہاء کا انتقاف ہوجائے اور قاضی اُس میں کوئی فیصلہ کروے ' مجرد وسرا قاضی آ جائے جس کی رائے اس مسئلہ میں مختلف ہوتو وہ ای بہلے فیصلے کو تا فذکر ہے گا''۔

#### قدوری کاعبارت بیب:

" اور جب قاضی کے سامنے کسی حاکم کا تھم چیش کیا جائے تو وہ اُسے نا فذکر دے گا' سوائے اس کے کدوہ قرآن مجید یاسنت یا اجماع کے خراف ایسا قول ہواجس پرکوئی دلیل نہ ہوا'۔

(ویکسیں المھای این کہ کتاب القصاء ، باب کتاب القاضی الی القاضی ، اس میں دونوں عبارتیں ذکور ہیں )۔
یہاں الن دونوں عبارتوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ انام قدودی پینے سے اس عبارت میں صرف مشہور شرط
زائدگی ہے کہ قاضی کا فیصلہ ساب اللہ یاسنت یا اجماع کے خلاف شہور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پیشرط توسب
کنزو یک ہی بلخوظ ہے ۔ لیکن امام قدور کی پینے نے کوئی جزئی مسئلہ ڈکرنیس فرما یا جس میں فیصلہ نافذ شہوتا ہوئہ تی انہوں
فیصلہ کو خلاف المقدم ہیں ہوئی ہوئی جانور پر بونت ڈن کا جان ہو جھ کر اسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو) یا ایک گواہ اور مشم پر
فیصلہ کرنے یا اس جیسے کی اور سسئلہ کے بارے میں بیا ہے کہ ان میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ آ

انہوں نے صرف مشہور ضابطے کو واضح خور پر بیان کر دیا ہے اور بظاہرا سے سے مرادیہ ہے کہ قاضی کا اجتہا دوغیرہ مقام اجتہاد میں نہ ہو یا کوئی ایسا شاذ تول ہو جس پر تمام نقتہا ہے نے کلیر کی ہے ( تو ایسے مسائل میں فیصلہ نا فذنہیں ہوگا) جیسے متعد کا جوازیا اموال ربویہ ( جن کے باہمی تباو نے کے وقت فوری لین دین اور برابری لازی ہے ) میں بغیر قرض کے ایک طرف سے تقاضل (زیادتی) کا جواز اور ان جیسے دیگر مسائل ۔ (جس کی تفصیل تقلید کی بحث میں گزر رہ کی ہے )

#### [719]

ظاہر یکی ہے کہ ایام قدوری پیٹی کی مراومعتبر فقیاء کے اقوال نہیں تے لیکن اُن کے بعدیش آنے والے بعض حفرات نے میتو حفرات نے میتو والے اللہ مدید قاعد ما آل مطلب پہلے گزر چکاہے ) کے حلال ہوئے اور ایک کواواور قسم پر فیصلہ کرنے کو بھی ان مسائل میں شامل کرویا جو قرآن وسنت کے خلاف ہیں۔ پھرایام قدوری پیٹی کے قول کوان مسائل پر چہاں کرویا اور اس بات کی نسبت ایام قدوری پیٹی کی طرف کروی گئی۔

نیز ہم بیمی نہیں کہ سکتے کہ بیسائل الی تصوص کے خلاف ہیں جوقطنی الدلالت ہیں اور نہ ہی امام شافعی مید کے بارے می بارے میں بیتھوں کیا جاسکتا ہے کہ وہ نصوص قطعیہ کی خالفت کریں مے رید بات اپنے مقام پر ثابت ہو پکی ہے کہ امام شافع مید نے ان مسائل شن احادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے اگر چہ اُن احادیث مبارکہ کی تغییر میں اختلاف ہوا ہے۔ میں ہے نے ان مسائل شن احادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے اگر چہ اُن احادیث مبارکہ کی تغییر میں اختلاف ہوا ہے۔ اس کی بھو صاحت ان تشریعات نمبر اور اسمی لاحظ فر ما کیں

لہنداان مسائل چی فیملہ نا فذنہ ہونے والی بات کی نسبت امام قدوری پیچ<sub>یر</sub> کی طرف کرنا مناسب نہیں ہے۔ واللہ سیمانیہ اعلمہ ۔

# مذابب اربعه کے علیو وجسی دوسر سے قول پر فیصلہ کرنا

#### القضاء بغيرال مناحب الأربعة

پراگرقاضی کوئی ایسانیملکرد یے بیش بی وہ فدا بہ برار بعد سے توانکل جائے تو کیا اس کا فیملے متعقد ہوجائے گا؟

الا شدیدا کا والمنطائر بی این جم بہتر کی عمارت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بینیملہ انفرنیس ہوتا۔ وو فرماتے ہیں:

"وومواقع جن جن جی فیملہ نافذ نہیں ہوتا ، ایک صورت بیسے کہ جب قاشی کوئی فیملہ ظلاف اجماع کر دسے۔ اگر چراک مسئلہ جی آئر اربعہ بینیو کے علاوہ کی کا انتظاف بھی جو ( تو بھی فیملہ نافذ نیس ہوگا)۔ المتحد بیر جس اس کی صراحت کی گئی ہے کہ اب اس بات پراجماع ہو گیا ہے کہ آئر اربعہ کے مارب کی اس کی عراب اس بات پراجماع ہو گیا ہے کہ آئر اربعہ کے فلاف کی فیمب پر عمل نیس کیا جائے گا کیونکہ آئر او بعد چھینی کے اور اٹنی کی چھرو کا ربکٹر ت پائے جائے فات مذاہب بی منت بوجی ہے اور اٹنی کے چھرو کا ربکٹر ت پائے جائے بین نے اس نے بین منت بوجی ہے اور اٹنی کے چھرو کا ربکٹر ت پائے جائے بین '۔

فيكن ابن جميم وفير في جو محمد فرمايا بأس من كي اعتبار ساشكال ب:

' ابن نجیم بہینہ کی یہ بات شیخین (امام ابوطنیفہ بہینیہ امام ابو یوسف بہینیہ) کی اس بات کے طلاف ہے کہ بعد بین آنے والا اجماع ،سابقہ اختلاف کوئم نہیں کرتا (اوروہ سنلہ اجتہادی ہی رہنا ہے) طاہر یک ہے کشیفین پیشین کے قول پر بی تمل ہوگا' جیسا کہ گزشتہ بحث میں گزر چکاہے۔

ا ... ابن نجیم پیپید نے اپنے اس تول میں ابن ملام پیپید کی کتاب المصحوبیو پراعما دکیا ہے ۔لیکن ابن حام پیپید نے تو پیپس کہا کہ قدام ہب اربعہ کے علاوہ پر دیا گیا فیصلہ نافذئیس ہوگا۔ وہ توصرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئمہ اربعہ پیپیز کے علادہ کمی کی تقلید' عمومی طور پر آج جائز نہیں ہے ۔ کیونکہ ان کے علاوہ دیگر حضرات کے غدا ہے بدول نہیں ہیں۔

اس سے بیالازم نیس آتا کہ آئے۔ اربعہ میں کے علاوہ کی اورامام کا قول اس بارے میں مجی مؤثر ند ہو کہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ این هام پینیم کی عمرارت کتاب المتحد بیر کے آخر میں بیاں ہے:

''ا مام نے الدو ھان میں مختفین کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عوام کوا کابر صحابہ پڑجم کی تقلید ہے روکا جائے گا بلکہ اُن جھٹرات کی تقلید کا تھم دیا جائے گا جوان کے بعد آ ہے اور انہوں نے تمام مسائل کومرتب اور مدقان طور پر بیان کیا''۔

"ای پر وہ بات بنی ہے جو پیض متاخرین نے ذکر کی ہے کہ آئمہ اربعہ جندنے کے علاوہ دیگر دعزوت کی تعلق ہیں اور انہی کے دعزوت کی تعلیم متاخرین نے دعزوت کی تعلیم منائل کی تعلیم متائل کی تعلیم ہو جگی ہے جب کہ اُن کے علاوہ کسی اور کے بارے میں مسائل کی تعلیم مسائل کی تعلیم ہو جگی ہے جب کہ اُن کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اب ایسامعلوم نہیں (کہ اُن کے خاہب مرتب و مدون موجود ہوں) کیونکہ ان دیگر حضرات کے بیروکار ختم ہو چکے میں اور یہ بات صحیح ہے"۔

شارح این امیرحاح النے اس عبارت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

''الی کا خلاصہ یہ ہے کہ این اعلی می چین نے ان (چاروں) آئمہ کے علاوہ کی تغلید سے روکا ہے کیونکہ و گھر تعفرات کے ند بہ کی حقیقت کونقل کرنا ناممکن ہے اور ان کے فدا بہ سیح طور پر ثابت مجی تبین وو سکتے ۔ اس من کرنے کی وجہ بیٹیس ہے کہ بیدہ پھر تعفرات تقلید کے جائے کے اہل نہیں بیٹھ'۔

ای بناء پرشیخ عزالدین بن عبدالساؤم ایشی مستراه فرمایا:

#### [ 12 ] 3 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( )

'' دونوں فریقوں کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے ، اگر آئمہ بیں ہے کس سے بھی اُن کا غرب جھیقی طور پر ثابت ہوجائے تو بالا تفاق اُس کی تعلید جائز ہوگی ۔ ادرا گرایسائیٹس ہے ( کہ الناکا غرب ثابت ہو) تو بھراُن کی تعلید بھی جائز نہیں ہوگ''۔

اس تفصیل سے فلائیر ہو کمیا کہ ابن ھام پیٹیے نے جو ہات ذکر کی ہے ( اور این تجیم پیٹیے نے اس کی بنیاد پر مذاہب اربعہ کے علاوہ پر دسیئے عملے نیسلے کوغیر نافذ کہا ہے ) اُس کا ہمارے زیر بحث' فیصلہ نافذ ہونے کے مسئلہ'' سے کوئی تعلق تہیں ہے۔

(۳) .....کی نقبها و دخیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب قاضی کا فیصلہ پہلے بجتبدین میں سے کی بھی ججند کے قول کے موافق ہوگا' تو وہ نافذ ہوجائے گا۔ اگر جہدہ فیصلہ فدا ہب اربعہ کے خلاف ہو۔

آئمدار بعد بہند کا اس بات پراتفاق ہے کہ صدود (شرق ستعینہ سزائمیں) میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب کہ قاضی شرح کے پیٹیج سے میں منقول ہے کہ گواہی کے نصاب (ایک مردادر دوعورت) کے سانچہ عورت کی گواہی مقبول ہوگی۔

ي الإله عن تسل يني عدد عن المراح الجامع الكبير بن قرمات بي:

'' اورا گر قاضی نے حدود میں ایک مرواور دو تورتوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ ''سی دوسرے کو یہ فیصلہ باطل قرار دینے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ بیا یک مجتبد فیہا مسئلہ میں فیصلہ ہے''۔

اى پرمتاخرين حفيد فتوكل دياب فتاوي دنديه ي ب

" وه قاضی مطلق ( جے کسی ایک غربب پر فیصلہ کرنے کا پابندنہ کیا گیا ہوا بلکہ اُسے ابنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت ہو ) جب صدود وقصاص میں ایک مروادر دوعور تول کی گوائی پر فیصلہ کر دے اور وہ اس کوجائز مجمتا ہوتو یہ فیصلہ نا قذ ہوجائے گا ۔ کیونکہ اختان ف جستہ قضاء میں ہے ( کرمسئلہ جمتید فیہا ہے ) اور فقہاء میں سے قاضی شرح بہتے ہے اسے جائز قرار و پاہے" ۔ جبیا کہ فاوی تا تار خاد ہیں ہے۔

فآويٰ قاضى ظهيرالدين ينيم من ب:

''اوراگر تاضی نے صدوروقصاص میں عورتوں کی گوائی پر فیصلہ وے دیا تو اُس کا فیصلہ نافذ ہوجائے

گادراگر کسی دوسرے قاضی ہے اس قیصلے وقتم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو اُس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس قیصلے کو باطل قرار دیدھے۔ بے شک قاضی شرتے 'اور تابعین کی آیک جماعت ہے بیمنقول ہے کے انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ الفصول العمادی تش ہے'۔

الدر المعتار میں ہے:

'' اگرخاتون قاضی نے حدیا تصاص میں کو کی فیصلہ وے دیا' بھروہ فیصلہ کی دوسرے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا' جواسے جائز مجھتا تھااوراً کی نے پیفیلہ برقرار رکھا' تواب کسی اور کو پیفیلہ باطن قرار دسینے کا اختیار ٹیس ہے کیونکہ اس سلہ میں قاضی شرق عظیم کا اختلاف ہے' میٹی'' میٹی سے کیونکہ اس سلہ میں تاضی شرق عظیم کا نافذ ہونا مرف غدا ہب اربعہ کے ساتھ مشروط میں ہے' بلکہ اگر وہ فیصلہ معتبر مجتبد بن میں سے کسی ایک ہے بھی موافق ہوتو دہ نافذ ہوجائے گا بشرطیکہ اُن مجتبد بن سے اُن کا بیٹو دہ نافذ ہوجائے گا بشرطیکہ اُن مجتبد بن سے اُن کا بیٹو کی اُن کا بیٹو دہ نافذ ہوجائے گا بشرطیکہ اُن مجتبد بن سے اُن کا بیٹو کہ نافذ ہوجائے گا بشرطیکہ اُن مجتبد بن سے اُن کا بیٹو کی اُن کا بیٹو کی اُن کا بیٹو کی اُن کا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی موافق کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا بیٹو کی کا نافذ ہوجائے گا بیٹو کی کا بیٹو کی کی کیٹو کی کا بیٹو کی کا بیٹو کی کا بیٹو کی کی کیٹو کی کا بیٹو کی کیٹو کی کو کی کیٹو کی کا بیٹو کی کا بیٹو کی کیٹو کی کو کی کی کیٹو کی کا بیٹر کی کیٹو کی کا بیٹو کی کیٹو کی کیٹو کی کیٹو کی کیٹو کی کا بیٹو کی کیٹو کیٹو کی کا بیٹو کی کیٹو کی کو کائو کی کیٹو کی کیٹ

# كياية شرط ہے كەقاشى اختلات سے آگاہ ہو؟

هليشترط ان يكون القاضي عالماً بالخلاف؛

کیا قاضی کے فیصلہ نافذ ہونے کیلئے بیشرط لگائی جائے گی کروہ اختلاف کوجانیا ہو؟ اس بارے بیس دوروا یات ہیں۔ فتاً وی هندیة بیس ہے:

"قاضی کا فیصلہ جہتد فیبا مسائل ہیں نافذ ہوتا ہے کیاں مناسب یہ ہے کہ قاضی فقہاء کے اختلاف کے مواقع کو جوائے کا استان ہیں نافذ ہوتا ہے کیاں مناسب یہ ہے کہ قاضی فقہاء کے اختلاف کے مواقع کو جانے اور اگر وہ اجتہاد وائتلاف کے مواقع سے آگاہ نیس ہے تو اُس کا فیصلہ ہے کہ اُس کا فیصلہ ہے تو اُس کا فیصلہ ہے کہ اُس کا فیصلہ ہے تو اُس کا فیصلہ ہے کہ اُس کا فیصلہ ہے کہ اُس کا فیصلہ ہے کہ اُس کا فیصلہ ہے تا ہے کہ اُس کا فیصلہ ہوگا ہے کہ اُس کا فیصلہ ہوگا ہے کہ اُس کا فیصلہ ہوگا ہے کہ اُس کے کہ اُس کی کا فیصلہ ہوگا ہوئے کہ کا میں کا فیصلہ ہوگا ہے کہ اُس کا فیصلہ ہوگا ہوئے کہ کا میا کہ ہوئے کہ اُس کا فیصلہ ہوئے کہ کا میں کا میں کا میا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کا میا کہ ہوئے کہ کا میا کہ ہوئے کہ کا میا کہ ہوئے کا میں کا کہ ہوئے کہ کا میا کہ ہوئے کا میا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کا میا کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کیا کہ ہوئے کی کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کی کے کہ ہوئے کے کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کی ہوئے کے کہ ہوئے کی

علامدائن عابدین شامی بایی نے اس مسلمی تشریح میں بہت طویل تفتگوی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ علامہ قاسم بیٹیے نے اس بارے میں ایک رس ال کھائے تحود علامہ شامی بیٹیے نے اس رسالے کا خلاصہ ذکر کر کے

أس كى تائيركرت موسط علامة الم يني كالم كوانتها كي تنتيقي قرار دياب-

سیکن اس مسئلہ کے بیان میں علامہ رافعی ہینے نے علامہ شامی پنجے کیلام پر جوحات کھا ہے وہ زیادہ مختمراور زیادہ مجھ میں آنے والا ہے۔ لبندا اس مسئلہ کی تحقیق کیسے اسے دیکھ ٹیٹا جا ہے۔ بید مقام اس مسئلہ کی مزید تفصیل کا نہیں



#### قضاء القاضى المقلى بخلاف مذهب امامه

اب تک مجتمد فیہا مسائل میں قاضی کا فیصلہ نافد ہونے کی باہت جوتفصیل گزر بھی'وو ہانا تھاتی دومسورتوں کے بارے میں ہے:

(۱).... بہلی صورت یہ ہے کہ قاضی مجتبد ہوا درائس نے قیعندا ہے اجتباد کے مطابق ویا ہو۔

(۳) ....ورسری صورت ہے کہ قاضی مقلد ہواور آس نے اپنے امام کے ذہب کے مطابق آیسلہ دیا ہو۔ تو الی صورتوں میں آس کا فیصلہ دیا ہو۔ تو الی صورتوں میں آس کا فیصلہ سب پر ٹافذ ہوگا ، جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تواہ وہ خور جہند ہی ہوں اور آن کی رائے تاضی کا کے امام کی رائے کے خلاف ہی جو یا جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ کسی دوسرے امام کے مقلد ہوں۔ (ہمر حال قاضی کا فیصلہ نافذ ہوجا ہے گا)۔

ری (تیسری صورت) کیسی متعین امام کامقلد ہو پھروہ اپنے ندہب کے خلاف فیصلہ وے دیے و فقہا و نے ذکر کیا ہے کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

(بیفیسٹرکیوں ٹافذئیس ہوگا؟) اس کی علت بیان کرنے میں فقہار کی عمادات کے درمیان انتظاف پایا جاتا ہے۔فتح المقدیو ہیں اس کی علت ان الفاظ میں بیان کی تھے :

''رہا قاضی مقلدتو اُس کومہدہ قضاء پر قائز بی اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ مثناً اہام ابوعنیفہ پیٹیے کے مذہب پر فیصلے کرنے للہٰدا وہ اس کی مخالفت کا اختیار نہیں رکھتا تو وہ ایسے کسی تھم ( جواُس نے عسل ھیب اپنے حضیفہ مذہبے کے خلاف ویدیا ہو) کے حوالے سے معزول ہوجائے گا''۔ اس عبارت کی بنا میرا لیسے قاضی کے فیصنے کا نافذ نہونے کی بنیاد سے کہ امام نے اُس کواس شرط پر قاضی بنایا ہے کہ دہ اہام ابوحنیفہ م<sup>ینی</sup> کے خرجب کے مطابق فیصلہ کرے۔اب اگر دو اُن کے غرجب سے نظے گاتو اُس نیصلے میں وہ عہد ہ قضاء سے معز دل ہوجائے گااوراُس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

اس تعلیل (علت بیان کرنے ) کا نقاضا یہ ہے کہ امام (حاکم ) نے اگرائی کوکی ندہب سعین کے ساتھ پابند ندکیا بوتو جہتہ فیباسائل میں اُس کا فیصلہ بہر حال نافذ ہوج ہے گا اگر چائی کے امام کے ذہب کے خلاف ہی ہو۔

لیکن ابن عابد بن شامی پیٹے (ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ نہ ہونے کی علت بیان کرتے ہوئے ) قرماتے ہیں:

"میں کہنا ہوں: اس مسئلہ میں بیقید لگا تا کہ حاکم نے اُسے ندہب معین کا پابند کیا ہوئی کوئی ضروری قید نیس کہنا ہوں: اس مسئلہ میں بیٹے نے اپنی تھے میں قرمایا ہے کہ مرجوح قول پرفتوئی یا تھم دینا خلاف العجم المعام ہی ہوئے نے اسپنے فناوئی میں فرمایا ہے 'قاضی مقلد کو ضعیف قول پرفید نہ المعام ہوئی ہیں فرمایا ہے 'قاضی مقلد کو خصور ناکسی تا میں ہوئی اس میں ہوگا۔ اور اگرائی نے ایسا تھم دید یا تو وہ نافذ نہیں ہوگا 'کیونکہ اس کا یہ مناسب اراد سے سب ہی ہوگا۔ اور اگرائی نے ایسا تھم دید یا تو وہ نافذ نہیں ہوگا 'کیونکہ اس کا یہ فیصلہ نے نوائس ہوگا ۔ اور اگرائی نے ایسا تھم دید یا تو وہ نافذ نہیں ہوگا 'کیونکہ اس کا یہ فیصلہ نے نوائس ہوئی نوائس سے مراد قاضی بجہند کا فیصلہ ہوئی کہنا تھا کہ کوئی مقلد کا فیصلہ نوائس ہے مقام پر بیان کردیا تم کیا ہے '۔

اس عبارت سے پید جاتا ہے کہ قاضی مقلد کے ایسے فیصلے کا نافذ نہ ہوتا، اس بناء پرنہیں کہ وہ سلطان کی طرف سے متعین فدہب کے مطابق فیصلہ کرنے پر مامور کیا تھیا ہے، بلکہ (الی صورت میں فیصلہ نافذ نہ ہونے کا) تکم تب بھی بہی ہوگا، اگر چیسلطان نے قاضی کو اس کا پابند نہ کیا ہوا ور (اممل) علت اُس کے فیصلے کے نافذ نہ ہونے کی بیسے کہ وہ مقلد ہونے کی وجہ سے اس بات پر مامور ہے کہ وہ این فرہب کے تحقیق قول کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔

لیکن ایسا تب ہوگا بنب قاضی نے اپنے لیے کی متعین ندہب کی پیردی کولازم کررکھا ہواور وہ اس کوئی ہجتا ہو،
پیروہ جے جی ہجتا ہے اُس کے برخلاف کی دوسرے کے فدہب پر جان ہو جھ کرفیملہ کروے تو یہ فیملہ نا فذہیں ہوگا
باوجود یکہ یہ فیملہ ایسے سکتے ہیں ہے جو جہتہ فیہا ہے۔ کیونکہ آب یہ قاضی ایسے جہتہ کے تکم میں ہے جو خو واپنی رائے کے
خلاف فیملہ و سے اور ہمارے آئے۔ کا افار تحمیم اللہ کے زویکہ ایسا فیملہ نا فذہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ تو ایسے قول پر فیملہ کرنا ہے
جوخود قاضی کے نزویک جی نہیں ہے لہٰ دائی فیملہ میں دہ اپنی خواہشات نفس کا بیروکارین عمیا ہے۔ ہی صورت حال اُس
قاضی کیلئے ہی ہے جن نے فدہب معین کی تعلید اختیار کی ہوتی ہے۔

(اب يبال مزيدتين مورتمن قابل غوريس)

(۱) ....رہائے کے آگروہ (قاضی مقلد) کی دوسرے کے قدیب پر بھول کرفیصلہ کردے تو یہ فیصلہ ام ابوصنیفہ جینید کے نزدیک بافذہ وجائے گا اور صاحبین رہنے گئے کے نزدیک نافذہبی ہوگا کوئکہ یہ فیصلہ توخود قاضی کے نزدیک بھی غلط ہے۔ صاحب بدائیر پہنے نے ذکر کیا ہے کہ فتو کل صاحبین رہم الشدے قول پر ہے اور الفت اوی المصنفری میں ہے کہ فتو کی امام ابو صنیف پنے کے قول پر ہے۔

ابن عمام يني نے ذكر كيا ہے:

"اس دور میں مناسب یہ ہے کہ صاحبین پڑتیا کے قول پرفتو کی دیا جائے کیونکہ اپنے فرجب کو چھوڑ نے والا کسی خلط خواہش ہے ہیں ایسا کرےگا کسی ایتھے ارادے ہے تہیں "۔ جھوڑ نے والا کسی خلط خواہش ہے ہی ایسا کرےگا کسی ایتھے ارادے ہے تہیں "۔ اور سلطان نے بھی اس کو کسی سخیین فرجب پر فیصلہ کرنے کا پایتو ٹہیں کہا نہ تنی خود اُس نے اسپنے لئے کسی متعین فرجب کی ہیروی کو لازم کیا ہے تو ایسے قاضی نے اگر کسی مستلم میں کسی مستجر فقید کی تقلیم کرتے ہوئے فیصلہ وید یا تو ظاہر بھی ہے کہ اُس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔

ال بات كى بنياد فتأوى هنديه كى يرعبارت ب:

"شرح طعاوی اور جامع القتاوی میں مذکورے کرقاضی جب جبته دنہ بولیکن کی نقیہ کی مقید کی تقید کی تقید کی تقید کی تقید کرتے ہوئے کہ این المبتد وہ خوات کے خلاف ہے تو کی المبتد وہ خودایتا فیصلہ ختم کر میں کہ المبتد وہ خودایتا فیصلہ ختم کر مسک کے این المبتد وہ خودایتا فیصلہ ختم کر مسک ہے۔ امام محمد پیٹیج فرماتے ہیں کہ جس مسک ہے۔ امام محمد پیٹیج فرماتے ہیں کہ جس مسک ہے۔ امام محمد پیٹیج فرماتے ہیں کہ جس کے دامام الا میسف پیٹیج فرماتے ہیں کہ جس کے دامام الا میں میں ختم نہیں کرمکنا "۔

(از ماشید: طامداین عام پینم سنے بداید کی اس عبارت کے تحت طویل کلام کرتے ہوئے بیقر ارد یا ہے کہ ایسے

قاضی پر کسی متعین غیب کی بیروی این او پرانازم کرنا مشروری نبین ہے )۔

(٣) ... ای طرح اگر قاضی مقدر ہوا در کسی متعین ند بہ کولازی طور پراختیار کرنے والا ہوالیکن وہ تو دمیں ہم ہر عالم ہوا تو اس کے بارے بیں اوہ تاریخی ہم اس بارے بیں بیان کر چکے ہیں کہ منتی متند بعض عالم ہوا تو اس کے بارے بیں وہ تاریخی بحث لاگو ہوگئ جو ہم اس بارے بیں بیان کر چکے ہیں کہ منتی متند بعض حالات میں چند شرائط کی تفصیل '' وومرے ند ہب پر فتوی حالات میں چند شرائط کی تفصیل '' وومرے ند ہب پر فتوی دے سکتاہے ان شرائط کی تفصیل '' وومرے ند ہب پر فتوی دیں اس خرج فتوی دیتا یا فیصلہ کرنا اس کے مقاد ہونے کے متافی نہیں ہے۔

ظاہر یبی ہے کہ اگریہ قاضی کمی متعین مسئلہ میں اپنے اہام کے قبل کے خلاف کسی دوسرے نقیدی رائے پر جس کو دواس مسئلہ میں اپنے اہام کے قبل کے خلاف کسی دوسرے نقیدی رائے پر جس کو دواس مسئلہ میں برخی سختنا ہے اُن شرا کط کی رعایت کرتے ہوئے جن کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں فیصلہ کردیتا ہے تو اُس کا فیصلہ تا فیصلہ تا فیصلہ کا دوابین معام پہنچہ اور دیگر حصرات کی سے بات اُس پر صادق نیس آئے گی کے ''اسپنے خد ہب کوچھوڑ نے دالے کا مقصد صرف نا جائز خواہشات ہی ہوتی ہیں'۔ واللہ سبعان نہ و تعالیٰ اعلمہ۔



امر السلطان او الإمير في مسئلة مجتهد فيها

ہم نے یہ بات جو پہنے ذکر کی کہ مجتبد فیہا مسائل میں قاضی کا فیصندنا فذ ہوتا ہے ' تو بیتھم اس پر مبی ہے کہ اُ ہے سکھان کی طرف سے عہدۂ قضاء پر فائز کیا ''کیا ''کیا ہے اور سلطان کی اطاعت ہراُ س کام میں واجب ہے جومعصیت نہ ہو۔ لہٰذا اگر سلطان امور مجتبد فیہا میں کو فی تھم جاری کرے تو اُس کی اطاعت واجب ہے۔

ای کے انام ابو بوسف یوٹی اور انام محمد پیٹی دونوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں 'پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں چوز اندیج بیرات کمپیں' جو حضرت عبدانلہ بن عباس رضی انڈع نہما کا قد ہب ہے۔ باوجود میکہ خود ان ودنوں حضرات کا غذہب اس سیلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی انڈع ندکے موافق ہے کہ نماز عید میں کمل چھ بجیرات زائدہ ہیں۔ این عابدین شامی بیٹی فر ماتے ہیں:

" ظھیو یہ میں ہے ، یک حضرت امام ابو بوسف پہنے اور امام محمد بینے ہے منقول بات کی اور امام محمد بینے ہے منقول بات کی اتا ویل ہے ، کدان دونوں نے ایسائی لئے کیا تھا کہ غلیفہ ہارون الرشید نے اُن دونوں کو تکمہ دیا تھا کہ دوہ اُن کے جد احجد (حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ) کے نذہب کے مطابق

تحبیرات کمیں ۔ تو انہوں نے یہ تجبیرات سلطان کا تھم پورا کرنے کیلئے کہیں اُن کا ند بب اور اعتقاد یہیں تفا۔ «هعواج بین ہو معصیت اعتقاد یہیں تفا۔ «هعواج بین ہو معصیت ند ہوں اواجب ہے''۔ ا

اس سے ظاہر یمی ہے کہ اگر کسی و مجتمد فیہا سئلہ میں مسلمان حکمران کوئی تھم یا قانون جاری کرے تو عوام کیلئے اس پر عمل چرا ہونا واجب ہے ، اگر چہدہ عوام کے فقتی فدہب کے برخلاف ہو۔ لہذا مفتی بھی عوام کواس تھم اور قانون پر عمل کرنے کا نتو کی دے گا۔ واللہ سبھانیہ و تعالیٰ اعلیمہ

وہ امیر جس کا سلطان نے کسی خاص علاقے یا مسلمانوں کے لشکروں میں سے کسی لشکر پر تقرر کیا ہوتو ہ اس کا تعلم بھی اینے ماتحوں کیلئے رومیثیت رکھتا ہے۔

علام حسكتى ييمي الدواله يحتداد شرفرمات بي:

"رباامیرتوده جب کی جهتد نیبامسئلے میں تھم جاری کرے تو اس کا تھم نافذ ہوگا کے جیسا کہ ہم پہلے فتاوی قاتاد خانیہ کی کتاب السیوسے قل کریکے ہیں '۔

· ابن عابدين يشير الرحبارت كرتحت لكهة بين:

• فتاوی تا تأد خانیه کی کتاب السیو شن ش نے بد بات دیمی ہے کہ امام محمر پینے فرماتے ہیں: جب امر لنظر والوں کو کی بات کا تھم دے تو اُن پرائس کی اطاعت کرنا افازم ہے سوائے اس صورت کے کہ من کام کا تھم دیا گیا ہے وہ معسیت ہو۔ لہذا شارح (علامہ صلحی پینے ) کے الفاظ منف اُمری اس کا تھم بجالانا واجب ہوگا متأمل '۔

☆.....☆.....☆

# حواشي (۵)

### د وسرے مذہب پرفتو ی دینا الافتاء بمذھب آخر

- (۱) ويكسى: حاشية ابن عابدين، كتاب البغقود، مطلب في الافتناء بمذهب مالك في زوجة البققود، الجزء ٢، الصفحة ٢٥٠ الى ٢٥٠، طبع دار البعرفة بيروت.
- (٣) حاشية ابن عابدت . كتاب الحجر قبيل مطلب : تصرفات المحجور بالدين
   كالمريض الجزء الصفعة ١٥٥ طبع دار المعرفة بيروت.
- (٣) حاشية ابن عابدين . كتاب البيوع بأب البرابحة والتولية ، مطلب في الكلام على الردبالغين الفاحش الجزء ، الصفحة ٤٣٠ طبع دار المعرفة بيروت .
- (ع) الإشباة والنظائر. ابن نجيم الفن ألاول القاعدة الرابعة من النوع الأول
   المشقة تجلب التيسير الصفحة ١٨ طبع قديمي كتب خانه كراتشي.
- (ه) التقرير والتحبير ابن امير الحاج المقالة الثانية في أحوال الموضوع بأب في الاحكام الفصل الثالث في المحكوم فيه (مسالة :الاداء فعل الواجب في وقتة المقيديه شرعاً) الجزء الصفحة ١٦٨، طبع المكتبة المعروفية .
  - (٢)ويكسين: امدادالفتاوى: حكيم الامت بهانوى الله مكتبة دار العلوم كراتشى. الف: كتأب البيوع: كنا بيدا و نيس بلياس كافريدارى كاتم. ١٠١٠

#### TO SECULIAR SECULIAR

ب: كتاب البيوع قصاب كوي كل روبيد مركوشت كازخ مقرد كرنا. ١١٢٦ م. ج: كتاب الاجارة دفع بقرة بونصف نماء ٣٣٣٧٣\_

د: كتاب الشركة: القصص السني في حكم حصص كميني، ٣٩٥/٣،

(4)ستن!لترمذی، کتابالفتن بأب ماجاء فی لزوم انجهاعة رقم انحدیت ۲۳۸،الصفحة ۲۲ه طبع دار الکتب العلمیة بیروت.

وقال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه وسلیمان الهدینی هو عندی سلیمان بن سفیان وفی الباب عن ابن عباس.. (سانق نیز ادارے سامنے موجود در ندی کے پاکٹ نی نسخ مطبوع سعید کرا ہی میں مجی بے عبارت یبال تک ہے۔مندرجہ فیل عبارت میں مرف المکتبة الشاملة کے نسخ میں ل کی ہے۔

"وقندوى عنه ابو داودالطيالسي واأبوعامرالعقدى، وغيرواحد من أهل العلم وتفسيرالجهاعةعدداًهلالعلم أهلالفقه والعلم والحديث،

(٩)سان ابن مأجة، كتأب الفتن بأب السواد الإعظم رقم الحديث ١٩٥٠ .الصفحة
 ١٥٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وقال البوصيرى: هذا استأدضعيف لضعف أبي خلف الأعمى...وقدروى هذا الحديث من حديث أبي ذرواً بي مالك الأشعرى وابن عمر وأبي نصرة وقدامة بن عبد الله الكلابي، وفي كلها نظر، قاله شيخنا العراق رحمه الله تعالى (مصباح الزجاجة بأب السواد الاعظم، الجزء مالصفحة ٢٠١) طبع دار المعرفة بيروت.

(٩) تَنْ كُوقَا كُفَاظ ، النَّعِنى، ترجمة الإمام أني عمر وعبد الرحن بن عمر و الأوزاع، الجزء
 ١٠ الصفحة ١٨٠٠ طبع احياء التراث العربي بيروت.

(۱۰)سير اعلام النبلاء. الذهبي ،ترجمة الامأم مالك بن انس بن مالك الهديق ،الجزء ٨.الصفحة ١٠.طبع مؤسسة الرسالة بيروت .

(۱۱)ريكس :لوامح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة البضية في عقد الفرقة المرضية ،السفاريني (الخاتمة ،)تقليد أحد الاثمة الاربعة ،الجزء ، الصفحة ٢٠٠ ،طبع الشيخ على آل شأمي قطر .

#### [ ran ] Section of the contract of the contrac

(۱۲) جامع بيان العلم وقضله . ابن عب البر باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لاهجازا . من يجوز له الفتيا عدد العلماء . الجزء ٣ ، الصفحة ٢٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(۱۲) الاحكام القراقي جهالله تعالى السوال الاربعون التنبيه الرابع الصفحة ۲۲۳ الى ۱۲۳۰ الى عند مكتب المطبوعات الاسلامية حلب.

(٣) الإعلام الزركلي، ابن ملا فروخ، الجزء ١. الصفحة ١٠٠٠.

قال الزركلي "مجهدين عبد العظيم الهلقب بأبن ملا فروخ : فقيه حنفي من اهل مكة . كأن مفتياتها له (القول السديد، في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، رسالة فرغ من كتابتها سنة ١٠٠٢.

(۱۵) رسائل ابن تجيم (الرسائل الزينية) مسئلة ۱۰۲۱، الجزء ۱۰۲۳، الصفحة ۲٬۱ الى ۴٬۰۰ مطبع دار السلام القاهرة.

(۱۶) كشف الظنون عن أساحي الكتب والفنون خليفة باب البيم , مجموع النوازل والحوادث والواقعات, الجزء ٢. الصفحة ٢٠٠١، طبع مكتبة البثني بيروت.

(١٤) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .خليفة، بأب المينم ،الملل والنحل ... الجزء ١٠الصفحة ١٠٢١طبع مكتبة المثني بيروت.

ترجمة الملل والنحل اللشهرستانى :لنوح أفندى بن مصطفى الروحى المصرى الحنفى سنة ۱۰۵۰، سبعين وألف.

(١٨)حاشية الطحطاوي على البرالمختار بأب العدة الجزء " الصفحة ١١٠

«۱۰)حاشية ابن عابدين. كتاب القضاء قبيل مطلب: في القضاء على المسخر ،الجزء « الصفحة ۱۲۰ طبح دار المعرفة بيروت.

(۱۰) الفتأوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية. كتأب ادب القاضى الماب التأسع عشر فى القضاء فى المجتهدات الجزء الصفحة ٢٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت. التأسع عشر فى الفضاء فى المجتهدات الجزء الصفحة ١٠٠ المحيد الإمت عهادوى بيد الصفحة ١٠٠ لى ١٠٠ (۲۰)الحيلة الناجزة للعليلة العاجزة حكيم الامت فبأنوى إيهالمختارات في ا مهات التفريق والخيارات ٨٨طبع دارالاشاعت كراتشي

(۲۲)مجلة مجمع الفقه الاسلامي محرم ۱۳۳۳، قرار رقم، ۱۷۷۳، ۱۸۵۸ بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه...

(۱۳) شرح عقود رسم الهفتي ابن عابدين اتحت الأشعار رقم ، ۱۲۰ في ۴۰ لطبع مكتبة عفائمة .

(٢٥) شرح عقود رسم المفتى ابن عابداين ،تعت الأشعار رقم ٢٢٠ الى ٢٥ طبع مكتبة عَمَّانية .

(۲۹) جامع الفصولين الفصل الإول في مسائل القضاء مطلب :القضاء قد يفترض
 الصفحة ۱۲ طبع اسلامي كتب خانه كراتشي .

(٢٤) شير ح عقود رسم المهفتي إبن عابدين تحت الأشعار ارقم - الى منه طبع مكتبه عثمانيه -

(٢٨) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق اكتاب القضاء اباب كتاب القاضي الى القاضي وغيرة الجزءة الصفحة ١٠٠٠ طبعدار الكتب العنمية بيروت.

وقال : وقال عمر رضى الله عنه لها كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدارداء ــ فذكره ولم أجده في تتبعى القاصر في كتب الحديث ولكن جزم الزيلعي بأنه صح عنه مما يوثني به .

(٢٩) المصنف ابن أبي شيبة يتحقيق الشيخ عمدن عوامه . كتأب الفرائض بأب : ق زوج وامر واخوة وأخوات لاب وأمر واخوات واخوة لامر من شرك بينهم رقم الحديث مستهم. الجزء ١١ . الصفحة ٢٣٢، طبع المجلس العلمي .

-وقارتوقف(لبخارى رحه الله تعالىٰ في مماع وهب من الحكم، كما نبه عليه محققه.

(٣٠) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني كتاب آداب القاضي فصل :واماً بيان مآيدفذ من القضايا الجزء ، الصفحة ١٢٠ لي ٢٠ طبع دار الفكر بيروت.

#### 

- (٣١) كتاب الميسوط السرخسي اكتاب البيوع باب البيوع الفاسدة الجزء ١٣. الصفحة الطبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (۲۲) الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية. كتاب أدب القاضى الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات الجزء ٢ ، الصفحة ١٣٠٨ إلى ٢٣٩ ، طبح دار الكتب العلمية بيروت.
- (rr) ويكيس: حاشية ابن عابدين، كتاب القضاء قصل في الحبس مطلب: ماينفل من القضاء ومالاينفذ. الجزء م الصفحة ١٩٨٨ ار المعرفة بيروت.
- (٣٠) الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية . كتاب أدب القاضى الباب التأسع عشر في المجتهدات الجزء ٣ الصفحة ٣٣٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣٥) حاشية ابن عابدين، كتاب القضاء فصل في الحبس مطلب في الحكم عما خالف الكتآب اوالسنة او الإجماع الجزء م الصفحة ١٠١٠ طبع دار المعرفة بيروت .
- (٢٦) حاشية ابن عابدين، كتاب القضاء قصل في الحبس مطلب في الحكم بما خالف الكتأب او السنة او الإجماع الجزء ٥، الصفحة ٤٠٠ طبع دار المعرفة بيروت.
- (۲۰) الهداية شرح بداية المبتدى المرغيناني بيد كتاب أدب القاضى بأب كتاب القاضى المبتدى المقاضى المبتدى المبتدى
- (٣٩) الأشباة والنظائر ١١بن نجيم الفن الأول النوع الثان من القواعد القاعدة
   الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الصفحة ١٠٠٨ طبع قديمي كتب خانه كراتشي.
- (٢٩) التقرير والتحبير ،ابن امير الحاج ،مقالة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد
   والافتاء،مسألة لا يرجع البقلد فيما قلد المجتهد فيه أي عمل به اتفاقا ، الجزء ٣٠ الصفحة ٢٥٠٠ الى ١٠٥٠ طبع المكتبة المعروفية ، كوئته .
- (۴۰) حاشية ابن عابدين ، كتاب القضاء فصل في الحبس بأب كتاب القاضي الى القاضي عابدين ، كتاب القاضي الى القاضي ال القاضي وغير تا، مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغير أ، الجزء ٩، الصفحة ١٦١ الى ١٦١ ، طبع دار المعرفة بيروت .

#### [rar] Sacrata Sacrata

(۱۱) الفتاوى الهندية ،المعروفة بالفتاوى العالمكيرية . كتاب ادب القاضى ،الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات الجزء ٢ ، الصفحة ٢٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت . (٢٠) الدر المختار . الحصكفي ، كتاب القضاء بأب كتاب القاضى إلى القاضى وغيرة ، المحقحة ١١١ الى ١٦٠ طبع دار المعرفة بيروت ،

(٣٣) الفتاوي الهندية المعروفة بالفتاوي العالمكيرية اكتاب ادب القاضى الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات الجزء ٣٠ الصفحة ٣٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٣٣) ويكسين عاشية ابن عابدين ، كتاب القضاء فصل في الحبس ، مطلب مهم في قولهم ايشرط كون القاضي عالماً بأختلاف الفقهاء الجزء ٨. الصفحة ١٠ الى ١٠ ، طبع دارالهجوفة بيروت .

وكلام الرفعي تحت قوله "وهذا غاية التحقيق"

(٥٠) حاشية ابن عابدين. كتاب القضاء فصل في الحيس مطلب : الحكم والفتوى بما هو مرجوع حلاف الإجماع الجزء ٥ ، الصفحة ١٠٠١ الله عدار المعرفة بيروت.

(۳۹) فتح القدير . كتاب أدب القاضى بأب كتاب القاضى الى القاضى الجزء ، الصفحة ودر الكتب العلمية بيروت .

(٢٠) الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوي العالمكيرية. كتأب أدب القاضى الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات، الجزء ٢، الصفحة ٢٠٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت. (٢٨) الهداية مع قتح القدر، كتأب ادب القاضى الجزء ، الصفحة ١٢٠٤ ل ٢٠٠ طبع

دارالكتب العلمية بيروت

(٩٩) حاشية ابن عابدين. كتأب الصلاة بأب العيدين مطلب: تحت طأعة الامأم فيما
 ليس بمعصية. الجزء ٣٠ الصفحة ١١١ لى ١٠٠ طبع دار المعرفة بيروت.

(١٠) الدرالمختار مع حاشية 'بن عابدين، كتأب القضاء. فصل في الحبس، مطلب في امر الإمير وقضائه الجزء ٨ الصفحة ١١٠ الى ١١١. طبع دار المعرفة بيروت.

\* \* \* \*





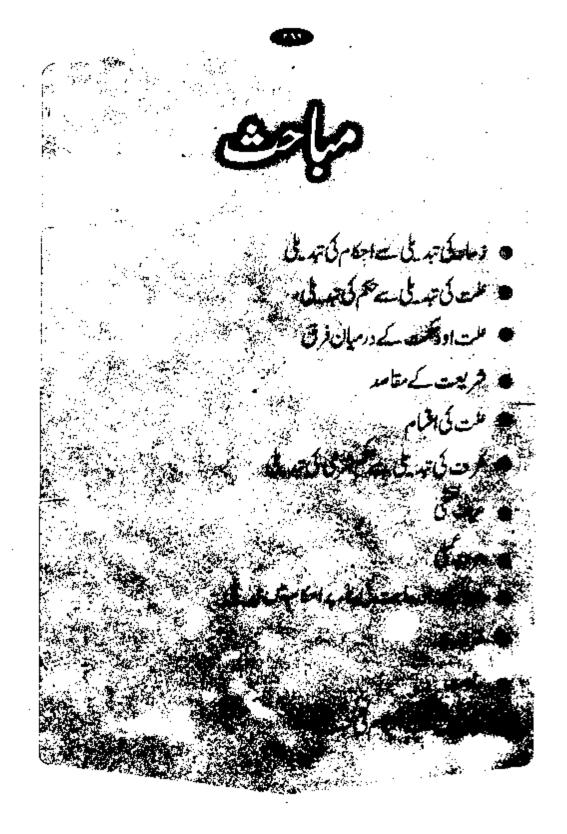

## زمانه فی تبدیلی سے احکام فی تبدیلی تغیر الاحکام بتغیر الزمان

فقہاء کی عمارات میں سے بات مشہور ہے کہ احکام زمانے کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ (از حاشہ:

فقباء نے یہ بات متعدد مقامات پر ذکر کی ہے مثلاً این عابدین پیٹے نے باب الوقو والدوافیل میں فیکھیا یا ہے کہ ' زمانے کی اختلاف کی وجہ سے بہت سے مسائل ٹیل مصلحوں کے مطابق احکام بدل جاتے ہیں''

(ردالبحثار)

(المعجلة كي شروع من بيان كروه تواعد تقيير من سينمبر ٩ ٣ كـ الفاظ بعن بدين: ٧ الايتكر تغير الاحكام بتغير الازمان".

می می می الدالاتا کی پینے نے اپنی شیرے المبجلہ میں اس کی اسٹلداور قیودات بھی ذکرفر مائی ہیں)

رکوئی قائدہ کلیٹیں کے ذمانہ کے ساتھ تمام احکام شریعت می تبدیل ہوجا میں جیسا کہ ہمارے دور کے پھے ہا جت

پند (وہ طبقہ جو مختلف حیلوں بہانوں سے شریعت اسلامیہ کی عائد کردہ پابند یوں کوئتم کرنا چاہتاہے) لوگوں کا خیال
ہے۔ اس قاعدہ سے مراد صرف یہ ہے کہ چندا دکام زمانے کی تبدیلی سے جلتے ہیں اور ہی تبدیلی مندرجہ ویل چار
صورتوں میں سے کی ایک صورت میں ہوتی ہے:

(۱) کوئی تھم کسی علت پر مبنی تھا۔ پس جب زیانے کی تبدیل سے دوعلت فتم ہوگئی تواس نے فتم ہوجائے کے بناء پر تھم بھی تبدیل ہو گیا۔

(۲) حکم شریعت ،عرف اور عادت پر جنی تفادب اگرع ف تبدیل ہو گیا تو تھم بھی بدل جائے گا اور در حقیقت بیشم. مھی پہلی صورت بی کی طرف وقت ہے کیوں کہ عرف کی تبدیلی سے تھم کی تبدیلی تب بی بوگی جب کزشتہ تھم کی سے عرف بر جنی ہو۔

(۳) نجمی تھم کسی سخت ضرورت یا عام اہملاء (عموم ہلوگا) کی وجہ سے تبدیل ہوجاتا ہے اور یہ تبدیل صرف بقد رضرورت ہی ہوتی ہے۔

(م) مجمعی حکم شریعت سد ذرائع کی وجہ سے تبدیل ہوجا تا ہے۔ (اس طرح کے کوئی کام بذات خودتو جائز ادر مباح تھالیکن اس سے اس لئے روک دیا جات<sub>ا ہ</sub>ے کہ وہ کسی ممنوع کام تک بیٹچنے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے'اسے کہتے ہیں سد ذرائع )۔

يبال بم إن چارول صورتول كو بحرتفسيل كماتھ بيان كرنا چاہتے ہيں۔ وانته المعوفق للصواب



تغيرالحكم بتغير العلة

فقہاء کے بال یہ بات تعلیم شدہ ہے کہ کم کا دارو عدار وجود اور عدم کے اعتبار سے علت پری ہوتا ہے۔ لبذوا اگر علت پائی جائے تو تھم ثابت ہوتا ہے اور علت فتم ہوجائے تو تھم مجی فتم ہوجاتا ہے۔

پیم بھی تھم کی علت ایسی دائی ہوتی ہے کہ بھی نتم نہیں ہوتی ، تو ایسی صورت میں اس کا تھم بھی کمی زمانے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے زنا، چوری، اورشراب چینے ، اورحانت اضطرار کے علاوہ فنزیر کھانے کی حرمت ، ان احکام کی علتیں ایسی دائی ایں جو بھی منقطع نہیں ہوں گیا۔ ہاں ابھی تھم کی علت ' تبدیلی اور خاتے کے قابل ہوتی ہے، تو تب تھم بھی علت کی تبدیلی سے بدل جائے گا۔

# ملت اورنگمت کے درمیان فرق

#### الفرق بين العلة والحكمة

یہاں ایک اہم قاعد سے کوجان لینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ شرق تھم کا دارو عدارا بنی شرقی علت پر ہوتا ہے نہ کہ ا اپنی عکمت پر ، اور چونکہ بسااوقات بعض لوگوں پر یہ معاملہ مشتبہ ہوگیا تو انہوں نے حکمت میں کوعلت کمان کرلیا۔ اور بول سیجھنے کئے کہ حکمت کا نہ یا یا جاناتھ کے تبدیلی میں مؤثر ہوتا ہے ، حالا تکہ علت اور حکمت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جس کو ذھن میں دکھتا انتہائی ضروری ہے۔

بلت ایراد مف ہوتا ہے کہ جوتھ کے پائے جانے کے لئے بطور علامت کے ہوادر عکست وہ فائدہ ہے کہ تھم پڑل کرنے کی صورت میں ہیں کے حاصل ہونے کی اسیداور توقع کی جاتی ہو۔ اس کی مثال شراب پینے کی حرمت سے جمیس مشراب پینے کی حرمت ایک تھم ہے اور مشر دب کا خمر (شراب) ہوتا ہے ملت ہے اور انسان کو اسی چیز سے بچاتا کہ جواس کی مقل کو ختم کردے میں تھکست ہے۔

اب حرمت کے عظم کا وارو عدارا یک علت پر ہوگا۔ یعنی اس بات پر کہ شروب خیر ہے۔ البنداا بجال کیل میں استور ، پائی می قوحرمت کا عظم ثابت ہوجائے گا۔ استعم کا دارو عدار تکست پر تبیل ہوگا۔ لبنداا کرکوئی فنس ایسال جائے کہ شراب پینے سے اس کی مقل ختم شہوتی ہو تو حرمت کا عظم اس کے حق میں مجی ختم تبیل ہوگا کیول کہ عظم کی علت یعنی مشروب کا عصو ہونا اس مورت میں مجی باتی ہے۔

یہ بات ایک حتی مثال سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آج کل ہم چوکوں چوراہوں پر بھی سے چلنے والے اشارات (ٹریفک سکتلز)و کیمنے ہیں جو بھی سرخ ہوتے ہیں اور بھی شبز ہوجاتے ہیں اور ان کا مقدر ٹریفک کے نظام کو

درست رکھنا ہوتا ہے۔قانون ہرگاڑی پر سے لازم کرتا ہے کہ وہ جب اشارے کومرخ دیکھے تو ڈک جائے اور جب سبز دیکھے تو روانہ ہوجائے۔

اب اشارے کومرخ و کیمنے وقت زک جانا ، یہ تو تھم ہے اور اشارے کا سرخ ہونا علت ہے اور اس تھم کی حکمت فریفک کوا کیمیڈنٹ کے حادثات سے بھاتا ہے۔ زُک جانے کا تھم اس کا دار دیدا را ہی علت پر ہوگا جواشارے کا سرخ جونا ہے منہ کہ اپنی حکمت پر ، جو تصاوم اور ایکسیڈنٹ سے حفاظت ہے۔ اب اگر کوئی گاڑی آئے اور سڑک پر اس کے علاوہ کوئی گاڑی نہ ہولیکن اس نے اشارے کوئرخ دیکھا ہوتو اس پرز کنالازم ہوجائے گا۔ اگر چانا میں اس صورت بیں محمد نہیں یائی جاتی۔

ہم نے جو تفسیل ذکر کی اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ تم بعض خاص بڑ کیات میں تعکمت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا بلکہ تعکم صرف علت کے نہ پائے جانے کی صورت ہیں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ ستلہ ہے جو نقبا مرہ بینے نے ذکر کیا ہے کہ تعینوں کو سراب کرنے کے لئے پانی کی تیج محتوع ہے۔ اس مما نعت کی علت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ باتی کی مقدار کو ضبط نہیں کیا جاسکت ۔ (اس طرح بیج مجبول لازم آتی ہے)

این هام بخیر فرماتے ہیں:

اس سلسلے میں علامہ بابرتی پہنے کی عبارت زیاد وصرت بے ، و وقر ماتے ہیں:

'' پانی کی باری کو الگ ہے بیچنا ظاہر الروایة کے مطابق صرف اس وجہ ہے ممنوع ہے کہ (پانی کی مقدار میں) جہالت پائی جاتی ہے۔اس وجہ سے نہیں کہ پانی مال نہیں ہے''

آج كل اليسيميشر موجود ويراجن سے پائى كى مقدار كوضيط كرنامكن ہے۔ توجب بيميشر موجود ہوں تومما نعت كى علت ختم ہوگئى، للبذا پائى كى خريد وفروخت اس صورت بيس جائز ہوگى جب اس كى مقدار كوميشرول كي در يوكنشرول كيا حاتا ہو۔ (كيونكداب ج مجبول ندرى)

پھرا کر چیھم کادارو مدار تھست پرنہیں ہوتالیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی علت کے استخراج اور تعیین کے لئے تھست سے مدولی جاتی ہے جس پرشارع ( یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیٹیٹیز) کی طرف سے کوئی نص شاتی ہو۔ اس کی مثال ریا الفضل کا حرام ہونا ہے اس تھم کی عدت شارع علیہ السلام کی جانب سے منعوص تیں تھی واس لئے عنت کے استخراج میں فقہا و براہینے کی آرا و مخلف ہوگئیں۔

مالکیے نے بیکہا کداس میم کی منت افتدیات واقد خار ، شمنیت کے ساتھ ہے ( یعنی چیز کا خوراک میں استعال ہوئے والی اشتعال ہوئے ہیں ہے ہوئا، تابل وخیرہ ہوئا اور بطور شمن کے استعال ہوئا ۔ یاد رہے کہ شواقع کے ہاں علت مطعمیت ہے جو سافت یات سے خاص ہے۔وہ چیزیں جو سرف بطور ووا کے کھائی جاتی ہیں، مطعمیت ان میں نیس یائی جاتی کیاں افت یات ان کیمی شائل ہے )

اس بات پر (مالکیدی طرف سے ) جو دلائل قائم کے گئے ان میں سے ایک بیجی ہے کہ او بالفضل کوسڈ ذریعہ کے طور پر (لینی راستہ رو کئے کے لئے ) حوام قرار دیا گیا ہے تا کہ لوگ اس میں پڑکر، پھر آ کے چل کراس دباکونہ اختیار کرلیس جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے (لینی دہا المنسبیشان )۔اور یہ بات مرف انمی چیزوں میں تحقق ہوئی ہے جو خو دشن ہوں جسے قدم ، جو مکھورا در فمک ۔ کیوں کہ گاؤں موسات کے لوگ عام طور پر صرف مونا اور چاندی یا ٹمن کے قائم مقام ہوں ۔ جسے قدم ، جو مکھورا در فمک ۔ کیوں کہ گاؤں ویہات کے لوگ عام طور پر صرف مونا اور چاندی کے ذریعہ فرید وفر دخت نہیں کرتے تھے۔ انہیں تو جو بھی کھاتے ہینے کی اشیا میں ہے آ سانی ہے تھے۔

اب كى چيز كائمن كے قائم مقام كے طور پراستهال بوناصرف انبى خوراك كى چيز ول بيس ثابت بوسكا ہے ، جن كو ذخير و كرنائمكن بواور ميں ايباوصف ہے جوان چارول چيز ول كے درميان مشترك ہے جنہيں سونا اور چاندى كے علاوہ حد بث پاك بيس و كركيا مميا ہے۔ اب رہا كے داست كوروكنا تو رہا الفضل كورام قرار دينے كى حكمت بوكى اور مالكيہ في است تعمل كوروكنا تو رہا الفضل كورام قرار دينے كى حكمت بوكى اور مالكيہ في است حكم كى عدت كے استخراج ميں دولى ہے۔ ليكن جب اقتصات و إذ بنار علت متعمين ہوكئي تو ان كے شرو يك تھم يعنى رہا الفضل كا وارو مداداك علت برہوكا ندكر حكمت بر۔

جہاں تک حنیہ کا تعلق ہے توان کے نزویک علت ''کیل (تابنا)'وزن اور دونوں چیزوں کا ایک جنس کا ہوتا ''ہے۔اس سلسلے بیں حنفید کی دلیل بعض احادیث کے ساتھ ساتھ ریکھی ہے کہ دیاً الفضل کی تھمت ویا کا راستہ بند کرتا ہے اور جب علت (قرآن وسنت میں) منصوص نہیں ہے تو زیاوہ سناسب بیہوگا کہ تھم کا تعلق انسک علت کے ساتھ جوڑا جائے جوتمام انسی علتوں ہے ، جن کا یہاں اختال ہوسکتا ہے ، زیادہ چیزوں کوشائل ہوتا کہ احتیاط پر عمل کیا جاسکے۔

اب المسکیل اور وزن ان کی علت "اقتصات اور ادھار" کے مقابلہ میں زیادہ عام اور زیادہ چیز ول کوشائل ہے کیوں کداس میں حرام قرار دی ہوئی چیز ول کا وائر وزیادہ وسیع ہے۔ جب اس دہا کے حرمت کی محکمت راستہ کو ہند کرتا اوراحتياط پرمل كرتا بيتوجس علت ميس زياده احتياط بموكى اس برمل كرناز ياده بهتر بموكار

عدیث پاک میں جو چھ(۲) پیزی فرکی گئی ہیں ان سب کے درمیان ایسا وصف جوسب میں مشترک ہواور
زیادہ چیز وں کوشائل ہووہ'' کیل اور وزن' بی ہے اور بی ایسا دصف ہے کہ جس میں تفاضل ( یعنی برطوتری ) بالکل
واضح شکل ہیں سما سنے آجاتی ہے۔ برخلاف عدویات یعنی ان چیز ول کے جن کوشار کر کے بیچاجا تا ہے کہ ان کی جسامت
میں فرق ہوتا ہے۔ لبذا گئی کے ذریعہ نفسل ( یعنی برطوتری ) متعین نہیں ہوگی ۔ ای طرح برخلاف ان چیز ول کے جنہیں
ذراع ( فُٹ مُک اور میٹر جسے پیڈ نے ) وغیرہ سے پیاکش کر کے بیچاجا تا ہے کہ ان کے اوصاف میں بہت زیادہ فرق ہوتا
ہے 'لبذا بیاکش ہے بھی نفاضل فلا ہر نہیں ہوگا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ کیل اور وزن کواس تھم کے علت سے استخراج میں تکست سے مدولی ایکن جب کیل اور وزن علت کے طور پر
متعین ہو مجھے تو اب تھم کے علت بر بی ہوگا نہ کہ تکست سے مدولی ایکن جب کیل اور وزن علت کے طور پر
متعین ہو مجھے تو اب تھم کا مدار اسی علت بر بی ہوگا نہ کہ تکست ہے۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ تکم شرقی کوعلت بن سے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے نہ کہ تکست اور مصلحت سے ساتھ۔ ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب علت ، شارع (بینی اللہ تعالی اور اس کے رسول بین آئیز) کے کلام میں منصوص نہ ہوتو مصلحت اور تکست ، تھم ک علت کو بیجا نے میں فائد دویتی ہے۔

اس تفصیل سے اس زمانہ کے بہت سے تعبد و پسندوں کا بید دوئی باطل ہو گیا ، جواحکام شریعت میں تبدیلی کا دموئی
اس لیے کرتے ہیں کہ ان احکام کی بعض مصلحتیں تبدیل ہو پیکی ہیں ، بیطر ذکئر بہت خطرناک ہے کیوں کہ اس کے ذریعہ تو تمام احکام شریعت ہی معطل ہو کر رہ جا تیں گے۔ پھر تو کسی خفص کے لئے بیہ کہنا ہمی ممکن ہوگا کہ زماز کی تعکمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تا ہے ، اور چونکہ مجھے یقبلی رجوع حاصل ہو چکا ہے ، اس لئے اب نماز مجھے پرفرض نہیں رہی جیسا کہ بھرا ہے جات کی طرف رجوع کرتا ہے ، اس لئے اب نماز مجھے پرفرض نہیں رہی جیسا کہ بھرا ہے جوائے آپ کو صوفیا ، کی طرف متسوب کرتے ہیں۔ نیز کسی فض کے لئے بیہ کہنا ہی ممکن ہوگا کہ ذماز میں جاعت کی مشروعیت اس بنا ، پڑھی کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت اورنظم وضیط بیدا کیا جائے ، اور جب بیمسلمت کی دوئی ضرورت نہیں رہی ۔

(العياذباشة تعالى)

ای طرح کوئی تیسرافخض ہے بھی کہ سکے گا کہ پہلے دور میں خزیر کی حرمت اس کی گندگی کی وجہ سے تھی اوراب جب کہ خزیر صاف سخرے یائے جاتے ہیں اور صحت افزاء، صاف سخری نضاء میں ان کی پرورش ہوتی ہے بتوان کی حرمت مجی باتی نہیں رہی ۔ای پر آپ دیگرا دکام شریعت کو تیاس کرتے چلے جائیں ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی تمام با تیں

#### [ror] Saciones Sections Sections (Sections)

مرابى برجن وراورجم الى كرابيول سالله كى بناها تكت ور -



علاء کی ایک جماعت نے احکام شریعت کی مستحق اور ان کے مقاصد پر مستقل کتا بیں تالیف کی ہیں کیکن ان کی غرض اس نے پہیں تھی کہ بیدمقاصد اور مسلحتیں ہی ہمیشہ کے لئے شرق احکام کی بنیاد ہیں اس طرح کے نصوص شریعت ہے بالکن آنکھیں بندار کی جا نمیں۔

بلکدان کا مقصد نصوص بھر بعت ہیں آنے والے احکام کی مسلحتیں اس لئے بیان کرنا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت نے کوئی تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت نے کوئی تھا کہ میں ایسانہیں و یا جس کے پیچھے ہندوں کے لئے دنیا وآخرت کی کوئی تصلحت نہ ہو۔ نیز الن کا ورس مقصد بیرتھا کہ مباح کا مول میں اور الن معاملات میں جن جس کوئی نفس شرعی نہیں ہے ، ان مقاصد کا اعتبار کیا جائے لیکن کسی بات کی شرعی مصلحت ہونے کا فیصلہ خود شریعت اور اس کی نصوص ہی کریں گیا نہ کہ خالی خونی عقل یا خواہشات نفسانی ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدمقاصد مثلاً جان ،ال اور عزت کی حفاظت بیدمطلقاً مطلوب نبیس میں اور ندیمی تمام حالات میں ان کا اعتبار ہوتا ہے، بلکرتی بات وہ ہے جوعلامہ شاطبیؓ نے قرم انگ ہے:

" أكثر منافع اور ضرر ، اضافی لیعنی (بنسب و گرك) ہوتے ہیں۔ نه كر حقیقی اور ان كے اضافی ہونے كام منافع اور سن ہے اضافی ہونے كا مطلب يہ ہے كہ ايك حال میں او يدمنافع يا ضرر ، بول مح ليكن ووسرے حال میں ہى منافع اور ضرر نہوں مح راسی طرح كمی شخص كے لئے تو يدمن فع اور ضرر ہوں مح اور كس كے لئے نبیں ہوں مح راسی طرح ایك وقت میں تو يدمنافع اور ضرر سمجھ ج سمیں مح راسی طرح ایك وقت میں تو يدمنافع اور ضرر سمجھ ج سمیں مح راسی طرح ایك وقت میں تو يدمنافع اور ضرر سمجھ ج سمیں مح راسی دوسرے وقت میں انہیں اید نہیں سمجھ جا جائے گا"۔

توکسی چیز کے بارے بیں اس بات کا فیصلہ کرنے والی، کہ وہ منفعت ہے یا ضرر دُوہ اللہ عز دہل کی شریعت ہی ہے۔ تو ایک ظاہری مصلحت جونصوص شریعت بیں ہے کسی نقص کے معارض ہو وہ حقیقت میں نہ تومصلحت ہے اور نہ ای کو گ منفعت، وہ صرف خواہشات نفسانی کی پیداوارا سے خیالات ایل جن کی بیروئ سے دو کئے ہی کیلئے شریعتِ مطہرہ آئی تھی۔

#### [ ran | Succession State of the State of the

ہ کارے زبائے میں بہت ہے ایسے لوگ گنا ہر ہوئے ہیں جو مقاصدِ شریعت کے لفظ ہے استدلان کرتے ہیں اور یہ چاہتے جیں کہ ان کان کونصوص کر ایسے اور یہ چاہتے جیں کہ ان کام منصوصہ کا مقصود تو بعض مسلحوں کو قائم کرنا اور بعض مقاصد کو حاصل کرنا ہے ، اور چونکہ ظاہری طور پر ( قر آن وسنت کے ) منصوص مقصود تو بعض مسلحوں کو قائم کرنا اور بعض مقاصد کو حاصل کرنا ہے ، اور چونکہ ظاہری طور پر ( قر آن وسنت کے ) منصوص واضح احکام پر عمل کرنے ہے ان کے ( مزعومہ ) مصالح اور مقاصد میں ظل پڑھ ر باہے ، تو ہم دراصل آئیس مقاصد اور مصالح کی اتباع کرنے کے (اللہ کی طرف ہے ) مامور ہیں نہ یہ کونسوص کی ظاہری عبارتوں کی ہیروی کرتے رہیں۔ مصالح کی اتباع کرنے کے (اللہ کی طرف ہے ) مامور ہیں نہ یہ کونسوص کی ظاہری عبارتوں کی ہیروی کرتے رہیں۔ میں عاصد کی بنیاد پر پوری شریعت کو منہدم کرنے اور شرق نا مدوار ہوں ہے بی آزادی حاصل کرلینے کے سو کھونیوں اور شرق مدوار ہوں ہے بی آزادی حاصل کرلینے کے سو کھونیوں۔

حق بات سے ہے کہ اس میں توکسی کوشک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وین میں جوہمی علم دیا ہے وہ مصالح اور مقاصد پر ہی بنی ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجاند نے کوئی ایساقتم شریعت میں نہیں رکھا جو بے کا رہو یا ہی میں مخلوق کا نقصان ہو لیکن مصالح ،منافع اور مقاصد تواہمے ہم کلمات ہیں جو بہت وسیع معنی رکھتے ہیں ۔

ہروہ پخض جوزندگی کے سحاملات میں صرف اپنی مقتل ہے خو روٹکر کرے گا ہتو وہ کسی چیز کے بارے میں سیمان کر لے گا کہ بیر مصالح اور مقاصد میں سے ہے الیکن ای ووران کوئی وور الخفس خور کرے گا تو اس کا کمان سیخمبرے گا کہ بیر تو کوئی مصنحت ہے اور نہ زندگی کی مقاصد میں سے ہے تو ایسی زی مقتل جس کی بنیا دو حی اللی پر نہ ہوو و بھی بھی ایسے معیار تک نہیں بینے سکتی کہ جس پر عالمی طور پر مصالح اور مقاصد کی حد بندی اور تعیین کے لئے اعتبار کیا جاسکے۔

پھر مزید ہے کہ جن امور کو مقاصد شرعیہ میں ہے معتبر مانا ممیا ہے تو وہ بھی مطنقائییں ہیں۔ (کہ ہروتت، ہرجگہ اور ہر ختص میں ان کا احتبار کیا جان کی حفاظت اس میں اور ہر ختص میں ان کا احتبار کیا جائے ) بلکہ ان کے نئے بھی کچھ صدو واور صفا ببطے ہیں۔ مثلاً انسانی جان کی حفاظت اس میں کوئی شکستیں ہے کہ میا ہم مقاصد شریعت کو سے ہے لیکن ووقع ختم ہو کئی کوناحی آئی کرچکا ہو، وہ اس مقصد شریعت کو استعمال نہیں کرسکتا اور نہ ہی ووایٹ آپ کو تصاص ہے بچانے کے لئے اس مقصد سے فائدہ واٹھا سکتا ہے۔ تمام مقاصد شریعت کیا یہی حالت ہے۔

ان سب مقاصد کے بارے میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئٹ تخص ہوگا ، جوان سقاصد کی تعیین کرے گا اور وہ کوئٹ تخص ہوگا ، جوان سقاصد کی تعیین کرے گا اور وہ کوئٹ تخص ہوگا جوائے مدود مقرر کرے گا ، کہ یہ مقاصد ان کے جو کھنے کے اندر بنی کا رآمہ ہوں۔ اب آگر ہم اس تعیین کو فرق کھونپ ویں توساری شریعت ایسے منطبط فرق مونپ ویں توساری شریعت ایسے منطبط احکام عطا کرتی ہے کہ فرق مقل ان امور ہیں تھے متعین بھی تھے۔ تک تبییں بھی سکتے متعین کے لئے انسانی عقل کا فی

ہوتی ہو پھرانبیا موزسل علیم السلام کومبعوث کرنے اورآ سانی کتب البیدنازل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نبین تخی ۔

لبندائق ادرواضی بات میں ہے کہ ان مقاصد شریعت کی تعیین اور صدیندی کا راستہ بھی سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم اور سنج رسول بھی تا کے نصوص شریعت کی تعیین اور صدیندی کا راستہ بھی سوائے ہے ہے کہ قرآن کریم اور سنج رسول بھی تا کہ خوا کے سات کی طرف رجوع کیا جائے ۔ تب ہم نہ تو بعض شریعیے ڈھالے متاصد کو حرج کا اور ثابت شدہ نصوص کے مقابلہ میں کھڑا کر سکتے ہیں بنوا وہ نصوص کی بال کردہ نصوص ہوں ۔ اور نہ ہی ہم مقاصد اور مصالے کو شری قانون وضع کرنے کے لئے بنیادی ما کھذ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی نہ مصلحتوں کی بنیاد پر اوھراُ دھر موڑ سکتے ہیں۔

معیح بات بہب کرمصالح اور مقاصد صرف نصوص ہے ہی اخذ کیئے جائیں گے، پس جن کواللہ تعالی اور رسول بھڑتے نے مصلحت قرار دیا ہوتو دو ہی مصلحت ہوگی ہزد کہ دو جسے ہم ایک ذاتی آرا ہ کے مطابق مصلحت گمان کرنے لگیس ۔

مقاصدِشرعیہ کو بیان کرنے والے اعلی علم مثلاً علامہ شاملی پیشیر ،امام غزائی پیشیر ،اور شیخ ولی اللہ وہلوی پیشیر، بیسب حضرات اس بات پر شفق ہیں کہ احکام کا وارو مدارعلتوں پر ہوتا ہے تحکمتوں پر نبیل ہوتا اور وہ تحکمتیں اور مصلحتیں جو تصومی شریعت سے معارض ہوں ، ان کوتو قرآن مجید نے صرف "اُھوا" (بینی محراہ کن خواہشات نفسانی) کا نام و بیاہے۔
دیاہے۔

المام شاطبی میشیر مقاصد شریعت کوبهت جتوسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''شریعت تو آتی ہی اس لئے ہے کہ وہ مکلفین (وہ جن پرشر کی ذمہ داریاں عاکمہ ہوتی ہیں) کوان کی خواہشات تفہانی کے بہکانے سے نکال و سے بیہاں تک کہ وہ خاص اللہ کے بندے بن جا کی اور یہ بات جب ثابت ہوگئی ہتویہ اس مفروضے کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی کہشریعت کولوگوں کی خواہشات کے مطابق اور لوگوں کے فور کی منافع ، جیسے کہے مجی ہوں ،ان کی طلب کے مطابق ڈھال ویا جائے۔

عارے رب جل شاند کا ارشادے:

وَلَوِ اتَّبْعَ الْحَقُّ آهُوَ آيه هُمْ لَفَسَلَتِ السَّهٰوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِن -

(المؤمنون.(4)-

(اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوجاتا تو آسان ادرزین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہوجاتے )۔ شخ دلی اللہ د الحوی دیشے فرماتے ہیں: "جی اجیے سنت نے اس بات کولازم کیا ہے اور اس پر اہمائ سعقد ہوا ہے توسنت نے اس بات کو جی ٹا بت کیا ہے کہ قطع نظر الن تمام مصلحتوں کے بھی کا بت کو اجب ہونے یا حرام ہونے کا فیصلہ نازل ہونا بذات خود ایک بڑا سب ہے ،اس بات کا کدا طاعت کرنے والے کو تواب دیا جائے اور نافر مانی کرنے والے کو تواب دیا جائے اور نافر مانی کرنے والے کو تواب ہو سست سے یہ بات بھی ٹابت ہوتی ہے کہ احکام شریعت کو، جب وہ می روایات سے ٹابت ہوجا کی ،ان کو بحالانے میں ،ان مصلحتوں کی پیجان پر زے دہتا جائر نہیں ہے '(یعنی بخیر مصلحتوں کے جانے بھی احکام شریعت پر عمل لازی ہے)



وہ علت جس پراحکام شریعت کا دار دیدار ہوتا ہے، پھراس کی بہت کی اقسام ہیں ، جوتھیل ہے اصول فقد بیس بیان کی منی ہیں،لیکن ہمارامتصدیبان ان علت کی اقسام کو بیان کرتا ہے، جوعلت کے ثبوت کی حیثیت ہے ہیں: (۱) مجمی تو علت قرآن مجید ہیں منصوص ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

> فین کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام أخر (البقرة ۱۸۳) (پرجوكوئى تمين سے يهار مويا سافرتواس ر (روزون كى )كنتى ہاورونون سے)۔

روزے کو قضاء کرنا بیتم ہے اور اس کی علت نص میں بیان کردی می کددہ بیاری باسفرہے۔اس تھم کی تعکست دہ ہے جواللہ تعالی نے ایسے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے:

> يويدالله بكم اليسرولا يويد بكم العسر (البقرة:١٨٥) النظران ما الاكتراث ما التراسية المام العشر (البقرة:١٨٥)

(الله تمهار ، لئے آسانی جاہتا ہے اور تمہارے کے دشواری تیس جاہتا)۔

یہاں علت اللہ تعالیٰ کے کلام ش منصوص ہے ادرا کی طرح مکست بھی نفس میں بیان ہوئی ہے اور علت کی بیشم جو قر آن کریم میں منصوص ہو شوت کے اعتبار سے علت کی تمام اتسام سے تو کی تر ہوتی ہے۔ تہذا حکم شریعت کا تطعی اور یقین طور پر دار و مدارا کی علت پر ہوگا۔

(٣) كم مى علت حديث مبارك ين بيان كائن بوتى ب جيسا كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في بنى مع جموت يانى

#### 100 Second Secon

ك تدمون كالمستاب المال المال مال المال الم

1

انهامن الطوافين عليكم والطوافأت

"میکک میدیلی تعبارے باس بار بارآئے جانے والوں میں ہے ہے۔"

(از حاشیہ: امام سرحتی فرماتے ہیں: ''ای شم میں ہے التد کے دسول سلی الشعلیہ وسلم کا ارشاد ہے بلی کے بارے میں کہ (امها مین الطو افعین علیہ کھ والمطواف ات ایدائی علت ہے جواس تھم کے لئے مؤثر ہے کیوں کہ اس کا میجہ آسانی ادر تخفیف ہے اور اس جیلے کا مطلب یہ ہے کہ بلی کے جوئے میں عموم بلؤی اور ضرورت ہے''۔اِصول السیر خسسی انتخاہ بحدہ رکی المقیبانس)

میعلت جوصدیت بین منصوص ہو، دو ثبوت کے اعتبار سے دوسرے درسیے بیس ہے۔ لبندا اس پرجھی تھم کا دارو ہدار تو وجر باہوگالیکن چونکہ تبرر واحد طنّی ہوتی ہے، لبندا ایس حدیث پاک سے ثابت ہوئے والی علت بھی طنّی ہوگی ( قطعی فیس ہوگی )۔

(۳) بھی علت قرآن دسنت ہیں منصوص نہیں ہوتی بیکن فقہاء کرام دلائل شرعیہ ہے اسے مستنبط کرتے ہیں اور اس کی مجرود جسمیں ہیں:



وہ عفت ہے جے نفتہا ہ نے صرح الغاظ میں ذکر کیا ہو۔ جیسے حقیہ کہتے ہیں کہ سر باالفضل کو روم قرار دینے کی علت قدراور جنس ہے۔ یاشافعید کہتے ہیں کہ علب ترمت طعم ( کھانے چنے کی اشیاء ہونا )اور فمن ہونا ہے۔

اب ان آئمہ کے مقلدین پرلازم ہوگا کہ دہ ایس علت کومضبوطی سے تقام لیں جس کی تصریح ان کے فقیاء نے اپنی عبارتوں میں کی ہے۔

۔ علت کی اس قتم میں سے وہ بھی ہے جے نقہاءِ حنفیہ نے اس منظم میں بیان کیا ہے کہ خط( یعنی کھی ہوئی تحریر ) پرتھم نہیں دیاجائے گا۔جیسا کہ پرسنلہ متون میں بیان ہوا ہے۔مثلاً ثنویو الابعصار میں ہے:

يركوامول كامونالازى بيائي

"مبال تک کسی وقف کو ابت کرنے کملیے عادل لوگوں کے تطوط اور سابقہ قاضوں کے تعلوط میں

## قبول میں کئے جائیں گا'۔

بات ہے۔

لیکن نقباء نے اس تھم کی علت یہ بیان کی ہے کہ ایک لکھنے والے کا خط دوسرے لکھنے والے کے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے للبندا جعل سازی ہے مطاب ہو سکتا ہے للبندا جعل سازی سے مطلب نہیں ہوا جاسکتا۔ یہ علت صراحتاً فقباء کی کلام میں بیان ہوئی ہے بتو جہال کہیں یہ علت ختم ہوجائے اور جعل سازی سے بیچنے کا اطبینان ہوجائے تو وہاں خط یعنی تحریر، پڑھل جائز ہوگا۔ای لئے فقباء نے بھی اس تھم سے کی صورتوں کو منتنی کیا ہے اور وہ فریاتے ایس کہ سمساد (کمیشن ایجنٹ) متا جرا در فزانی (یاسکوں کا لیمن وین کرنے وولے) کی تحریر دل کے مطابق تھم دیا جائے گا۔ (اوران کا النحط "معتبر ہوگا)

ای طرح نقیاء متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ پڑھ تھنوئی دستاہ یزات مثال کے طور پرشاہی رجسٹر ہے بھی جمت بیں اوران کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ ان کو بغیر سلطان کی اجازت کے نبیس نکھا جاتا۔ پھر جر پڑھان میں نقل کیا جاتا ہے ، ان رجسٹروں کوائ کام کے لئے مقررہ معین (سیکرٹری) کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اس پرایٹی تخریر کلھتا ہے۔ پھران رجسٹروں کوائ کی حقاظت پر مامور تگران کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس پر( دستخط اور تاریخ وغیرہ) لکھ دیتا ہے۔ پھران رجسٹروں کوائ کی حقاظت پر مامور تگران کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس پر( دستخط اور تاریخ وغیرہ) لکھ دیتا ہے۔ پھران رجسٹروں کی اصل تحریروں پر مہرنگا کر محقوظ جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا اب چیل سازی سے طمین ن تھلمی اور پیشن



و وعلت ہے کہ فقبہا مکرام ہوئیدیز نے اس کی تصریح تو نہ کی ہولیکن وہ اشارۃ ان کے کلام سے بچھیش آتی ہو۔اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو فقبہاء کرام ہوئیدیز نے ذکر کہا ہے کہ سجد ہ طلاحت اس مختص پر واجب نیس ہے جس نے آبیت سجد ہ طوسطے سے تی ہو۔

نقبا وبرین کے کلام سے اشارۃ میہ بات لی کئی ہے کہ بجدہ تا دو اجب ہونے کی علت کسی انسان کا بالفعل آ بہتہ بجدہ کو تلاوت کے داجب ہونے کی علت کسی انسان کا بالفعل آ بہتہ بجدہ کو تلاوت کرتا ہے اور چونکہ طوطے کی آ واز انسان کی تلاوت نہیں ،اس لئے اس سے بجدہ واجب نہیں ہوگا ،اور ای طرح صدائے بازگشت بھی بالفعل خود تلاوت تیں ہے، لہندااس سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا۔اس علت سے بیمسئلہ مستنبط کیا سمیا ہے کہ اگر کوئی محتمل آ بہت بحدہ شب ریکارڈ ( یاسی ڈی اور کہیوٹر ) سے من سے توسیدہ کا دوت واجب نہیں ہوگا ، کہونکہ یہ بالفعل انسان کی تلاوت نہیں ( بلکدائس کی دیکارڈ تک ہے )۔

#### Trans Contraction of the Contrac

لیکن اس میں علت تمام علتوں میں ہے جوت کے اعتبارے مرورتر ہوتی ہے اور اس میں اعتلاف کی معجائش ہوتی ہے۔



مجمعی کسی تھم کی علت عرف پر بنی ہوتی ہے تو جب بھی عرف بدلتا ہے، تو تھم بھی بدل جا تا ہے اس سے بہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے:

العادة محكمة

(كه عادت ك مطابق فيمل كياجات كا) ...

(بنتی قاعده علامه این جم پیچر کی الاشبانه والنظائر می النوع الاول من القواعد کے تحت چیے (۱) تمبر پر اور المجلة کے شروع میں چیتیونی (۳۲) نمبر پر بیان کیا گیا ہے۔)

فقہا دربینے نے عوف کی جومیاحث ذکر کی ہیں وہ اسی بھری ہوئی ہیں کہ ان کوسیٹنامشکل ہے، اس لئے ہم یہ چاہتے ہم یہ چا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پرتمام باتوں کا خلاصہ اور آب لیاب ذکر کردیں۔ کیونکہ بیان اہم ترین ابواب میں سے ہے جن کوجائے کی مفتی کواشد شرورت پیش آئی ہے۔واللہ سبحانہ ہو اللہ و فتی للصواب.

عوف کالفظافت میں معرفت (جانا) ہے ماخوذ ہے اور بیمعروف عادت کے معلیٰ میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ امام نسخ پینچر ''لمنصفی'' میں قرماتے ہیں:

"عرف اورعادت وه ي جومقل تضاياك رُوس ولول من مُعبرجائ اورسلاس والطبيعتس اس كوقبول كريس"



ابن هام پین<sub>د</sub> فرماتے ہیں:

'' عادت ایسے کا م کو کہتے ہیں جو بغیر کی عقلی اور منطق تعلق کے بار بار پیش آئے'' عرف اگر تو لوگوں کے مخصوص گروہ یا کسی خاص شہر دالوں تک محد دور ہے، تو اُسے عوف خداص کہتے ہیں اور اگر بیر خف تمام لوگوں اور تمام علاقوں کے لئے عام موجائے تو اُسے عوف عامر کا تام دیتے ہیں۔

#### The same of the sa

پر عرف کی دوشمیں ہیں معرف لفظی اور عرف عملی،اس دوسری شم کو تعامل بھی کہاجا تاہے۔ہم ان دونوں قعموں کا حکام ذکر کرتے ہیں۔والله سبحانه هو المهوفتی



عرف لفظی سے مرادیہ ہے کہ کسی لفظ یا کلام کوا بسے مخصوص معنیٰ میں استعمال کرنا جو کبھی اس کے لغوی معنیٰ سے مختلف ہوتا ہے اور جب لغت اور عرف کے درمیان تعارض پیش آ جائے توعرف کور ججے دی جاتی ہے۔

اگر کسی نفس میں کوئی کلسابٹی ایسے عرفی معنیٰ میں وارد ہوا ہو جونص کے زول کے وقت معروف تھا تو اب تھم ای معنیٰ عرفی تک محدود رہے گا۔لبذا اگر بعد میں جا کراس افظ کا عرفی معنیٰ تبدیل ہو کی تونف اس کو شامل نہیں ہوگ کہ می ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس کو شامل نہیں ہو چکا ہے تو ظاہر نفس کو ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس کے دور میں تبدیل ہو چکا ہے تو ظاہر نفس کو ویکا ہے تو ظاہر نفس کو دیا ہے تو نفس کو عرف کی بناء پر چھوڑ و کے ہے والا شخص ہے گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس نے تونفس کو عرف کی بناء پر چھوڑ و یا ہوتا ہے بلک اس نے تونس کے خلاف فتو کی ویا ہوتا ہے بلک اس نے تو صرف ایکی صورت کا تھم بیان کیا ہوتا ہے کہ جس کونس شامل ہی نہیں تھی ۔

(آ كَ آف والى مثال مجعن ك لئر قبني اور عموى كامغبوم ذبن من ركولين:

(۱) و جین هیده کی ایک خاص مورت تھی جوز مان جالیت بی عامتی اوراس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص یہ کہتا کہ یہ چیز تمہاری موت ہوئی تو یہ چیز میری طرف وٹ آئے کہتا کہ یہ چیز تمہاری ہوت ہوئی تو یہ چیز میری طرف وٹ آئے گیا کہ یہ خفی کے دفیق کے افغا جس انظار کا انظار کا ساز فیلی کے افغا جس انظار کا ساز فیلی کے افغا جس انظار کا معنی پایا جاتا ہے۔ میدکی اس مورت میں چونکہ فریقین میں سے ہرایک کودوسرے کی موت کا کو یا انظار رہتا تھا، اس لئے اس کو ڈھین کہتے ہے۔

(۲) عُمویٰ اسلام سے پہلے ہہ کے طریقوں میں سے ایک بیرطریقہ بھی تھا اور اس میں جس شخص کو کوئی جز بطور عُمو ٹی کے دی جاتی وہ زندگی بھراس سے فائدہ اٹھا تا اور اس کی موت کے بعدوہ چیز عُمو بی دیتے والے کو اور اگر وہ قوت ہوچکا ہوتو اس کے وارث کو واپس مل جاتی تھی )

#### [r-1] Section of the late of t

عرف کی اس صورت کی مثال وہ حدیث پاک ہے جو رُقبیٰ کے متعنق حضرت جابر دیائیو نے نبی کریم ہیں ہے۔ روایت کی ہے کدآ پ پیزی نے اربٹا وفر مایا:

> الرقبیٰ لمن ارقبهأ (زُنّیٰ ای کے لئے ہے جس کووہ دیدیا ممیاہے)

حعرت عبداللہ بن مماس بین روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: لا پھل الرقبنی ولا العمویٰ فین اعمر شبیعًا فھولہ ومن ارقب شبیعًا فھولہ ہے۔ اور قبلی اور عمریٰ (کا دائس لیما) طال نیس ہے۔ اس جس مخض کوکوئی چیز بطور عمویٰ دی گئی تو وہ

ان قبلي اور عمر ځي ( کا دا ټل ليما) هلال نيل هيد - ټال بل عمل اولول چيز جا اي کې موگي اور چس مختم کوکو ئي چيز بطور د که چين د کي کي تو ده جمي ای کې بموگ - "

ال کا حاصل بیہ ہوا کہ جب کمی مختص نے دوسرے کو بیہ کہدویا تھاری لگ ڈیٹی ۔ ( کہ میرا کھرتمہارے گئے رُقبیٰ ہے ) تو بیر حید فوری طور پر کھمل ہوجائے گا اور بی گھر ہمیشہ کے لئے اس کا ہوجائے گا، جے صبہ دیا سمیا ہشرطیکہ حب کی معروف شرائط پائی جاتی ہوں۔ اس لئے جمہور فقہا دہنی کے نزویک رُقبیٰ ،عمری کی طرح ہے۔ لہٰ اس سعب ورست ہوگا ، امام ابوطیفہ پیٹی سے بیات نقش کی گئے ہے کہ رُقبیٰ باطل ہوتا ہے یعنی اس کلام کا کوئی ارتبیس ہوتا ہے اور ورحم دقینی دینے والے کی مکیت ہی میں رہتا ہے۔

اس فق کی کی ظاہری عبارت سے لگنا ہے کہ بیفس کے خالف ہے، لیکن اصل حقیقت بیہ ہے کہ وہ و قبین ، جے الم ابوضیفہ نے باطل قرار دیا ہے، اس و قبی سے بالکل الگ ہے جے نی کریم انہا نے بطور حب کے نافذ کیا تھا۔ یہ اس لئے کہ نی کریم انہا نے بالک الگ ہے جے نی کریم انہا نے باطل جس آنے والا حب ہے۔ صرف اللے کہ نی کریم انہا نے کہ اور میں رقبی کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ بدایک فوری عمل جس آنے والا حب ہے۔ صرف اس شرط کے ساتھ کہ اگر موجوب للہ یعن جس کو حب دیا میا ہے وہ واجب سے پہلے مرکبا تو حب میں دیا میا محمر واجب کو والیس ل جائے گا۔ اس مورت میں یہ واپس کی شرط باطل ہے البذا معبد ورست ہوجائے گا اور شرط ماطل ہو جائی ۔ کیونکہ حب توشر ویا فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرط باطل ہوجاتی ہے۔ اس لئے نی کر کم ایٹی انہا نے ارشاد فرما یا کر جس مخص کوکوئی چیز بطور کہ تھی دیدگی تو وہ اس کی ہوگا۔

فرارشاد فرما یا کر جس مخص کوکوئی چیز بطور کہ تھی دیدگی تو وہ اس کی ہوگا۔

ر ہاوہ رُ قبیٰ جے امام ابوطنیفڈنے باطل قرار دیا ہے تو وہ ایساھیہ ہوتا ہے جے واھب کی موت کے ساتھ معلّق کر دیا سمیا ہواور میہ توقعلین کو تبول نہیں کرتا ( دو توفور کی منعقد ہوتا ہے ) اس کئے امام ابوطنیفڈنے ) سے باطل قرار دیا ہے۔

محدث العصر علامدا نورشاه كشميري يفير فرمات جين:

"میرے نزویک نی کریم ہوئی ہے دور میں دفیق کا بڑا عرف تھا اور شایدا مام ابوطنیفہ کے زمانے میں بیتبدیل ہوگیا اور جب کو لی چیزعرف پر بنی ہوتواس کا تھم بھی تھینی طور پرعرف کے بدلنے سے تبدیل ہوجا تا ہے" ہے"

خلاصہ بیہ ہوا کہ رُفیلی کے حرفی معنیٰ اہا م ابو حذیثہ کے دور میں تبدیل ہوگئے جھے تو انہوں نے جس پر باطل ہونے کا حکم نگا پا بض اس صورت کوشائل ہی نہیں تھی کیوں کہ نص تو دوسرے معنیٰ میں آئی ہے (جس کی تفصیل پہلے گزریکی ہے) ای طرح لوگوں کی بات چیت میں بھی عرف لفظی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عرف عام ہوتو اس سے ثابت شدہ تھم بھی تمام علاقوں کے لئے عام ہوگا۔ اور اگر عرف خاص ہوتو اس سے ثابت شدہ تھم بھی صرف ان علاقوں تک محدودر ہے گا جن شی وہ عرف چلنا ہے اور عرف خاص سے تمام علاقوں میں کوئی تھم ثابت تیس ہوگا۔

امام سرفسی پینیر فرماتے ہیں:

" حاصل کلام یہ ہے کہ ہرعلاقے میں جوالفاظ جس معنی کے لیے ہوئے جاتے ہیں اس میں ای علاقے والوں کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ہے آتو کیا اب اس کے لئے گائے ذرج کرنا کافی ہے؟ بطور نذر کے کا واجب کرلیا ہے آتو کیا اب اس کے لئے گائے ذرج کرنا کافی ہے؟ حضرت ابن عمر اللہ بن اس میں کا تعلق کس قبلے سے ہے؟ سائل نے عرض کیا "بنور بارج سے اس کی اللہ بن عمر وہن نے فرما یا کہ بنور بارج نے کہ سے گائے یال فی ہیں جہ اس سے گائے یال فی ہیں جہ اس سے گائے یال فی ہیں جہ اس سے گائے اور کا دی جائے اس کی ہیں کہ اس میں کا تعداد و تو صرف اون کا بی ہے۔

(ویکھیں اس واقعہ میں حضرت این عمر فرج بیسے جلیل القدر سحانی نے الفاظ میں عرف کا بق اعتبار کیا ہے)

اک بنیاد اور اصول پر نکاح ، طلاق ، اور ایمان ( یمین کی جمع ، یمعنیٰ تَسم ) جیسے بہت ہے احکام کی تخریج کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شوہر بیو کی کو "سعر حستانی" کے الفاظ کہدے ۔ توبیداصل کے اعتبارے کنایہ ہے، اس لئے اس سے نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوئی چاہئے ۔ لیکن اب بہت سے علاقوں میں بیعوف جاری ہوگیا ہے کہ بیلغظ صرف طلاق کے لئے بی بولا جاتا ہے۔ اس لئے فقہا ، کرام بینیئر نے اس کو طلاق میں صرح قرار دیا ہے کہ اس سے بغیر سے کہی طلاق ہوجائے گی۔

#### [r-r]Sachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachertachert

۔ پین آگر کوئی ایپ علاقہ ہو کہ جس میں بے عرف نہ ہوتو اس لفظ کا تھم اپنے اصل پر بی باتی رہے گا کہ بیہ کتا ہے۔ (اردو میں اس کی مثال لفظ<sup>ور م</sup>یعوٹر دیا'' ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں فآوی عثانی ج۲ ص ۱۵۳۳۳ ماجع مکتبہ معارف القرآن)

اکاطرح فتہاء نے اس مورت کے ہارے ہیں بھی کہ جب کوئی فضی تحریف شدہ لفظ کے ذریعہ معقدِ نکاح کرنے تواس کے بارے میں بھی بھی بھی میں تکم بیان کیا ہے۔ جیسے کوئی فضی " تنو یج " کے بجائے " تجویز " کا لفظ بول دے بعض فقہا میں پنے نے تواس بات کا فتو گا دے دیا تھا کہاس لفظ ہے نکاح منعقد نیس ہوگا۔ اور ان کے فتو کی کی بنیادوہ بات تکی جوعلامہ تفتاز افی نے "المتلو یج" میں ذکر کی ہے:

"جب كوئى لفظ مح اراده سے اداء نہ ہوا ہو بلك اس من تحريف اور تبديل كردى كى بوتو وہ افظ ته حقيقت موكا ند مجاز ہوگا۔ (جاز نہ ہولے كى وجہ يد ہے كہ معلى حقيق اور معنى مرادى كے درميان) كوئى تعلق نبيس بايا جاتا ہے بلك ايسالفظ فلظ ہوگا۔ اس لئے اس كاكوئى اعتبار نبيس كيا جائے گا"۔

ليكن علاستسكى ميني ئے الدوالسنداد من فراياب:

'' اگر کوئی توم متغفر طور پراس لفظ کو بول بن بولنے لگ جائے اور قصد اُ بھی بدلفظ ان کے بیان ایسے می اداء ہوتو بیاس لفظ کی جدیدوضع ہوگی اور بدورست ہوگی''۔

ای پر بہت سے متاخرین نے فتو کی ویا ہے جیبا کہ این عابدین دینے نے ذکر فرمایا ہے۔



عرف علی وہ ہے جے کیمی تعامل اور عادت کے الفاظ ہے جمی تجبیر کیا جاتا ہے ہیمی بعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتا ہے لیکن شریعت میں ہر تعامل معترفین ۔

این عابدین پنیم فرائے ایں:

'' جب عرف مسی شرق دلیل سے خلاف ہوتو اگر یہ خالفت تکمل طور پر ہے، اس خرح کہ اس عرف

ے نص کوئرک کردینالازم آتا ہے توالیے عرف کے مردود ہونے میں کوئی فٹک نیس ، جیسے لوگوں کے ہاں بہت می حرام اشیا ومثلاً سود، شراب نوشی ، ریشم اور سونے کا پہنیا، اور ویگر ایسے ناجائز کا موں کا عرف بن جاتا ہے جن کی خرمت صراحتاً نص میں آئی ہے۔

اورا گرعرف تمام وجوداور جراعتبارے نص کے تالف نہ بواس طرح کردلیل عام آئی ہواور عرف اس کے بعض افراد میں اس کا خالف ہو یا دلیل ہی قیاس پر بنی ہوتو اسی صورت میں آگر عرف عام جوگا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ عرف عام تخصیص کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ المنتصوبیو "کے حوالے سے بہلے کر رچکا ہے اور ایسے عرف کے بنام پر قیاس کو مجوڑ ویا حاسے گا۔

جیما کے فقہام کرام مینیم نے استصناع (آرؤردے کر چیز بنوانا) اور جام میں نہانا، اور مائٹی (مظیرہ سے پانی پلانے ن پانی پلانے والا) سے پانی پیناء کے سائل میں صراحت کی ہے۔

فقهاء کرام منیم نے جن مسائل کی بنیا دعرف عملی پر رکھی ہے،ان کوجانچنے کے بعد جوخلا صدیم سے سامنے آیا ہے، وہ میہ ہے:

اگریٹا بت ہوجائے کیفس کمی ایسے عم کے بارے میں آئی ہے جوعرف پر موقوف نییں توالی صورت میں عرف ادر تعامل کی تبدیلی سے علم میں کم یا زیادہ کی طرح کی تبدیلی نیس ہوگی۔اس کی مثال وہ تمام محرمات ہیں جو ابن عابدین بائیے نے ذکر کی ہیں۔

سیکام جن کا اُس زیائے میں تص کے خلاف تعالی اور روان تھا اور پھرنص ان کی حرمت کا تھم لے کرنازل ہوئی تو جب نص نے ان کاموں کو ہا وجود ستفل تعالی کے حرام قرار وید یا تو ٹابت ہوگیا کے نص کا تھم عرف پر جن ٹیس تھا اووہ عرف جونص کے خلاف جاری تھا بھر یعت نے پہلے اس کا کوئی اعتبار ٹیس کیا۔ لہٰڈا آئندہ بھی اس تعامل کو معتبر مائے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے بیر ام اشیاء ، جن کا نص جس بیان آسمیا ہے ہیں بیشہ کے لئے حرام رہیں گی آگر چیا ان کا تعامل اور روائ بن جائے۔

## (1) ووادرا م بوتني على لينتي هو ف مملي منه بدل جائة بين وان مين منه زياد وتر مندرجه الي تسمون بين آج يات بين ا

جب اس دور میں (نزول دحی کے زمانے میں )نفس ایتی بعض جزئیات میں لوگوں کے تعامل کی بنیاد پر ثابت ہوئی

#### T-0 SHEEDERS WELLEN SHEET SHEET WOUND

خمی بتوان جزئیات میں عرف اور تعال کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جائے گا کیونکہ حکم کی علت ختم ہو پیکل ہے۔ اس کی مثال ووحدیث پاک ہے جو سدان ابی داؤ داور و گیر کتب صدیث میں حضرت سمرہ بن جندب جانؤ سے مردی ہے کہ رسول انڈم ملی انڈ علیہ و کلم نے ارشاد فرمایا:

اذا الى احد كم على ماشية قان كان فيها صاحبها فليستاذنه فان اذن له فليجتلبويشر بوان لم يكن قيها فليصوت ثلاثاً فان اجابه فليستاذنه والا فليحتلب وليشر بولايجيل.

ر الم لوگوں میں سے جب کوئی شخص جانوروں کے پاس سے گزر سے تو اگر ان کا مالک موجود ہوتو اس سے اجازت لے۔ ایس اگر وہ اجازت دیم سے تو دودھ دوہ کر اسے پی لے اور اگر جانور کا مالک موجود نہ ہوتو بیاس کو تین مرتبہ پکار سے۔ اگر مالک جواب دیتو بیاس سے اجازت ما تک لے ورنہ (اس کی اجازت کے بغیر تی) دودھ نکال لے اور پی لے لیکن دودھ اپنے ساتھ نہ لے جائے )۔

ہی طرح وہ حدیث باک بھی ہے جوسن تر ندی میں مصرت عبداللہ بن عمر بھی سے سروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

' من دخل حائطا فلياكل ولا يتخذخبنةً

ای طرح وہ مدیث پاک جو سان ابی داؤد ش حضرت ابورافع بن عمروغفاری الجیرے بچاہے مردی ہے کہ:

" میں نوعمر لڑکا تھا اور انسار کے مجود کے درختوں پر ہتھر ماراکرتا تھا۔ جھے پکڑ کر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لا با کہا، تو آپ مائٹائی کم نے فرمایا:

''اے لڑے تم مجورے ورختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے مرض کیا کہ بی مجور سے مرض کیا کہ بی مجور سے جور سے جگری مجوریں کھا تا ہوں۔ آپ ما الجائی نے فرمایا کہ تم پتھر مت مارا کرواور جو مجور نے گری ہوئی ہو وہ کھا لیا کرو۔ چھرآپ ما الجائی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بید عادی:

# 

'' اے اللہ ان کوشکم سیر فریا''۔

تی کریم ملی الله علیه وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں مالک کی اجازت کے بغیر بھی پھل کھانے اور دودھ بینے کی اجازت دی ہے۔

اب بظاہر بیاجازت ان نصوص کے خلاف ہے جو کسی دومرے فیض کی مملوکہ چیز بغیراس کی ونی رضا مندی کے لینے کو حرام قراد و یکی ہیں۔

اوراس بارے میں ایک مرت نفس بھی ہے جس سے جانو رول کی مالک کے اجازت کے بغیر ان کا دود درجونے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ دو حدیث یاک ہے جونچے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑتی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرما یا:

لايحلُين احد مأشية امرئي بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؛فانما تخزن لهمرضروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احدَّماشية احدالا بأذنه.

( کوئی مختص بھی کسی کے جانور کا دود ھ بغیراس کی اجازت کے برگز ندوجوئے۔ تم بیس سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ کوئی اس کے کھانے پینے کی جگر پہنچ جائے اور اس کے نزانہ اسٹور یا الماری کوٹو ڈور یا جائے اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو دہاں سے نتقل کردیا جائے؟ تو ان لوگوں کے جانوروں کے تھن بھی ان کے مالکوں کے لئے ان کی توراک کوجع کرد کھتے ہیں۔ لہذا تم میں سے کوئی بھی مختص کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ لے )۔

محد هین کرام فیمینی نے اس حدیث پر بہت طویل بحث فرمائی ہے خاص طور پرحافظ این قیم ہیے نے "ہدنیب السان میں ان نصوص کے درمیان بھا اور تطبیق فرمائی ہے لیکن ( دود ھاور کھجور بغیر ما لک کی اجازت کے لینے کو ) مباح قرار دینے والی احادیث کی توجیہ میں سب سے اچھا تول ہیہ کہ بیاحادیث مباد کداس زمانے کے عرف پر بہن تھیں جب جانوروں کے مالکان اور باخول کے مالکان راہ گزراور مسافر لوگوں سے ایسے کا مول میں چھم پوشی کرتے تھے ہو وہاں عرف میں ان کی طرف سے اجازت یائی جاتی تھی جیسا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحت قرمائی تھی۔ اس میں بازی جب عرف بدل جائے اور عرف میں اجازت ندر ہے تو تھم بھی بدل جائے گا۔

(محدث كبير حفرت مولاة فليل احدصاحب سبار نيور كالبني فرمات بين:

"اس حدیث کی تعبیر بیس علاء کرام بہتنے کا انتظاف رباہ۔ اکثر حضرات نے اس حدیث کو حالتِ اضطراد پر محمول کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ مضطرفض بقدر ضرورت دودہ نی لے گا اور استے ساتھ فیش کے معارض نہ ہو جو مسلمان کے مال کی استے ساتھ فیش لے جائے گا متا کہ بیر حدیث ان نصوص کے معارض نہ ہو جو مسلمان کے مال کی حرمت کے بارے ہیں آئی ہیں۔ لہذا اس مضطرفن پر واجب ہوگا کہ اس نے جو دودہ فی لیا ہے قدرت ملنے پر دواس کی قیمت مالک کو اواکرے۔ جب کدایک تول ہے کہ بیر حدیث عرف اور عدات پر محمول ہے لہذا جس علاق کے کو گول کی طرف سے ناوہ مسافر وں اور راہ گزرگوگوں کے عادت پر محمول ہے لہذا جس علاقے کے لوگوں کی طرف سے ناوہ مسافر وں اور راہ گزرگوگوں کے لئے اجمالی اجازت پلی جاتی ہوتو و بان اس طرح میل کھانا اور دود ہوتا جائز ہوگا۔ اور ساتھ لئے اجمالی اجازت پلی مورت ہیں کھانے والے پر لئے جاتا تب تک صورت ہیں کھانے والے پر مان ہی تیں آئے گا'')۔

(بذل المجهود، تحت الحديث السابق (٢/٣ ٢/٣) طبع الهند)

مستقل میم فقهاء کرام بینین کی آراء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہوجا تا ہے کہ کوئی نفس عرف پر بنی ہے یا ایسا مستقل میم ہے کہ عرف اور تعامل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس فقید کی رائے یہ ہوتی ہے کہ تھم کا وار و مدار عرف پر ہے تو ان کے نز دیک نیا عرف آنے کی بناء پر تھم تہدیل ہوجا تا ہے اور جن کی رائے یہ ہوتی ہے کہ پر تھم مستقل ہے، تو ان کا فتو کیا یہ ہوتا ہے کہ نعس کے الفاظ ہی کی چیروی کی جائے گی اور عرف کی تبدیل سے تھم تبدیل نہیں ہوگا۔

(کیل کیتے ہیں گندم وغیرہ کی مقدار کی ہوائے سے ناپنا۔ جس چیز کونا پا جائے اُسے کیلی یا مکنی کہتے ہیں)

اس کی مثال ہے ہے کہ گندم ، جُو بمجور ، اور تمک بی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے دور مبارک میں کیلی اشیاء میں سے سے تھیں اس کئے ان کو بیائے نے سے ناپ کر بیچا اور جدا جا تا تھا ، پھر تھا ل تبدیل ہو گیا اور بیا شیاء وزنی چیز وں میں سے بن تکئیں اور ان کو آب وزن کے ذریعہ بیچا اور فریدا جا تا ہے۔ رسول انٹر سلی اللہ عنیہ وسلم نے اس بات کو فرض قرار دیا تھا کہ جب ان چیز وں کو انہوں کے ہم جنس چیز وں کے جرجنس چیز وں کے جرائی تو کیا اب بھی ان کے درمیان کیل میں برابر ہوں۔ اب جب تعالی تبدیل ہو گیا اور چیز یں وزنی اشیاء میں سے ہو گئی تو کیا اب بھی ان کے درمیان کیل کے اعتبار سے برابری کا انتہار ہوگا ؟ نے عرف کے مطابق۔

اس میں امام ابو بیسف بینی اور طرفین بینی کا اعتلاف ہوگیا۔امام ابوطنیف بینی اورامام محد بینی فرماتے ہیں کہ اعتبار کیل ہی جرابری کی اعتبار کیل ہی جرابری کی شرط اعتبار کیل ہی جرابری کی شرط

عاكوك ب يجي المام ثافي يفي اورامام احمديني كالجي فربب ب-

متون میں مجی مسئلہ طرفین ہفتہ ہے کے قول کے مطابق ذکر کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ نص عرف سے زیادہ معنبوط ہوتی ہے کیونکہ عرف تومکن ہے کسی باطل بات کا مجی ہوجائے۔

امام ابو بوسف پیچے سے بدروایت ہے کہ نے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔لبذر وزن بی برابری معتبر ہوگی اور جوعلت فقتباء بینیز نے بیان کی ہے کہ نص عرف سے زیاد وقوی ہوتی ہے۔'' تو این الحمام پیچے اس کا جواب و ہے ہوئے قرماتے ہیں:

"ميات پوشيده نيش كداس دليل سام ابو بوسف يني كفلاف يكونا برنس بوتا كونكه اس وليل كا آخرى درجه كي به كه ميه مديث ان اشياء كه كليلي بون پرنس به اورامام ابو بوسف يني توري كا آخرى درجه كي به كه ميه مديث ان اشياء كه كليلي بون پرنس به اورامام ابو بوسف يني توريخ توريخ بي كونس كا آف كه بعد جب نياعرف آمميا تواس كي بيروي كي جائه كي اس بناء پر كه عرف وعادت كا تبديل بوجانا خودنس كي تبديل كومتلزم به يبال تك كداكر ني كريم ملي الله عليه وسلم مار درميان موجود بوت تو (موجود و حالات بس) وه جمي ان اشياء كردن في بون يرنس فرماد يت" .

خلاصہ بیہ واکدام ابوطنیفہ پینے ،امام مجر پینے اورامام شافتی پینے ۔نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد

"کیا کا جکیلی "کو نفطوں بی کے اعتبار سے تھم کا دار قرار دیا ہے اس لیے انہوں نے عرف کی تبدیلی کا اعتبار نہیں کیا۔

رہے امام ابو یوسف پینے تو ان کی انظر اس بات پر ہے کہ تھم کا اصل دار دھاراس پر تھا کہ جو طریقہ بھی معروف ہواس کے
مطابق برابری ضروری ہے اور صدیت پاک میں کیل کا فر کر صرف اس لئے کیا گیا ہے کیونک اس زمان مہاوک میں وہ بی
ان چیزوں کی پیائش کا معیار تھا۔ لہما جب ان اجناس میں طریقہ کارتبدیل ہوگیا کہ ان کو وزن بی کے ذریعہ قرید الور
بیا جاتا ہے تواب اس نے معیار کے مطابق ہی برابری کا اعتبار کیا جائے گا۔

علامه ابن عابدین بینی او بوسف بینی کول کا علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مونی تبدیل شدہ عادت کا اعتبار کرنے میں نعس کی کوئی کا لفت نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بینس بی
کی بیروی ہے ۔ محقق ابن الحمام بینے کے ظاہر کا ام ہے بھی اسی روایت کی ترجیح معلوم ہوتی ہے ۔ اس
بنام پراکر لوگوں میں دراہم کو دراہم کے بدلے بینے اور قرض لینے کا معاملہ دراہم کی گنتی (عدد)
کے ذریعہ متعارف ہوجائے (ندکہ وزن کے ذریعہ) جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہے تو بینس

#### [ - ] But with the transfer to the formation of the contract o

ے خلاف نیس ہوگا۔ انشاقی آئی اس زیانے کے لوگوں کی طرف سے امام ایو نوسٹ کو بہترین جزاء عطاء فریائے کہ انہوں نے ریا کے بہت بڑے دروازے کو بند کردیا ہے''۔

### 

المجمی نص کا عکم کی علت پربی ہوتا ہے اور وہ علت عرف یا تعال کی وجہ ہے اہل تھ کی تمام بر تیات پر تی تو تیں ہے ہوجاتی ہوجاتا ہے ۔ اس کی مثال جیسے جمام (یہاں مراد ہوائی شل خانہ ہو کا اجرت و ے کر داخل ہوتا کی قیاس تو اس کے جائز ہوتے کے خلاف ہے کول کر تمام بھی کشہر نے کی مدت دوراس بھی استعال ہونے والے پائی کی مقدار دونوں ہی جبول ہیں ۔ اس کم مشہر نے کی مدت دوراس بھی استعال ہونے والے پائی کی مقدار دونوں ہی جبول ہیں ۔ اس کم مرح اگر کا گرک فری مقدار ہول ہیں استعال ہونے والے پائی کی مقدار دونوں ہی جبول ہیں ۔ اس کم مرح اگر کا گرک فری مقدار ہجبول ہو اوراس شریا ایسا عمر د ہے جس کی حدیث پاک جس ممانعت آئی ہے ۔ وصور ہے العور الیکن ہے ۔ وصور ہے العور الیکن کو جائز قرار دیا ہے ۔

('' قرر'' کے لئوی معنی ہیں: وحوکہ ویٹا 'امید ولا تا۔اصطلاحی اعتبارے اس بیس بہت تریادہ تفاصیل ہیں۔عملی طور راس کی تین صور تیس ہوتی ہیں:

- (1)....مع من جهالت بو\_
- (٢)..... إنك منع كؤير وكرنے برقا ور شهور
  - (٣)..... بني برخطر بو\_

(تکہلة فتح المله هو البيوع ١٠٠١ سطيع مكتبة دار العلوم كرائش)
وجريب كنى كى علت الى جانت كا پايا جانا ہے جوجمئز ريك پنجاد ساوراكى مورتوں ميں تعال كى وجد
سے جمئز ريكا انديشر باتى نبيس رہا لبدا سے جائز ہيں۔ اكا طرح ني كريم ملى الشطيد كم نے تتح ميں شرط كانے سے خ فرما يا ہے۔ بيعد بث الم ابوطنيف تے عمر و بن شعيب عن البيد عن جلك كى شدے دوايت كى ہے۔ حنیہ نے اس حدیث سے ان شرائط کوسٹنی قرار دیا ہے جو تا ہروں کے ہاں معروف ہو جا نیس 'اس بناء پر فقہاء پہنیز نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تعل (جوتے کا علمہ ) اس شرط پرخرید ہے کہ باقع اس کو جوتے میں لگا کردے یا چڑ سے کا کلڑا اس شرط پرخریدے کہ باقع اس کوموزے تک کردےگا۔

المام رخى ينير المدسوط من فرات إلى:

"اگری ی می کوئی ایسی شرط موکد اگر عقداس کا نقاضا تونییس کرر بالیکن اس شر مشهور عرف پایاجاتا ہے تو بیشر طابعی جا کز ہے جیسے کوئی شخص تعنل اور تسمیاس شرط پر قرید ہے کہ بالنع اس کو جوتے میں لگا کر دے گا تو بیر جا کڑ ہے کیوں کہ جوشر طاعرف سے ثابت ہوجائے وہ ایسے ہی ہے جیسے ولیل شرقی سے ثابت ہو۔ ای طرح مشہور عادت کو چھوڑ دسینے میں بالک واضح حرج اور کی بھی ہے"۔

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان مورتوں کے جائز ہونے کی بیدعلت بیان کرنا کہ ''اس سے حرج اور نظی کو دور کرنا سقصد ہے'' اگر تھم منصوص اور نظعی الد لائٹ ہوتو یہ بات وہاں نہیں چل سکتی لیکن اس کی اصل سراویہ ہے کہ حدیث پاک میں مما نعت ایک علت پر بینی تھی اور وہ علت تعال کی وجہ ہے تھم ہوگئی اور ابن عابدین بیٹیم نے اس مسئلہ کی بیکی علت بیان کی ہے۔

وه فرماتے ہیں:

نقباء کرام میدد کی بیان کردہ اس تفصیل ہے بہت ی شرا کط کا تھم معلوم ہوجا تا ہے، جن پر ہمارے زمانے میں - بیدوع - میں تعامل ہوگار اور کی دائیر کنٹریشنڈ اور گاڑیوں کے بیچنے والے ایک مقررہ مدت تک ان

#### THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

کی مرمت اپنے فرمہ کے لیتے ہیں (جے عام طور پرگارٹی یا دارٹی کہا جاتا ہے) یا ای طرح بیکار دبار کرنے دالے ان چیز دل کوخر بدار کے تعریک پہنچانے اور دہال نصب کرنے کی قسد داری بھی لیتے ہیں۔ (جے ہوم ڈیلیوری اور فشک کہا جاتا ہے) توبیصور تیں جائز ہیں۔ (دانلہ بجائے اعلم)

## (٣) ودا دكام جوته ش كى وعبدت تبريل بوجات بيران كي تيسري تشم

مجھی کوئی نص سی مخصوص جزئی مسئلہ کے بارے میں دارد ہوئی ہوتی ہے ادر بعد میں نقبها میں ہے اس کے تھم کواس کے نظائر مین طبح جلتے مسائل میں بھی ثابت کردیتے ہیں 'مبھی دلالت النس کے ذریعہ اور کھی قیاس کے ذریعہ اب اگر ان نظائر میں ایسانیا عرف آ جائے جونس پران کے قیاس کے خلاف جا تا ہوتو فقہا دہیں صرف ان نظائر کے بارے میں توسعے عرف کا اعتبار کر لیتے ہیں ،لیکن خاص اس جزئی مسئلہ کے بارے میں جس میں نص دارد ہوئی ہے سے عرف کا اعتبار کر لیتے ہیں ،لیکن خاص اس جزئی مسئلہ کے بارے میں جس میں نص دارد ہوئی ہے سے عرف کا اعتبار کر لیتے ہیں ،لیکن خاص اس جزئی مسئلہ کے بارے میں جس میں نص دارد ہوئی ہے سے عرف کا اعتبار کی ہے۔

اس کی مثال دو صدیت پاک ہے جو قفیز طحان (جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص دانے پینے والے کے پاک مثلاً گئے میں مثلاً گئے میں مثلاً گئے ہوئی ہے کہ حصد مثلاً ایک تبائی اس کی اجرت کے طور پر انہی وانول بیس سے چکے حصد مثلاً ایک تبائی اس کی اجرت مقرد کر لی جائے تو بیمنوع ہے ) ہے ممانعت کے بارے بیس آئی ہے اور اسے ایم دار قطن نے حضرت الوسعید ضدری رضی اللہ عند نے آئی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

" نهى عن عسب الفحل زادعييد الله وعن قفيز الطحان"

میتی تعسب الفعیل ( ترجانورکواجرت پراس غرض ہے لینا کہا وہ ہے جفتی کروائی جائے ) ہے منع کیا گیا ہے اور عبیداللہ راوی نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے:

وقفيز الطحان ع بحائ كيا كيا كيا كيا كيا

حننیہ وشوافع نے اس ممانعت کی علت بیقرار دی ہے کہ اس میں اجیبر (محنت کرنے دالاً مزدور) ہی کے کے بوٹ کچھکام کواس کے عمل کی اجرت بنادیا گیاہے(اس لیے بیرجائز ٹینس) اور ای بناء پران فقیاء ہیں ہے اس ممانعت کو قضایة طبحان کے تمام لیے جلتے مسائل جس بھی جاری کیاہے اور اس کو ایک اصل ( قاعدہ) قرار دیاہے۔ علامہ کاسانی پیٹر فرمانے ہیں:

'' اور ان میں ہے ( لیننی اجارہ کے میج ہونے کی شرا کظ میں ہے ) ایک یہ ہے کہ اج پیر ( محنت

کرنے والا مزدور) اپنے عمل سے نفع نا افغائے۔ ہیں! گرووا پے عمل بن سے فا کدوا شائے گا تو

یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پھر تو دوا پنے آپ بن کیلئے عمل کرنے والا بن گیا ہے تو اُسے اجرت کا
استحقاق نہیں دہے گا۔۔۔۔۔ ای قاعدے پراس سکے کی تخریج کی عمی ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے
اجرت کا معاملہ طے کرنے کہ دوائی کو ایک تغییر گندم ہیں دے گا اور گندم کا مالک اس بدلے میں
اس گندم کے آئے کا چی تمائی حصد دے گا یا ہی طرح کوئی شخص دوسرے سے یہ معاملہ کرے کہ دو
اس گندم سے آئے کا چی تمائی حصد دے گا یا ہی طرح کوئی شخص دوسرے سے یہ معاملہ کرے کہ دو
ایک تغییر جلوں کو نچی دوسے دور کوں کا مالک اس کو بدلے میں ای تمل کا مقررہ حصد دے گا ہو ہو ہے
دولوں صورتمی جائز نیمیں ہیں ''۔

(تغیر: قدیم زیانے کا ایک پیانہ ہے جس کی مقدار طلاقوں جی مختلف ہوتی رہی ہے) ای طرح حندیاں معالمے کو بھی نا جا کر قرار دیا ہے کہ کوئی مخص کسی کوسوت کا سے کیلیے دے اس شرط پر کہ وہ اجرت میں اُسے کا تے ہوئے سوت یا ہے ہوئے کپڑے میں سے چھے دھسااُسے اجرت میں دیدے گا اور ای طرح کے دیگر سائل۔

ان سائل پی شوافع کا ذہب بھی دننے کے ذہب کے مطابق ہے۔ لیکن این عابدین پیٹے فرماتے ہیں:

"مشائ کی میدر اور علامر نسفی بینی نے اس مسئلے کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی فخص دوسرے سے
کوئی غلما تھوا تا ہے اور اجرت میں ای افعائے ہوئے غلم کا مجھ مصدد یا مطار کرتا ہے ویہ جائز ہے
ای طرح اگر کوئی فخص کیڑ ایکنے کیلئے دیتا ہے اور اُس نے ہوئے کیڑے کا مجھ مصدا جرت میں
وینا مطرح تا ہے تو ریمی جائز ہے" کیونکہ ال معزات کے علاقے والوں کا تعامل میں تھا۔

(باوجود کیدیدنتها مرف آنا پہنے کے ستے ہیں جب ہے ہوئے آئے ہیں سے کو حصرا جرت میں ویتا ہے کیا ہو تو اُسے جائز قر ارٹیم دیجے کو مصرات میں ویتا ہے کیا ہو تو اُسے جائز قر ارٹیم دیجے کو مصرات سمابقہ صورت مراحتانص کی وجہ ہے منوع ہے ) جو صرات سمابقہ صورتوں کو جی جائز نہیں قر اردیجے وہ ان کو " قفیمز طحان " پر قیاس کرتے ہیں ۔ قیاس کو عرف وتعال کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اگر ہم یہ کہ دلالت اُس کی وجہ سے وہ ممانعت بعنور قیاس کے نہیں تھی بلکہ دلالت اُس کی وجہ سے وہ ممانعت میں شامل ہیں تونع میں ہی عرف وتعال کی بناء پر تخصیص کی جائے ہے ۔۔۔۔۔ اور ہارے مشارکے رحم افلانے مندرجہ بالا مسائل ہی ہی اس تخصیص کو جائز نہیں قر اردیا کیونکہ میصرف ایک شہروالوں کا تعال ہے۔

بظاہر فقہا وہی بنے جو یہ بات تکھی ہے کہ تعامل کی وجہ سے قیاس کوٹرک کردیا جائے گا اور نبس بیس تخصیص کی جائے گی ، توبیہ مطلقاً ہر جگہ کیلئے جائز نہیں ہے۔

اس بندوضیف عنا الله عند (حضرت فیخ الاسلام واست برکاتهم ) کے سامنے جوبات واضح ہوئی ہے۔ والله سیعانه اعلید - ووی ہے کہ یکھم صرف اس نص بھی جاری ہوگاجی کا منت تطعی اور نقین طور پر تابت نہ ہواورای بناء پر جہندین کے درمیان اس نص کی علت بنان کرنے بی اختلاف ہوا ہو۔ چانچ بعض فقها والمنظم نے توقع کم کی جانب کو ترجیح دیے ہوئے موقی علت کو افتیار کر لیا ہو۔ پھر اگر ان جزئیات بیں سے جنہیں وہ عموی علت شامل ہے ، بعض جزئیات میں تعامل بدل جائے تواب خاص ان جزئیات میں محلی تعامل ہونے کی وجہ سے اس احتیاط ( ایعنی جانب تحریم کی ترجیح ) کورک کردیا جائے گا۔

۔ فضاف کے خوان کے مسئلے میں بھی صورت حال خین آئی ہے کہ صنیفہ اور شوافع نے تو اس مسئلہ کی علت یہ بیان فرمائی کہ ' اجرت خودا جیری کے عل سے حاصل ہوگی یہاں تک کہ بیا جیرائے آپ ہی کیلئے کام کرنے والا بن جائے گا' لیکن ما لکیہ اور حتابلہ نے اس تعلیل کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس کی علت اجرت کی جہالت کو قرار دیا ہے۔ ابتدا اگر جہالت نہ ہوتوان کے فزد یک بیجائز ہے۔

اب اگرایک نعی دوعلتوں کا حمال رکھتی ہوکدان جل سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عام ہے تو احتیاطاً عموی علت می کولیا جائے گا کی نفر ہوگدان جل سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عام ہے تو اول علت ) کے علت می کولیا جائے گا کی وقت جس والی علت ) کے درمیان تعارض ہوجائے تو احتیاطاً حرمت کی جانب کوئی ترجیح دی جاتی ہے۔

(ازماشیہ:

یہاں مراو دیم کی احتیاط المبیل ہے،جس میں دوسری جانب پر من کرنا بھی جائز ہوتاہے بلکداس سے مراو 'اجتہادی احتیاط 'ہےجس میں دوسری جانب کواختیار کرنا جائز جیس ہوتا )۔

اس سب کے باوجود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہاء کی جہتے نے اس بات کو دیکھا کہ ہم نے " قفیاذ طھان " کی ممانعت میں جس لفلیل کو اختیار کیا ہے تو وہ اس مزارعت کے ذریعے تم ہوجاتی ہے، جس ہیں مزارع کا حصہ پیدادار ہیں فی صد کے حساب سے رکھا کمیا ہو۔ اس مزارع کو بھی تو اُجرت میں وہی پی مثال ہے جو اس کے اسپے عمل کی پیدا وار ہواور مزارعت کا مسئلہ اس بات پر والالت کرتا ہے کہ اس عموم کی تخصیص کرنا تعالی ہو چکا ہے۔ لہذا مزادعت کا مسئلہ اس بات پر والالت کرتا ہے کہ اس عموم کی تخصیص کرنا تعالی کے ذریعہ مکن ہے۔ (اوروہ تخصیص مشارخ میں ہوئی ہے۔ اور وہ تخصیص مشارخ میں ہوئی ہے۔

ویگرمشارکنے نے اس بات کودیکھا کہ بیمرف عرف خاص ہے عرف عام نہیں ہے اس لیے اس کی وجہ سے مذتو قیاس کوترک کیا جائے گا اور نہ بی تقصیص کی جائے گی۔ کیونکہ عرف خاص انفظی عرف میں تو مؤثر ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لیکن عمل عرف میں اس کا انٹرنیس ہوتا' مشارکن نیخ بیٹینے اور اُن کے ہمنوادیگر فقیا میٹینے کے تول کی کی تو جید میرے سامنے آئی ہے۔ (واللہ سبھانہ اعلیہ)

# (۱۲)... و دا د کام جو تعامل کی وجہ ہے تیدیل : ویتے میں ان کی چوتھی قتم

مجھی کوئی ایسا عقد یا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی مشروعیت کے بارے میں کوئی نص واردنیمی ہوئی ہوتی شاس کے جواز کے بارے میں اور نہ بی اس کی حرست کے ہارے میں اور اس عقد میں بعض محظورات (نا جائز امور) کے ساتھ مشابہت بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس عقد کے بارے میں تعامل ہوچکا ہوتا ہے لہذا فقہا وتعامل کی بناء پر اس میں جانب جواز کو ترجے دے دیے ہیں۔

اس کی مثال عقد استعماع ہے (آرڈردے کرکوئی چیز تیار کروانا) کداس کے جائز ہوئے یا حرام ہوئے کے
یارے میں کوئی نص تیس آئی۔رسول الذصلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ بات منقول ہے کہ آپ بڑھ نے متمراً رڈردے کر
ہوا یا تھا، تو دہ روایت اس بارے بین صرت نہیں ہے کہ یہ کوئی عقدتھا بلکہ اس بات کا احمال ہے کہ دہ باہمی عقدتیں بلکہ
آئیں جس باہمی وعدہ تھا۔

عقد استصناع میں اجارہ کی مشاہبت بھی ہے کیوں کہ میٹل پر کیا جائے والاعقد ہے اور نتے کی مشاہبت بھی ہے کیونکہ یہ تیارشدہ چیز کے بیس بر ہونے والاعتدے یہ

بہلی مشاہبت کا نقاضاہ ہے کہ استصناع جائز ہواور دومری مشاہبت کا نقاضا ہدیے کہ استصناع جائز ندہو کیوں کہ بیدمعدوم چیز کی نتیج ہور ہی ہے۔

حننیہ کے علاوہ دیگر فقہا میں بنے دوسری مشاہب کور تیج دی کیونکہ استصناع میں بیجی جائز ہوتا ہے کہ کاریگر مطلوبہ چیز بغیرخود بنائے ایک طرف سے فراہم کروے (تواس نے خودکوئی عمل کیا ی نبیس) ای بنا پر حنفیہ کے علاوہ دیگر حضرات نے اس کوئنے کیا ہے۔

## TO SHELL SHEET SHE

(ازماشي:

علام مرداوي فير الانصاف ين فرات بين:

''سامان کا احصناع جائز نہیں ہے'' کیوں کہ یہ بائع کا ایس چیز کا پیچنا ہے جواس کے پاس موجود نہیں ہے اور یہ عقد سلم کے تحت بھی نہیں آتا ) ۔

لیکن فتہا محنفیہ مینینے نے تعالی کی بنیاد پر جانب جواز کوڑ کے ویتے ہوئے اس کوستقل عقد قرار دیا ہے۔ امام بربان الدین بھاری بیٹے فرماتے ہیں :

" قیاس اگر چراست عن کو جائز قرار نمیس دیتا ...... گرجم نے یہاں قیاس کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کے تعالیٰ کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے ۔ کیونکہ ان چیز دل میں لوگ رسول الله بین الله عن الله الله بین الله الله بین الله الله بین الله الله بین الله بین الله الله بین الله بین

ای طرح شرکت اعمال اور شرکت وجود (شرکت اعمال بیہ بے کدور وی الکرکسی کام کی انجام دہی کا معاملہ طے کریں، شلا بیکہم دونوں کیٹرے کی لیس سے یا دھولیس سے اور جو پھھائشہ تعالی رزق دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان مقررہ تناسب سے تنتیم ہوجائے گا۔ شرکت وجوہ بیسب کدمال یا عمل شراک نہ ہو بلک دوافر اوا کیک دوسرے کی شخص حجا بہت اور معاملاتی سا کھے سے استفادہ کریں اور سطے پائے کہ ہم اوھار شرید کر نقد فروشت کریں سے اور جو نقع ہوگا اس میں دونوں شریک ہوں ہے )۔

یدو دؤوں ایسے عقد ہیں کرنص میں نہ تو ان کی اجازت آئی ہے اور نہ بی ممانعت .....امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کواس بناء پرنا جائز قرار دیا ہے کہ شرکت میں توبیلا زی ہوتا ہے کہ دو مالوں کوان سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے باہم ملادیا جائے اور شرکت کی ان دونوں قسموں میں ہے بات نہیں پائی جاتی ۔

لیکن فقها دحند پیشند نے ان دونوں معاملات کو تعامل کی بناء پر جائز قرار دیاہے چیا نچیملاسکاسانی میڈیو فرماتے ہیں: "اور جاری دلیل میہ ہے کہ کوگ تمام زبانوں میں ان دونوں قسموں کو بغیر کی کی طرف سے ان پر

تكيرك فتيادكرت ربين .

#### 

# الله المنام الموقعال كي وجدات تبديل او تا تين ان كي يا نجوين تتم

مجمعی شریعت کا تھم اس پر بنی ہوتا ہے کہ شریعت نے اس بی ظاہری عالت کا اعتباد کیا ہوتا ہے اور بے ظاہر حال مجمعی زباند کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔

اس کی مثال و مسئلہ ہے جو نقبہا عربینیا نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایس خاتون جو مدخول بہا ہو ( بینی جس کی ترحمتی ہو چک ہو ) وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مہر کے اس حصہ پر تبعثہ نیس کیا جس کی فوری ادا نیکی کی شرط لگائی گئی ( بین مہر حقِل) اور شو ہریہ دعویٰ کرے کہ وہ بیا داکر چکا ہے ہتو اسی صورت میں شو ہر کا قول معتبر ہوگا۔ مالانکہ یہاں عورت مہر پر قبعثہ کرنے کی میکر ہے اور غرجب حقی کا عمومی قاعدہ ہے کہ قوئی منکر کا معتبر ہوتا ہے۔ ( فقبہا و الکہ بینی کردہ اس مسئلہ کی وجہ بیہ ے ) کو تک عام طور پر عورت مبر مجل پر قبعنہ سے پہلے اسے آپ کو میر دہیں کرتی۔

لبندا ظاہر حال شوہر کے قل میں گوائی دے رہا ہے اور بات اُس فر بین کی معتبر ہوتی ہے کہ ظاہر کی صورت حال جس کے حق کے حق میں جائے لیکن سے تھم صرف انہی خاندانوں اور اس عرف میں لاگوہوگا کہ جہاں میر ثابت ہوجائے کہ عورت بغیر مجل مہر مجل بر تبعد کے اپنے آپ کومپر دنیس کرتی ۔لبندااگر اس کے برخلاف میں ثابت ہو کہ عورت اس کے بغیر بھی عام طور پر اپنے آپ کومپر دکرویت ہے ،جیسا کہ ہمارے علاقے کے اکثر خاندانوں کا عرف ہے ، تو تھم تبدیل ہوجائے گا۔اورامسل تھم واپس آجائے گا کہ چونکہ عورت قبضہ کا افکار کر رہی ہے تو بات اس کی معتبر ہوگی۔

ای تئم میں وہ مسئلہ بھی آ جائے گا جوامام ابو صنیفہ پینے کا مؤقف ہے کہ قاضی حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر مقدمات میں گواہوں کی ظاہری عدالت (نیکی اور دیانتداری) پراکتھا مرے گااور گواہوں کے تزکیہ (بعنی ان کے بارے میں تغییراور اعلانے تغییش ) کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ فراتی مخالف گواہوں پر جرح کرے۔ جب کہ صاحبین بیٹھی فی فرماتے ہیں کہ قاضی کیلئے لازی ہے کہ وہ گواہوں کے یارے میں تغییر بھی اور اعلانے بھی تمام حقوق میں تخییر کرے۔

ماحب بداريدهم فرماتي بين:

''اس بارے میں بیرکہا حمیاہ کہ بیصرف وقت اور زمانے کی بناء پراحتکاف ہے اوراس زمانے میں فتوی صاحبین بیٹیم کی کسی کول پرہے''۔ ابن الحمام بیٹیم ہیں جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں: "ووظاہری حالت (فسق و فجوری) جوعموی طور پر ثابت ہوری ہو، وہ اس ظاہری حالت سے
تیادہ مضبوط ہے جو (گواہ کے) صرف آسلام کی ظاہری صورت حال ہے لگ رہی ہے۔ آوراس
کی مختبق ہے ہے کہ جب ہم نے بیاتیمن کر لیا کرفسن و فجور عام ہو گئے ہیں تو ہمیں ہے بھی بھین کر نا
پڑے گا کہ اکثر وہ لوگ جو اسلام کو اپنا ہے ہوئے ہیں وہ اس کی حرام کروہ چیز وں نے بیس بجت ۔
لافرا اب مرف مسلمان ہونے کا اظہار کروینا اس بات کیلئے کا فی بیس ہے کہ اس مخض کو عادل ممان کرایا جانے ۔ تو وہ ظاہر صورت حال جو غالب اور عام ہے ( یعن فس و فجور ) بغیر کی مقابل کے کرلیا جانے ۔ تو وہ ظاہر صورت حال جو غالب اور عام ہے ( یعن فسن و فجور ) بغیر کی مقابل کے کرلیا جانے ۔ تو وہ فاہر صورت حال جو غالب اور عام ہے ( یعن فسن و فجور ) بغیر کی مقابل کے دو گئی ( تو اب کو ابدوں کی محتبی تو تو تنسیش لازی مغیری ''۔

# (۱) مواده مراوتها من وجاست تبديل دوت مين ان کي چين هشم

مجمعی محم او گول کے عام حالات پر بنی ہوتا ہے اور او گول کے حالات بدلنے ہے وہ تھم بھی تبدیل ہوجا تا ہے۔ اس کی مثال وہ سئلہ ہے جوامام ابوحلیفہ پینچے ہے منقول ہے کہ اکواہ اور زبروی مرف سلطان کی طرف ہے ہی جابت ہوسکتی ہے۔ جب کہ امام محمد پینچے فرماتے ہیں کہ اکو اصلطان کے علاوہ دیگر او گول کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے ( میسے آن کل جو بدری اور وقریر ہے وفیرہ)۔ صاحب بدایة علامہ مرفعانی پینچے فرماتے ہیں۔

'' بے زمانہ اور وقت کا انتقاف ہے تہ کہ دلیل اور بر ہان کا اختلاف کے ذکر امام مساحب پیٹیے کے زمانہ اور وقت کا انتقاف ہے تہ کہ دلیاں اور امال نوبی تھی جبر واکر اور کی قدرت صرف سلطان ہی کو صاصل ہوتی تھی' بعدیش جا کرزمانہ اور والل زمانہ جبر مل ہوگئے'' ۔ ﷺ

اس کا عاصل میہ واکدا مام ابوطنیفہ پینے کا دور خیرا ور بھلائی کا زمانہ تھا۔ سلطان کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ کسی دوسرے پراس کی مرض کے بغیرہ زوروز بردی کر سکے بھر جب عرف بدل ممیااور فساد کھیل میا تھا کہ وہ کسی دوسرے پراس کی مرض کے بغیرہ زوروز بردی کر سکے بھر جب عرف بدل ممیااور فساد کھیل میں تھا تھا ہے گئے گئے گئے اس کا لوگ و یا کسار کیا تو اسلطان کے علاوہ دیگر افراد سے بھی تحقق ہوسکتا ہے اس کومتا خرین نے اختیار کیا ہے اور موجودہ دور میں لوگ کے ایک کا متاب اکو اعتماد ہے۔

ای باب میں سے قصد بن سداعی ( مکر ان کوجموثی شکایت نگانے والے کوفتصان کا ضامن بنانا ) کا سند ہے جس کی تفصیل بیت کے جس محفق نے اس کی شکایت کی بنا م پر

متعلقہ محتمل کوکوئی جسمانی یا مائی تکلیف دی اور وہ شکایت غلط تھی تو اصل غرب کا تقاضاب ہے کہ وہ ساعی (شکایت لگانے والا کہ ضامن شرہ کوکوئی جسمانی یا مائی تکلیف پہنچا نے والا ٹہیں ہے۔ وہ توصرف اس کا سبب اور ذریعہ بن رہائے براہ راست ایذ او تو سلطان کی طرف ہے بی تی رہی ہے کیکن امام محمد پینچے نے بیٹوی دیا کہ ضاو بریا کرنے والوں کی ذہر و تو بی ایک نظام کا مائی کہ بیٹے اس کی ممل تفصیل روالحتار رہ کتا ہے العصب میں ہے۔

بہاں ایسے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں متاخرین حنفیہ نے لوگوں کے حالات کی تبدیلی کی بناء پر اپنے اصل فربب کے برخلاف فتو کی ویا ہے۔ جسے "مسد شلہ المنظفر "میں پرفتو کی ویا کہ حقدار کیلئے اپناحق اپنے حق کی جنس کے علاوہ ویگر اشیاء سے وصول کرنا بھی جائز ہے۔

ابن عابدين ماخير فرمات بين:

"أن حضرات كذباف يس خلاف جنس ابناحق وصول كرف كاعدم جوازاس وجه على كد • وه لوگ خوشی خوش حنوق ادا كرتے ہے اور آج كل نوى اس پر ب كدجس مال سے بھى ہوسكے اپنا حق وصول كرنا جائز ہے فاص طور پر ہمارے علاقوں ميں كيونكہ لوگ حقوق ادا نہ كرنے پر ہے ، رہتے ہيں "۔

(اس سننے کی دضاحت - الافتاء علی المدندهب الغیر - کی بحث میں'' پیمل صورت کہ سی معرفی حاجت کی بنا ہ پر دوسرے ندہب برفتویٰ دین''کے ذیل میں گزر پکی ہے)۔

علامه الن عابدين يفي نے ايک ستقل رماله تاليف قرمايا ہے جس كانام " فيشر العَرف (خوشبوكو بميلانا) في بناء بعض الاحكام على العُرف" ہے۔

انہوں نے اس رسالے میں بہت سے ایسے مسائل جمع کردیئے ہیں جن کی بنا وعرف اور تعال پر ہے اور غالباً علامہ شامی پیٹیر کے ذکر کرد و تمام مسائل اُن چھ(۱) قسمول میں آجاتے ہیں جوہم نے ذکر کی ہیں۔

علاصابن عابدين ينيراس دسالے يس تحرير فرماتے إلى:

" بیتمام اوراس طرح کے دیگر مسائل اس بات کے واضح وائل ہیں کہ فتی کیلئے بیروائیس ہے کہ وہ زباندہ اوراس طرح کے دو زبانداورا بل زباندی رعایت کیے بغیر کتب ظاہر الرواب بین نقل کروہ مسائل پر جمود (اورامرار) اختیار کر لے ورزوہ بہت سے حقوق ضائع کروے کا اوراس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہوگا"۔

#### 

علامداين عايدين ينيي "شرح عقو ورسم الفتي" بيس فريات بين:

''اگراآ پ کہیں کے عرف تو بار بار بدلنا ہے تو کیلاگر دوسراعرف پیدا ہوجائے جوز ماند سابق بین تیس تھا تو مفتی کیلئے تصریح شدواحکام کی مخالفت اور نے غرف کی بیر دی جائز ہے؟

میں کہتا ہوں: جائز ہے۔ کیوں کہ وہ متأخرین جنہوں نے خدکورہ بالاسمائل میں تعریج شدہ ادکام کی مخالفت کی ہے وہ امام صاحب پیٹیے کے زباند کے بعد نیا عرف پیدا ہونے کی وجہ ہی ہے کی ہے لہذا عرف پریٹی الفاظ میں مفتل نے عرف کی بیروی کرسے گا۔

ای طرح ان احکام میں جن کا مدار مجتبدنے اپنے زمانہ کے عرف پردکھا ہے اور وہ عرف بدل گریا ہے اور نیا عرف پیدا ہو گیا ہے تومفتی اٹنی حضرات کی پیروی میں نے عرف کا اعتباد کرے گا۔

نیکن میشرودی ہے کہ مفتی ذکی رائے ہوا درست فکر رکھتا ہوا ور شریعت کے قواعدے واقف ہواتا کہ معتبر عرف جس پراحکام کا مدار رکھنا درست ہے اور غیر معتبر عرف جس انمیاز کر سکے کیوں کہ متعقد جن نے مفتی کیلئے اجتباد کوشرط قرار دیا ہے اور سے بات جمارے زمانہ جس مفتو دہے اس لئے کم از کم بیشرط تو ہوئی ہی چاہیے کہ مفتی سمائل کوان کی تجو دوشرا کیا کے ساتھ جات ہو کیوں کہ فقہام ، بار ہاشرا کط وقیو و چھوڑ دیتے ہیں اور فقہ کے طائب علم کی بجھے پراعتماد کرتے ہوئے اس کی تھر بی نہیں کرتے ہوئے اس کی تھر بی نہیں کرتے ۔

ای طرح مفتی کیلیے ضروری ہے کہ وہ اسپنے زبانہ کا عرف جانتا ہوا ورائل زبانہ کے احوال ہے واقف ہوا وراس سلسلہ جس اس نے کی ماہراستادی شاگر دی کی ہوا ورائ وجہ سے مدنیہ آلہ فتری کے آخر جس اکھنا ہے: ''اگر کمی شخص کو ہمار ہے آئمہ کی تنام کنا ہیں حفظ ہوں تو بھی فتوی دینے کیلئے شاگر دی ضروری ہے تاکہ فتوی دینے کی را واس کی مجھ ہیں آجائے اس لئے کہ بہت سے سائل بیں اہل زبانہ کی اس عادت کے مطابق جوشر بعت کے فلاف نہیں ہے جواب ویا جاتا ہے''۔



تغير الاحكام بالضرورة والحاجة

بعض احکام شریعت کی تبدیلی کا ایک تیسراسب ضرورت اور ماجت بھی ہے۔

شريعت من اسبب كومعترات كولاكل ورما خذمندرج ويل آيات كريمهين:

(١)... إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَ وَتَخْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُجِلِّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ \* فَمَنِ اصْطُرُ غَيْرَتِاعِ وَلَا عَادٍ فَلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ \* إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

(بقرکا۲۵)

(أس نے تو تمہارے لئے بس مروار جانور نون اور خزیر کا گوشت حرام کیا ہے غیز وہ جانور جس بر اللہ کے سواکسی اور کا نام نیارا سمیا ہو بال مرکوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت بیس ہو جبکہ اس کا مقصد ندلذت حاصل کرنا ہواور ندوہ صدے آھے بڑھے تو اس پرکوئی محناہ بیس بیشیتا اللہ بہت بخشنے والا مہر بان ہے )۔

(٢)...فَسَ اضُطُرَّ فِي هُنْمَصَةٍ غَيُرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ' فَإِنَّ اللَّهَ غَفُور " زَّحِيْه .. (المائدة")

( ہاں جو مخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہوجائے بشرطبیکہ گناہ کی رغبت کی بناء پر ایسانہ کیا ہو ہو بیٹک انٹہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہر مان ہے )۔

(٣).. قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أَوْجَى إِنَى مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ فَالْدَانَ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ كَنْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسَ أَوْفِسُقًا أُجِلَّ لِغَيْرِ الله بِه \* فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ خَفُور رَّحِيْمَ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ خَفُور رَّحِيْمَ

(الإنعام ١٣٥)

( كهدو يجئ كدجودى مجد پرنازل كى تن باس شرقوش كوئى الى چيزئيس پاتاجس كا كھانائكى . كھانے دالے كيلئے حرام ہوگريد كدود مردار بور، يا بہتا ہوا خون ہو يا خزير كا كوشت ہو كيونكدوه نا پاك بين يا ايسا جانور ہوجس پرانشر كے سواكسى اور كانام يكارا كيا ہو بال جوفض انتہائى مجبور ہو جائے جبكہ وہ لذت حاصل كرنے كى غرض سنے ايسا ندكر رہا ہواور ند ضرورت كى حدسے آ مے بز ھے تو بيشك انڈ رہت بخشے وال بزام ہريان ہے )۔

(٣)... إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَ وَتَخَمَ الْخِنْزِنِوِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَهَا عِجْوَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُور "رَّجِيْم". (النحل ١١٥)

#### [ mil file of the set the set the set the set the

(ال نے آوٹمہار سے لیے ہی مردار بنون ، ننزیر کا گوشت اور وہ جا و رحرام کیا ہے جس پراللہ کے سواکسی اور کا نام پکارا حمیا ہو۔ البند جو گفش جوک ہے بالکل ہے تاب ہؤیڈت حاصل کرنے کیلئے شکھائے اور صدیعے آگے زیز جے تو اللہ بہت بخشتے وا نا بڑا مہر بان ہے )۔

(٥)...وَمَالَكُمْ اللَّا فَاكْلُوا مِمْا ذَكِرَ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَلَ لَكُمْ مَا حَرَّ مْ عَلَيْكُمْ اللَّا مَا اصْطُروْتُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

(اورتم برے لیے کوئی رکاوٹ ہے جس کی بناء پرتم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پراللہ کا نام سلے میا گیا ہو؟ حالا نکہ اُس نے وہ چیزی جہیں تفصیل سے بناوی جی جواس نے تمہارے لیے حرام قراروی جی، البتہ جن کے کھانے پرتم بالک مجبوری ہوجا دَاور بہت سے لوگ سی علم کی بنیا و پرنیس این تحوادشات کی بنیاد پرلوگوں کو گراہ کرتے جی ابلہ شہتہارار ب حد سے تزریے وا وں کو توب جانا ہے )۔

- (١) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ٥٠)
   (١٥رتم پردين تے سعا لے بس کوئی گئی ٹیس رکھی)۔
  - (٤) ۔ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وَسُعَهَا (البقر ٢٨٠٠) (اللّٰمَى بَى صُحْصَ كواس كَل وسعت عن ياده دُمدداري تَيْس مونية) \_
    - (^)...فَاتَّغُوا اللهُ مَا اسْتَطَعُتُم. (التعابن ١٦)

(لبذا جب تك تم من اوسكان من أرت رمو).

ائن عابد إن ينيم مشرح عقو درسم المهفتي مير فرات بين ا

من الن آیات کی بنیاد پرشریعت طهرونے بہت سے قتبی احکام بین ضرورت اور حاجت کا اختبار کیا ہے۔ یہاں کی بنیاد پرشریعت طهرونے بہت سے قتبی احکام بین فیئر رضرورت استنول کرنے کیا ہے۔ یہاں کی سرخصت دی ہے۔ لیکن یہاں ضرورت اور حاجت کے ان مراحب کا جاننا ضرور کی ہے جنہیں فقیا و جینیج نے ایک کتابوں میں وکر فرما یا ہے۔ علامے وکی بہر نے این حمام برخ سے اس کے ایک درج سے قتل کے درج سے نقل کئے تیں ورانیس خرورت ، حاجت منفوت وزیرت اور فنول کے الفاظ سے

المامل المامل

## (۱) .... نشرورت

سن محض کاوس حد تک بھنے جان ہے کہ آگر وہ ممنوع چیز کا استعال نہیں کرے گا تو ہلاک ہوجائے گا یا ہلاکت کے قریب بھنے جائے گا۔ بیضرورت حرام کے استعال کو بھی جائز کرد تی ہے۔

# (۲) ...حاجت

اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بھو کے انسان کالوئی چیز نہ مطے کھانے کیلئے تو وہ مرے گانبیں لیکن اُسے خت تکلیف اور مشغت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیاجا جت جرام کوتو مبارح نہیں کرتی تکراس سے روز سے بیں افطار کرنا جائز ہوجا تا ہے۔

# (۳) . . منتعت

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص گندم کی روٹی' بھرے کا گوشت اور تیل بیں کیے ہوئے ہمالن کی خواہش رے۔

## (۳)....زینت

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کویشی اور مزیدار چیزوں کی خواہش محسوس ہو۔

# (۵). ...أضول

یعنی حرام پاجس بیس حرمت کاشبہ پایا جاتا ہواس کو کھائے بیس توسع سے کام لیما۔ عصفی است کام لیما۔ است کا خطاصہ بیہ ہوتا اورا دکام کی اس کا خلاصہ بیہ ہوتا اورا دکام کی تبدیلی بیس کوئی اثر تمیس ہوتا اورا دکام کی تبدیلی بیس صرف منرورت اور حاجت ہی مؤثر ہوتی ہیں۔ لہذا ہم ان ووٹوں ورجات کو بچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ (وائلہ سبحان کھوالیوفق)



منرورت کی تعربیت امام ایو بکرجصاص را نیز نے " مختصصه " (شدید بعوک ) پر کلام کرتے ہوئے ان الفائل سے کا ہے: کی ہے:

'' مغرورت بیہ کرندکھانے کی وجہ ہے جان چلی جانے کا خوف ہو یا انسان کے اعضاء میں ہے۔ سمی مغنو کے ضائع ہونے کا ڈرہو''۔

اور بہتریف آگرچ (الفاظ کے اعتبارے) حرام چیزوں کو ضرورت کی بناء پر کھانے کے ساتھ ہی خاص ہے لیکن استی کے اعتبارے ) یہ برشری طور پرمنوع چیز کو استعال کرنے کیلئے شائل ہے بیٹر طبیک انسانی جان یا انسانی عضو کے بارے میں خوف لائل ہوجائے جیسے کہ مموت یا دیگر ممنوعات کا اکر الاحلیج کے حالت میں ارتکاب کرنا۔

(ا کو الاصلیجی وہ ہے جس سے انسان کمی کام پرحد درجہ مجبورہ وجائے مثلاً جان کی بلاکت یا کسی عضو کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اس کے مقالب شرور کو الاغیر صلیجی اُسے کہتے ہیں جس میں جان یا عضو کی ہلاکت کا اندیشرنہ ہو، البت معمولی مار پیسٹ یا قید دغیر وکی دھمکی ہو)۔

ضرورت ك ابت مون كيليم مندرجه فيل اموركايا ياجا ناضروري ب:

- (١) ..... جان جلى جانے ياعضوكي بلاكت كا انديشه بيدا ہوجائے۔
- (۲) ..... خرورت عملی طور پرموجود ہویہ نہ ہو کہ صرف آئندہ پائے جانے کا احمّال ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجربات کی روثنی میں اس بات کا غالب کمان ہوجائے کہ یہاں ہلاکت یاعضو کے تلف ہونے کا خوف پیدا ہو چکا ہے ورنداس بات کا صرف وہم کا فی نہیں۔
- (۳) ..... خررکوا ہے آپ سے دورکر نے کیلئے جائز طریقوں ٹیں ہے کوئی ذریعہ مبیانہ ہواورائی مصیبت میں پہنے ہوئے فقش (مید تنظیٰ به ) کا غالب گمان یہ ہوکہ بعض تحریات کا ارتکاب کر کے اس ضرر کے دور ہوجائے کی توقع ہے۔
  (۳) .....کی حرام کے ارتکاب کے نتیجہ میں کوئی دوسراا تنابز اضرر ہی لازم ندآ تا ہو جنتے بڑے مزر سے بہتے کیلئے اس حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ جب انک

「アアー」をは、みばからは食べるはできない。みだからはないのはからなどのはない

ضرورت مختمل ہوجائے تو میں تالی بدہ مخص کیلئے اس بات کی رقصت ہوتی ہے کہ وہ بعض منصوص حزام شدہ چیزول کا ارتکاب منرورت دورکرنے کے بقدر کرلے۔ جیسے وہ بحوکا شخص جوحالت ، ضطرار میں ہے اوراُ سے ابتی جن کی ہلاکت کا ڈر ہے بتواس کیسے اتنا مرواریا خزیر کھانا جس سے وہ اپنے آپ سے ہلاکت کو دورکر دسے میرم برح ہوجہ سے گا۔

مشہور قتہی تاعدہ ہے:

الطرورات تبيح المعظورات

(ضرورتیم ممنوعات کومباح کردیتی بین) کا بی مقصداور مطلب ہے۔

علامہ خاندا تا کی بیٹیں نے اس قاعدے کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں شرورتوں کے مخلف حالات اوراحکام ا اختصار کے ساتھ آج نے بیں البغرابیہاں ہم انہی کے اخاطافا کل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

بيمريد دمصت تين فسم كى به:

(۱) ... وہ قسم ہے جو بھوک بیاصلتی میں کوئی چیز بھٹس جانے یا ہیوس فا کو الا تناہر جو آل یاعضو کوکا شنے کی صورت میں ہوئیہ کام مباح ہوجاتا ہے جیسے مردار کا کھاٹا ہنون ، خزیر کے گوشت کا استعمال اور شراب کا پی لیٹا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا سارشاویے :

«الإماضطورتم اليه» (الانعام ١٩٠٠)

( محريه كهتم اس كى طرف بالكان مجور بهوباؤ ) \_

لعنی سخت بھوک تمہیں اس کے کھائے پرمجبور کردے۔اس میں استھنا وترام قرار دینے ہے ہے (جس کا مطلب) اباحت ہے۔(بدائع انصنا کع)

ادراضطرار جیسے بھوک ہے اوتا ہے دیسے ای اکو اہ کی شکل میں بھی تابت ہوجاتا ہے ۔ الہذا ایک صورت میں ان حرام چیز ول کو استان آل کرنا میں جوجائے گا اور ان سے رکے رہنا جا تزمیس ہوگا۔ یہاں تک کداگر و چیفس پھر بھو کا رہا اور مرسیایا قبل کر دیا عمیا تو اس کی بکڑ ہوگی۔ کیونک و است اضطرار میں بھی ڈیے رہنے کی وجہ سے وہ خودا ہے آپ کو ہلا کت میں ڈالنے والا بن عمیا کے حالا مک شریعت بین تو اس سے منع کیا گیا ہے: وراگر اسکو اعصرف ناتھ تھے تید یا معمولی مار بہت جس سے مضورے تنف کا خوف نہ ہوتو پھر اس کیلئے ان ممنوی سے کا ارتکاب جا ترمنیس ہے۔

(۲) ۔ دوسری جسم ان محربات کی ہے جن کی سرمت کس جاں میں ساتھ نہیں ہوتی ' لیکن ان کے ارتکاب کی رخصت دی جاتی ہے۔ ا رخصت دی جاتی ہے۔ جیسے ا کو اہ تاکھ کی صورت میں کسی مسلمان کا مال تلف کرنا یا کسی کی آبرو پر تبست لگا ٹایا ولی صور

#### Pro Residente

پرائیان کے ہوتے ہوئے مرف زبانی طور پر کلمہ کفر کہر دینا۔ یہ سب کام این ذات بیں توحرام ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ درخصت کی جب کے ساتھ درخصت کی اگر اس کے ساتھ درخصت کی جب لیا ہے جب کے اللہ استحالی کی طرف سے مؤاخذ داور عذاب ہے۔ اس کا اگر وصف کی تبدیلی بیل ظاہر نہیں ہوگا جو حرمت ہے اور حالت واضطرار میں بھی اس قتم کے کامول سے بازر ہااوراً سے آل کرویا تو اُسے اجر لے گا۔

(٣) .....اورا یک منتم وہ ہے جو کی صورت میں مبان نہیں ہوتی اور ندی اس میں رفصت کمنی ہے ندا کو اہ تام کی صورت میں اور ندی اس کے بغیر بھے ناخی طور پر کی مسلمان کوتی کر دینا یا اس کا کوئی عشو کا ہد دینا یا ز نا یا والدین کو بارنا۔
جب آپ یہ تعمیل جان بچے ہیں تو یہ قاعدہ ( یعنی المدنو ور احت نبید جالب حنظور احت اور آخری شم کوشال نہیں ہے کہ کہ مباح نہیں ہوتی البذائیة اعدہ کر مات کی پہلی سم کو اس طرح شائل ہے کہ اس کی مباح نہیں ہوتی البذائیة اعدہ کر مات کی پہلی سم کو اس طرح شائل ہے کہ اس کی مباح نہیں ہوتی البذائیة اعدہ کو بول شائل ہے کہ اس کی حرمت تو باتی رہی ہوجاتی ہے ) اور دوسری سم کو بول شائل ہے کہ اس کی حرمت تو باتی ہوئی کی وجہ سے رفصت ال جاتی ہے۔ جسے طبیب کا مریش یا ذخی کے ہم کے اس جھے کو دیکھنا جس کی کھوانا شرعاً جائز نہیں ہے ۔ تو یہ اجازت اور رفصت صرف گناہ نہ ہوجا تا ہو ادر ای طرح سے نہوں کی مال کہ یہ جرم سے اس کے دائل کھانے پر مجبور ہوجانا تو یہ میں مال کہ یہ حرمت ہی جم میں کرتا ہوجا تا ہو ادرای طرح سے میں آر ہا ہے بلکہ صرف گناہ اس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری خس کی اس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری خس کی دوسرے خس کی ادال کھانے پر مجبور ہوجانا تو یہ میں بر مال خبر کی حرمت کو مال کہ دیا یہ معافی کروائیں دولی دولیں دینا یاس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری دولیں دینا یاس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری دولیں دینا یاس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری دولیں دینا یاس سے تیم ہوجا تا ہے اورای طوری دولیں دینا یاس سے معاف کروائیں دولی دولیں دینا یاس سے معاف کروائیں دولی جس سے دولی کہا تھی کو دولیں دینا یاس سے معاف کروائیں دولیں دینا یاس سے معاف کروائیں دولیں دولی دولیں دولیں دولیں دولیں دولی دولیں دولی دولیں دولی دولیں د



حاجت: اَیسے داعیہ اور نقا<u>منے کو کہتے ہیں</u> کہ اگر اس کو پورانہ کیا جائے تو اس پرتنگی ،حرج ، تکلیف اور مشکل مرتب ہو۔اگر چدبیرجرج 'انسانی جان یا بال کے ضائع ہونے تک نیس پہنچا۔ پھر حاجت کی دوشہیں ہیں :



وه ب كرتمام فوكول كويا كثر لوكون كواس كي ضرورت ويش آئ \_\_\_

### (۲) فاش داجت

وہ ہے کہ لاگوں کا کوئی خاص محروہ اس کا محتاج ہو۔ جیسے کی متعین شہر کے رہنے والے یا کسی متعین پیشروالے ، یا ایک فرد یا کچو محدود افراداس کے مختاج ہوں۔ فقہا مرام منبع نے لکھا ہے کہ حاجت عام ہو یا خاص بسااوقات وہ احکام کی تبدیلی بیں اور آسانی کے حصول میں ویسے ہی مؤثر ہوتی ہے جیسے ضرورت مؤثر ہوتی ہے میں نے کتب نقہ میں کوئی اس کی تبدیلی کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اس بندة اس بندة اس بندة اس بندة اس بندة اس بندة مند (حضرت مصنف اطفال الله بنقاء کا علیہ نا کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حاجت بعض احکام کی شدیف عفاالله عند (حضرت مصنف اطفال الله بنقاء کا علیہ نا کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حاجت بعض احکام کی شرق حیث یا تبدیلی میں صرف دوحالتوں میں ہی مؤثر ہوتی ہے۔

(ا) .... بہلی صالت سے کے خوذ صوص قر آن دسنت نے اس صاحت کو معتبر مانے کی تصریح کردی ہو۔ اس کی ایک مثال آہ تئے سلم (پیخرید دفر وضت کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں قیست نقد ادا کردی جائے اور سامان اُدھار ہے۔ اس کی بہت ی شرا کظ تفصیل سے کتب فقہ میں خکور ہیں) کا جواز ہے۔ اب سلم اصل میں آو معدوم چیز کی تئے کا نام ہے جو جا کر نہیں ہے۔ لیکن سلم کولوگوں کی صاحبت پوری کرنے کیلئے جا کر قرار دیا حمل ہے اور قرآن وسنت نے خواسلم کے جا کر جو نے کی تھری کردی ہے۔

(البقرة ۲۸۳۰ مين آيت مايند ، كذا في بأب سلم من الهداية ، و سنن ابي داؤد ، كتأب البيوع بأب في السلف)

ای طرح حالت جنگ اور بیاری میں مردوں کیلئے ریشم کا بہتنا مباح قرار و یا گیا ہے اور حدیث پاک نے خوواس کی تصریح کردی ہے۔

(سان التزمذي كتاب اللياس بأب ما جاء في الرخصة في ليس الحرير في الحرب) (صحيح البخاري، كتاب اللياس، بأب مايوخص للرجال من الحرير اللحكة)

حاجت کی ای حالت کے ساتھ ووسیائل بھی کمتی ہوجاتے ہیں کہ فقہا مہینینے نے جن میں حاجت کے معتبر ہوئے کی تصریح کی ہے۔

مثال کے طور پربعض اعذار کی بناء پراجارہ کا تھنج کرنا یا حاجت کی بناء پراجارہ کو یاتی رکھنا۔ علامہ خالد انتہا پیٹیج نے قاعدہ "الہیشیقیة تنجیلب السیسیور " کے تحت اس تشم کی بہت مثالیس ذکر کی ہیں۔

(شرح المجلة. الماحة ٤١، الر٨٨، طبع رشيريكوك)

(۲) ... ووسری حالت بیہ ہے کہ اصل تھم جہال محتمل ہو کہ قر آن وسنت میں اس کی تصریح نیآئی ہویا و وتھم مجتہد فیہ ہو ہتو اس حالت میں بھی حاجت کے مواقع پرا ہا حت اور جواز کو ترجے وی جائے گی۔

اس کی مثال عورت کا اپنے چہرے کو کھول ہے۔ اب اصل کے انتہار سے تو بیانا جائز ہے۔ لیکن بیا اصل تھم اسکی مقدم اسکی مثال عورت کا اپنے چہرے کو کھول ہے۔ اب اصل کے انتہار سے تو بیانا جائے تہیں جیں۔ اصوص پر بنی ہے جس میں دیگر مطالب کا اختال بھی موجود ہے اس طرح کہ دہ نصوص اس بارے میں صرح نہیں ہیں۔ اس کے لیے مسئد جہتر دفیہ بین گیا اور لیعض فقتها وہنیا ہے اس کی اجازت وی ہے ، اب اگر چہاس کو جائز قرار و بینا حقیقت را قدیم میں وہاں اس کوتر جج دی جائے گی۔

اس لئے فقہائے حفیے نے گواہی کی ادائیگی کے وقت عورت کو چبرہ کھو لئے کے جواز کا فتو کل ویا ہے۔

(نتائج الافكار تكملة فتح القدير ، كتأب الكراهية فصل في الوط، والنظر واللمس ، • ٢٨٧١ وردالمحتأر ، كتأب الحظر والابأحة ، فصل في النظر واللمس ، ٢١٠٧٩ )

ای طرح جب جج کی اوالیگل میں اتنا شدیدرش ہو کہ عورت چہرہ ڈھانپ کرراستہ میں چلنے کی بالکل قدرت ہی نہ رکھتی ہو( توجمی چہرہ کھولئے کی مخوائش ہے )۔

(اس مسئل كتفيل كيلي معادف الترآن مفتى محرث في ايني مورة الحزاب آيت ۵۰، ج مص ۱۳۵ وظر فاكس) (ديكسي تكملة فتح الملهد، كتأب السلام، مسئلة حجاب المواة وحدودي، ۲۸۳ م، طبع دار المقلم) طبع دار المقلم)

رہے وہ مسائل جو تعلق طور پر منصوص ہیں اس طرح کہ وہ انتہاد کا گل ہی تیم ہے تو ظاہر بھی ہے کہ حاجت کا اُن میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے کہ حاجت بڑھ کر ضرورت کے مرہے تک بھنی جائے ۔ بھنی فقہا مرہینیز نے بیہ قاعد وذکر کیا ہے کہ

> "الحاجة تغزل مغزلة الصرورة عامةً كانت!و خاصة " ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (حاجت عام ہو یاغاص ہواً س کونرورت کی جگہ پررکھ کرادۂ م جاری گئے جا کیں گے )۔

اس قاعدے کے ظاہری الفاظ بہت عام ہیں یہاں تک کے بعض لوگوں کو بیاشتیاہ ہو گیا کہ حاجت بعض محربات قطعیہ کو طلال کرنے ہیں بھی مؤثر ہوتی ہے جیسے مردار یا خزیر کو حالت اضھرار میں کھانا لیکین فقیا ، بہتیز نے اس قاعدہ کے تحت جو مثابیں ذکر فرمائی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قاعد ہے سے ان کی بیمراؤیس ہے در شاتو ہے کہ کر کہ ' یہاں حاجت اُگر جددہ صرف خاص حاجت ہی ہواس کا تقاضا کر رہی ہے'' ہر قطعی حرام شدہ چیز کواس استدال کے در بعد جائز [ ١٠٠٠] المنظور به جعاد المنظور ومنط المنظور ومنط المنظور ومنط المنظور المنطور ومنط المنظور المنطور المنط [ ٢٢٨] الرايا جائة كاادراس كانتي تمام شرق بإندرون ساءً زادى في شل مين عن سائة أند كارس قاعد ساكا بمل مقصد مرف

اُن اجعَن احدًا مركياً " حكمت " كويبان كريائية جونصوش بالمسلسل تعامل كـ ذريعة ضاف قياس ثابت وع ثين -

جیسے نے شکم ، بورو ، امتصنان وغیرد کہ یہ معامان خابرا قیاس کے خلاف جائز قرار دیے گئے ہیں ، کیونکہ میا نے معامان کے خلاف جائز قرار دیے گئے ہیں ، کیونکہ میا نے ، معدوم پرشتل ہیں اور شریعت نے بچے معدوم کے عوق تھم سے ان ''عقو لا 'کونوگوں کی حاجت کی وجہ سے مشنگی کرلیا ہے ۔ اس سے بید چلیا ہے کہ شریعت طبرہ نے اپنے احکام میں او گول کی حاجت کی رعایت کی ہے اور بہت ستہ معاملات کونوگوں کی حاجات بوری کرنے کہتے مہاج قرار رہا ہے ۔ جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہ ان مثالول سے بھو بی واضح ہوجات ہم نے ذکر کی ہے وہ ان مثالول سے بھو بی

فقید وگرام ہینیہ نے اس قاعد ہے فی ٹی میں سرف دو ہی ادکام ذکر کے تیں جوقر آن وسنت یا تعاش ہے شہت شدہ ہیں۔ اس سے یہ بات معنوم ہوٹی کہ تجواحکام میں حاجت کوشرورت کا قائم مقام بنانے کینے الگ سے کی دلیل شرق کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پرکو کی نفس اس بارے میں آئی ہو یا جھم عرف اورتعاس سے ثابت ہواہو۔ اس تی عدے سے میرازنین کردا جت کے ذریعہ ایسا تھم ٹابت ہوگا جونس تطعی کے معارض ہو۔

اس بندهٔ منعیف عفالنله عند( «عنرت مصنف دامت برکاتهم ) کے سامنے جو ہائے آئی ہے وہ یہ ہے کہاس' قاعد ہ'' میں کئی وجو و سے نظر (اشکال) ہے۔

(1) … اگرام میں قاعد ہے کے طاہری الفاظ کو نے لیس آٹو ٹیم'' ضرورت'' اور'' حاجت'' کے درمیان یہال کوئی فرق ٹیمن رہتا ، حال کلہ بیاس بات کے خلاف ہے جس پرتمام فقیر انگرام پربینج کا نقاق ہے ( کیضرورت اور حاجت دونوں کے الگ درجات بیں اور دونول کیا نگ احکام بیل )

(۲) – فقہ کی اصطلامی''ضرورستا' میں جب کئی ترام قبل کرنے کی رفیصیت ملتی ہے تو دوصرف بقد رضرورت بی رفیصیت : وقی ہے ، مبییا کیا تلد تعدیٰ کے ، س ارش دہیں اس کی تصریح ہے :

> اغير بأغ ولا عادٍ (البقر ١٠٠٥) (جب كيورة فرمان ادرجد بية هنه والانديو)

حالانک وہ امور کہ فقیما و کرام ہیں ہے جن کی اباحت تو اس طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کی '' حاجت'' کو بمنز نہ ''حترورت'' کے رکھا گیا ہے تو ان میں ہے کوئی کی وقت کے ساتھے خاص ٹیس ہے' بکہ وہ لیسے دائی احکام میں جن میں ''سی وقت کی قیدنمیں نگائی گئی ہے جیسے نکم ، احصار کا جورز اور دیگرا یسے مسائل ''تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا کے '

(۳) .....وہ مثالیں جواس قاعدے کے تحت ذکر کی تیں وہ سب کسی نفس یا تعاش کی وٹیل پر جن جیں اورو گیر ایک مثالیں جو فقہاء کرام میں ہے فکر کی ہیں اُور وہ کسی صرح نفس سے ٹابت نہیں ہوتی نشلا کسی ضرورت مند فخض کیلئے سود کی قرضہ لینے کا جواز تو یہ بھی صرف اس کیلئے اسی صورت جی مباح ہے کہ جب حالت اضطرار بر**تو یہ مثال ا**صطلاحی ''ضرورت' میں شامل ہوجاتی ہے نہ یہ کراس کوئس' حاجت' قرار دیاجائے۔

ای طرح این تجیم این تجیم این تریخ الوفا'' کے جواز کوئی ای قاعدے کے تحت ذکر کیا ہے (جس کا تفصیلی حوالہ انجی مخرر چکاہے ) لیکن پہلی بات سیہ کے تئے وفاء کا جائز ہونا خودا ختلافی مسئلہ ہے اور دوسری وت یہ ہے کہ جن معزات نے '' تئے الوفاء'' کوجائز کہا ہے توانہوں نے اس بنیاد ہر جائز کہا ہے کہ شرط متعارف (ایسی شرط جس کا عرف ہو کیا ہو) عقد کو فاسد نہیں کرتی (نہ کہ تھن' کا جاجت'' کی بناء پر )۔

( فی الوفاء: اس کی صورت بیاب کرزید بحر کے ہاتھ ایک ہزار میں کوئی چیز فروخت کردے اور بیا سطے کر الے کہ بحر کر دفت کردے اور بیا سطے کر الے کہ بحر برار روپے واپس کر سے گاتو زیدائس کی چیز '' میٹھ'' بحر کو واپس کر دے گا۔ شوافع اس کو'' رصن معاد'' کہتے ہیں ۔ بعض فقہا مرام بینین نے اے بیچ جائز اور بیچ معالمہ ہے تجمی تعبیر کیا ہے )۔

ای لیے شیخ احدورہ مریج نے اس قاعدے کی شرح میں فرمایا ہے:

'' ظاہریہ ہے کہ جوچیز حاجت کی وجہ ہے جائز ہوگی دومرف ای صورت میں جائز ہوتی ہے کہ جب کو فی نص اس کے جواز کو بیان کرنے کیا گئے آئی ہو یا کوئی تعال اس کوجائز کرنے والا ہو، یانش اور تعال دونوں اس کے جاز کو بیان کرنے کیلئے آئی ہو یا کوئی نص بھی خاص طور پراس ہے رو کئے کیلئے نہ وارد ہوئی ہوا در شریعت میں اس کی نظیر کوئی اور ایسا استلام وجود ہوجس ہے اس کا اور ایسا کی نظیر میں جونص وارد ہوئی ہے اس کواس حاجم ہو دارے مسئلہ ) میں قرار دینا بھی ممکن ہوئے ہوئی ہے۔

'' حاجت'' کی بناء پرتبدیلی احکام کی تفعیلات تو آپ نے پڑھ لیں الیکن حق یات یہ ہے کہ حاجت کے دہ تمام حالات جوبعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتے ہیں، ان سب کو جامع مافع ضابطوں کے ذریعہ بیان کرنا بہت مشکل معاملہ ہے اور اس سلسلے میں تمام تر دارومدارفقہی ملکہ اور ایسے ذوق سلیم پر ہے کہ جوسرف کتابوں کی مراجعت اور مطالعہ

ے عاصل نہیں ہوسکتا اوراس کیلئے ضرورت پیش آتی ہے کہسی ایسے خوب ماہر نقید کی طویل صحبت اختیار کی جائے جنہیں ایک طرف تو فقد میں مہارت حاصل ہواور دوسر کی طرف لوگول کے حالات ہے آگا تی ہورای لئے این عابدین پرڈھے۔ \* مہنیہ قالمہ فتی " سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" لو ان الرجل حفظ جميع كتب اصحابنا لا بدان يتلمذ للفتوى حتى يهتدى اليه».

(اگر کوئی شخص ہارے علاء کی تمام کتا ہیں بھی زبانی یا دکر لے تو پھر بھی اس کیلئے لازی ہے کہ وہ فتو کی کے ملسلے میں کسی کی شاگر دی افتیار کرے تا کہ وہ فتویٰ کی راہ پر چل سکے )۔



احکام میں تید فی کی چوتھی صورت مرد رائع ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کرایک کام اپنے اصل کے اعتبار سے تو جائز اور مہاح ہوتا ہے میکن چونکہ وہ کمی ممنوع کام کا ذریعہ اور واسطہ بن رہا ہوتا ہے اس لیے اس سے روک دیا جاتا ہے۔ اب یہ ذریعہ اور واسطہ بنا کہی ایک زیانے میں زیادہ قوی ہوتا ہے اور دوسرے زیانے میں اس کا اتناا خال نہیں ہوتا ، لہذا اس وجہ سے ذمانے کی تبدیلی سے بھی احکام میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔

سد ذرائع کے احکامات میں سے بچھ آنے والی سطور میں آپ کے سامنے چین کے جاتے ہیں۔

والله سعانه هو الموفق.

لغت من ذریعہ کامعنی وسیلہ کے بیں جیسا کہ القاموں میں ہے اور وسیلہ اسے کہتے ہیں ،جس کے ذریعہ کس دوسری چیز تک پہنچ جائے ۔ فقیباء کی اصطلاح میں ذریعہ کی تعریف علامہ این دشتہ الجبت (بدلیا یہ المهج تعبد کے مصنف این دشد ۱۰ لحد فلیدن ہیں اور ان کی ولادت اسے دادا کی وفات سے آیک باہ پہلے • ۵۲ مدیس ہوئی ) نے ان انفاظ میں فرمائی ہے :

> "الذرائع هي الاشياء التي ظاهر ها الإباحة. ويتوصل بها الىفعل المحظور ". --

( ذرائع وہ چیزیں ہیں جس کا ملاہرتوبیہ ہے کہ دومباح ہوں لیکن ان کے ذریعہ کسی ممنوع فعل تک رسائی حاصل کی جاتی ہو )۔

علامة رطبي يشي فرريدى تعريف ان الفاظ سے كى س:

" الذريعة عبادة عن امر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في همنوع".

( زریدایسے کام کو کہتے ہیں جوایتی ذات کے اعتبارے تو ممنوع نہ ہولیکن اس کے ارتکاب سے سمبی ممنوع کام میں پڑجانے کا خوف ہو )۔ عدد

اس مسئل كى بنيادادردليل الشرتعال كايرارشاد ب:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيثَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَلُوًّا ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ \*

(الإنعام:١٠٨)

بلاشیہ بتوں کو برا مجلا کہنا اپنی ذات کے اعتبارے منوع نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہے بھی منع فرما دیا ہے۔ کیونکہ اس کا بتیجہ میہ نظلے گا کہ شرکین اپنے نیالی غدا وُں کو برا مجلا کہنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ پرسب وشتم کریں گے۔ مجرز رائع کی دونشمیں ہیں:

(۱) ..... وہ ذرائع جنہیں خودشارع نے شریعت کی نصوص میں ہے کمی نص کے ذریعہ روک ویا ہو۔ جیسے قرآن مجید نے ندکورہ آیت مبارکہ میں مشرکین کے مزعومہ (خیال) خداؤں کو برا مجلا کہنے سے روکا ہے یا جیسے اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ عملم نے "دیاً الفضل "کوترام قرار دیا کیونکہ وہ "دیاً القوض" کیلئے ذریعہ بن جاتا ہے۔

(اس می اشاره باس مدیث پاک کی طرف جس کے بالفاظ ہیں:

«الذهب بأندهب مثلاً بمثل الى آخر الحديث».

(سنن الترمذى، كتأب البيوع، باب ماجاءان الحنطة بالحنطة مِثلاً عمثل بيصديث خلف الفاظ مع صحيح مسلم، كتأب البيوع اور سنن ابن ماجه، كتأب التجارات، من جمل من الفاظ مع صحيح مسلم، كتأب البيوع اور سنن ابن ماجه، كتأب التجارات، من جمل من البيوع اور سنن ابن ماجه، كتأب التجارات، من جمل من ورائع كل توايد واجب قرار ويا كياب - اگر چكى خاص بزن واقع من بيزات بول كيون كرجب شارع (يين الله تعالى اوراس رسول ين المن عن منطور (ممنوع) تك نريمي من بينات بول كيون كرجب شارع (يين الله تعالى اوراس رسول ين المنظمة)

اسان المراب الم

(۲) .....وہ ذرائع ہیں کہ جن کوروکھا خودشارع؟ کی طرف ہے تو ثابت نبیل لیکن جس منوع کام تک ہے ذرائع پیچاتے ہیں واس ہے دو کناشر ایت ہے شابت ہے۔

ؤرائع کی اس منتم کے بارے میں ممکن ہے کہ اس کا تھم زیانہ کے حالات کے اعتبارے مختلف ہو۔ اس کی مثال مید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتا ہید ( بیبودی وعیسائی ) نواتین کے ساتھ شاوی کی اجازت دی ہے۔

#### الله تعالی کا ارشادے:

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ \* وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ اللَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ وَالْمُخْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُخْصَنْتُ مِنَ اللَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْيُتُمُوهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُعْصِيْفَى غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْيُتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِيْفَى غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَامُتَجْذِيْنَ أَعُدَانٍ \* (المائدة:٥)

(آن تمہارے لیے پا گیزہ چیزیں طلال کردل گئ ہیں ، اور جن لوگول کو (تم سے پہلے) کتاب دی حمال ہے ۔ نیز دل گئی ہیں ، اور جن لوگول کو (تم سے پہلے) کتاب دی گئی ہیں ، ان کا کھانا کھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے ۔ نیز مومنوں میں سے پاک وامن عور تیں بھی تمہارے لئے موان میں سے پاک وامن عور تیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں۔ جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کیلئے ان کے مہروے ویے ہول ، میتو (بغیر نکاح کے) صرف ہوں نکالنامقسود ہو ، اور نہ خفیر آشائی بیدا کرنا)۔

لہذا قرآن مجیدی اس نص کی وجہ سے کتابہ عورتوں سے شادی کرنائی تفسہ تو جائز ہے اورقر آن مجید نے اس سلسلے میں کوئی کراہت بھی و کرٹیس کی ملیکن جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زبانہ میں دیکھا کہاں کے تیجہ میں بہت سے مفاسد پیدا ہور ہے ہیں تو انہوں نے توگول کواس سے ردک دیا۔ یہاں تک کے مفترت حذیقہ بن نیمان ہے گئے۔ کو بی تھم دیا کہ وہ اپنی میہود یہ ہوی کو جدا کردیں۔

الم مجمر میرے نے ابنی اس سند عن ابی حدید قد عن حماد عن ابر اهیدد سے واسطے سے حضرت حذیقہ رضی انقدتعالی عند کا بوا تعد قبل کیا ہے کہ انہوں نے مدائن ہی ایک یہودیے فاتون سے شادی کرنی تھی۔ جس پر حضرت عمر

آر الله عند نے انہیں لکھا کہ وہ اس کواپنے تکارج سے آزاد کر دیں تو حضرت حذیقہ رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں الکھا:

> "احرامرهی یأامیر المؤمنین" (اے *ایر المؤتین! کیاییر: م*ہے؟)۔

توحفرت عمرضي الله عندن أنيس جواب مي تحرير فرمايا:

" اعزم عليك إن لا تضع كتابي هذا حتى تخلى سبيلها قالى اخاف إن يقتديك المسلمون. فيختار وانساء اهل الذمة لجمالهن و كفي بذالك فتنة لنساء المسلمون.

( میں تمہیں قشم دیتا ہوں کہتم میرایہ خطار کھنے سے پہنے پہلے این زبوی کوجدا کر دو کیونکہ مجھے بیداڑر ہے کہ دیگر مسلمان بھی تمہاری ہیروی کریں ہے ادراہل ذمّہ کی خواتین کوان کے حسن و جمال کی وجہ سے اختیار کرلیں مجے تب یہ ہا۔ مسلمان عورتوں کو نیننے میں جٹلا کرنے کیلئے کافی ہوگ )۔ امام محمد ہیں اس اکڑکی ردایت کے بعد فرماتے ہیں:

'' جم بھی ای کولیتے ہیں کہ ہم اس کوحرام نیس بھتے' لیکن ہماری رائے میں مسلمان عورتوں کو کتابیہ عورتوں کے مقابلہ میں ترقیح دین چاہیے اور بین امام ابوطیفہ بائیر کا قول ہے''۔ عندہ (از حاشیہ:

البدوايت مصنف عبدالوزاق بالكي بهادران بن بالفافد بكدة

'' حضرت عمر والتنزيف حضرت حذيف والنظاء كوكها تها كهم اس خاتون كوطلاق و عدد و كيونك بيها كسه كا الكاره ہے اور حضرت حذیف وطنین نے اس دفت تو حضرت عمر بنظار كے كہنے پر طلاق نيس د ك كيان بعد بيس اس كوطلاق دى تھى'') .

این هام پیند فرماتے ہیں:

" کتابیخواشن سے شادی کرناجا کر ہے لیکن بہتریہ ہے کہ ایسانہ کرے اور نہ بی بغیر ضرورت کے ان کا ذیجہ کھائے اور الی کتابیخ کتابی کتابیخ کو اس کا ذیجہ کھائے اور الی کتابیخ کتاب ہواس سے تکاح کرنا بالا جماع کرووہ ہے کیونکہ اس سے فتنہ کا بیدروازہ کٹل جائے گا کے مکن ہے کہ اس

مسلمان کواس خاتون سے ایساتھ ہوجائے جس کے نتیجہ میں وہ ای کے ساتھ جا کردار الحوب میں رہنے گئے اور ای طرح اس شادی کی صورت میں ابنی اولا دکو کفار کے اخلاق میں رہنے کیائے پیش کرنا ہے۔ ( کیونکہ اولاد عام طور پر بال کی تربیت کو بی قبول کرتی ہے ) نیز اس طرح اس میں ابنی اولا دکو غلامی کیلئے پیش کرنا بھی ہے کہ اگر وہ حربیہ خاتون حاملہ ہونے کی حالت میں گرفآر ہو ممنی تواب اولا دمسلمان ہونے کے باوجود غلام ہوگی'۔

علامدورو يريني في الشرح الكبيري ش ذكركياب:

'' کتابیہ خاتون سے نکاح کرنا امام مالک پینچر کے نزویک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اور یہ کراہت اس ونت زیادہ سخت ہوجاتی ہے جب بیشادی دار الحوب میں ہو''۔ ایسی علامہ شیرازی پنج (شاقعی) فرماتے ہیں:

"الل كتاب كى آ زاوخوا تين سے شادى كرنا كروہ ہاوران كى با تد يول سے ابنى لمكيت كى بناء پر بہسترى كرنا بھى كروہ ہے ، كيونكہ ہم اس بات سے مامون نہيں ہو سكتے كہ بالآخر بوشش اى حورت كى طرف بائل ہوجائے گا۔ اوروہ اسے دین کے بارے بیں فتنہ میں جتلا كروے كى ياہے شخص اس كا فرہ كورت كے ہم ذہب لوگوں كامتو لى دگران بن جائے گا۔ اور ہے ورت آكر و بيكى ہوتو كراہت ذيادہ شخت ہوكى كيونكہ بجر ذكورہ فدشات سے مطمئن ندہونے كے ساتھ ايك وجہ ہے ہوتو كراہت ذيادہ شخص بجرائل حرب (كفار)كى تعداد بيں اضاف كا ذريعہ بينے كا"۔

ابن تدامہ ميشر (حنبلى) فرماتے ہيں:

'' بہتر ہے بہ کد کتابیہ خاتون سے شادی نہ کرے کیونکہ حضرت عمر طائیز نے ان لوگوں کو جنہوں نے الل کتاب کی خواتین سے شادی کر کی تھی ہے تھم و یا تھا کہتم ان کو طلاق دے دوتو ان لوگوں نے طلاق دے دی تھی'۔ ھیں۔ طلاق دے دی تھی'۔ ھیں۔

اب جو تئم قرآن مجید کی نفس سے بغیر کراہت کی نفر تک کے جائز ثابت ہور ہاتھا، حضرت محری بید اور چاروں فدا ہمین تا کہ جب فدا ہب جن کی جاری کی بناء پر اس کو کروہ قرار دیا ہے اور بیاس زمانہ میں تھا کہ جب اسلام اور مسلمان قیاوت کے مرتبہ پر فائز شخصہ تو تہارا کیا خیال ہے ہمارے اس زمانے کیلئے کہ جب مسلمان سیاسی اور ثقافتی اعتبارے مغلوب ہو بیکے ایس ۔ اب تو کا ہیے خواخین سے شادی کرنے میں شادید فتنہ ہے اور اس کے تا گئے ہمارے

[rro] He see He see He see He see He see

دورش بهت بى برترين إن موالعياذ بالله العظيم

فتهاء كرام بسيد نے بہت سے احكام من اس طرح سد ذرائع كے قاعد و يرحمل كيا ہے۔

اس کی مثالوں میں ہے ایک پر ہے کہ رسول الشرہ ہے تورتوں کواس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ نماز وں کیلئے مسجد وں میں آئیں بلکہ رسول الشدہ پڑتے ہے تو یہ بھی منقول ہے کہ آ ہے جائے نے ارشاد فریایا:

«لا تمنعوا أماء لله مساجر الله»

" تم لوگ الله كي بند يول كوالله كي مسيدون سے مت روكو" .

لیکن جب حضرت عمر دائیز نے اپنے زیانے میں بدو یکھا کہ اس اجازت کے بیجہ میں نفتے جنم لے رہے ہیں ، تو انہوں نے خواتین کوسمیدوں سے دوک دیااور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے قرمایا:

" لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النسأء لمنعهن المسجد

كهامنعت نساء بني اسرائيل . 🜃

'' اگرنجی کریم بینیقیزان نے طریقوں کود کیھ لیتے جو مورتوں نے گھڑ لیے ایک تو آپ بیزیئیز ضروران کوسجد سے دوک دیتے ، جیبا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کوروکا گیا تھا''۔

اس كا وجديد ب كرني كريم ين في النائق المائة في المائة في المائة في -

"لا تمنعوا اماء الله مساجل الله و لكن ليخرجن وهن تفلات" وي المن المتعدد المتع

حضرت این مروجها کی حدیث میں ہے:

"الاتمنعو انسانكير المساجل، وبيو على خيولهن". ٢٠٠٠ من المساجل، وبيو على خيولهن". ٢٠٠٠ من المساجل، وبيو على خيو " تم الرئ عورتون كومبرول سے مت روكواوران كي همران كيلئے زيادہ بهتر إيل".

أيك أورحديث من بدالفاظ إن:

" صلاة المراقق بيتها افضل من صلاتها في حجر عها و صلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها". عنها

''عورت کی نماز کمرہ کے اندرزیادہ مبتر ہے بنسبت گھر ( لین محن میں ) نماز پڑھنے کے اوراس

كى نماز كھركے بالكل اندرونی حصر میں زیادہ افضل ہے بنسبت كرے میں نماز پڑھنے كے ''۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور میں عورتوں کا مسجد دن میں آنا صرف بطورا جازت اورا باحث کے تھا ،اس کو الن کیلئے افغنی نہیں قرار دیا تھیا تھا۔اور ربھی اس صورت میں تھا کہ جب اس میں کوئی فتنہ ندہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قیدلگا دی تھی کے عورتیں بغیرخوشیوا ورزینت کے آئیں۔

جب اس بادے میں فتنول کا خوف بیدا ہو گیا تو حضرت عمرضی اللہ عندے اس کام کا تھم دیا جو بغیر کسی اختلاف کے فضل تی ( بعنی مورتوں کا گھر دل میں نماز پڑھنا )اورانہوں نے ایسافساد کے داستے کورو کئے کیلیئے کیا۔

سد ذرائع کی فقد حتی میں ایک مثال میکی ہے کہ جورت اگرولی کی اجازت کے بغیر، غیر کنو (ایٹ خاندان سے کم تر خاندان ) بیل آگاح کر لے توامش فریب کے مطابق میں نکاح منعقد ہوجا تا ہے لیکن ولی کواس پراعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے اور دواس نکاح کو قاضی کے ذریعے ضح کرواسک ہے ۔ لیکن اس مسئلہ میں حسن بن زیاد ہوئے کی روایت میہ ہے کہ نکاح بالکل منعقدی ٹیمیں ہوگا۔ متا فرین حنف نے سد وریعہ کے طور پرائی روایت کے مطابق فتوی ویا ہے۔

الدرالمختارش ب:

" و يفتى في غير الكفوء بعدم جوازة اصلا ، وهو المختار للفتوى لفساد الزمان" عنه

( فیر کفویس نکاح کی صورت بی اس کے بالکل عدم جواز کافتو ک دیا جائے گا' کہی قول فساوز مانہ کی بناء پر نتو کی کیلئے مختار ہے )۔

ای طرح اصل ذہب حنید کا یہ ہے کہ حورت اگر مرتد ہوجائے۔ (والعیاف بالله العظیم) تواس عورت کا اس کے مسلمان شوہر ہے فتح ہوجائے گا اور أے اسلام قبول کرنے پر اور تجدید نکات پر مجبور کر دیا جائے گا بشرطیکہ شوہر بھی یہ چاہتا ہو ۔ لیکن سر قند اور بلخ کے مشائح بہتین نے جب بید دیکھا کہ بعض خواتین اپنے شوہروں سے جان چھڑانے کیلئے ارتداو کو حیلہ اور فر دید بنالیتی جی (والعیاف بالله تعالی) توانہوں نے سڈ فر دید کے طور پر جان چھڑانے کیلئے ارتداو کو حیلہ اور فر دید بنالیتی جی (والعیاف بالله تعالی) توانہوں نے سڈ فر دید کے طور پر اس بات کا فتوی وے دیا کہ مرتد ہوئے والی خاتوی ، اپنے شوہر کے نکاح میں بی باتی رہے گی (ایمنی نکاح سنج بی تیمیں ہوگا)۔

(اس مسئلہ کی مزیر تعصیل ای کتاب میں طبقات الفقهاء " کے تحت وطبقات البسائل" میں ہے " مسائل الدواور " کے ذیل میں اصل کتاب کے منحہ ۳ سمایر ترزر بچی ہے )۔

#### [rrz] A Carta Cart

مجروہ ذرائع کے شارع نے جن کورو کئے پرنص فرمائی ہے ان سے منع کرنا ایک اجتہادی معاملہ ہے جس میں مجھی فتہاء کی آ راہ میں اختلاف مجسی ہوجا تا ہے ۔ بعض فقہاء پھر ذرائع کوممنوع کا مول میں پڑجانے کا قو کی سب بھتے ہیں، اس لئے وہ ایسے ذرائع کوممنوع کے در ہے ہیں، ہی رکھتے ہیں ،جس کا انسداد لازی ہے جب کہ بعض فقہاء ایسائیس بھتے ( تو دہ ان ذرائع کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں )۔

اس کی مثال "بیع عیدی " ہے۔ (اس کی وضاحت آ مے دین حام پینے کی عمارت میں آ رہی ہے) امام مالک پینے سے اس کو کردہ قراردیا ہے اوران کا غرب اس کی مطلقاً ممانعت کا ہے۔

**B** 

امام شافق پیچے کا فدہب ہیہے کہ جب تک تھ کی جواز کے تمام شرا نظام جود ہوں تو بیدمعالمہ جائز ہے کیوں کہ بہر حال پہ نتا ہے ئے مورٹیس ہے۔ عندی

فتها وحنيه ينبيغ كالراباري بمرانتكاف برام مميني فرات بي:

'' بیریج میرے دل جس بہاڑی طرح وزنی محسوس ہوتی ہے۔ بیتوایک مذموم طریقہ کارہے ہے۔ سود کھانے والوں نے محزلیا ہے''۔

الم ابولوسف ينيح فرمات بين:

"فید کامعاملہ جائز ہے اور اس پر اجرد یا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ اس کو اجر اس لیے مطے گا کہ اس خرار کا راستا اختیار کیا ہے"۔
اس نے حرام سے فرار کا راستا اختیار کیا ہے"۔

علامدائن هام پیچے نے ان دولوں باتوں کے درمیان تلیق دینے کی کوشش کرتے ہوئے فر ما یا ہے:

" مجر میرے دل میں بیآ تا ہے کہ جس چیز کو پیچنے والے نے نکالا ہے اگر ایک صورت اختیار کی گئی

کردہ پوری چیز یا اس کا مجھے حصد ای پیچنے والے کے پاس واپس آ جا تا ہے تو یہ کروہ ہے جیسے پہلی
صورت میں کپڑا یا ریشم کا دائی آ نا (پہلی صورت سے مرادیہ ہے کہ جب بالغ نے کوئی کپڑا اس
کے باز ارک فرخ سے ذیا وہ پر مقررہ عدت کیلئے بچا اور پھر مشتری سے دو بھی کپڑا خود باز ارک قیمت کے مطابق نے لیا جو پہلے فرخ اور یہ تیست بالغ نے مشتری کوفر را ادا کردی ) اور جیسے پندرہ درا ہم قرضد دیے کی صورت ہے جو ائن جو جا تا راس سے مرا دوہ صورت ہے جو ائن جو مائٹ نے اس عبارت سے بھرا دوہ صورت ہے جو ائن معاتم نے اس عبارت سے بہلے ذکر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو پندرہ در ہم قرضہ دے دے دے

اور پھراس کوایک ایسا کیٹر ایندرہ درہم میں چے وے بھس کی حقیقی قیت دیں درہم ہے اور بعد میں اس سے اپنے قرض کے بندرہ درہم ہورے وصول کر لے ، تواب اس محف کی ملکیت سے صرف وس ورہم فکے اور ووسرے مخص براس کے پندرہ ورہم بطور قرض کے تابت ہو گئے )ورنہ کوئی كرابت نبيس - سوائ اس ك كه بعض احمالات بيس اليها كرنا خلاف اولى موكا - جيس كوكى مخاج تخص کسی سے قرضہ کا سوال کرے اور جس سے سوال کیا عمیا ہے وہ قرض وینے ہے انکار کر دے لیکن کوئی چیز جودی درہم کے برابر ہے ، مختاج فخص کو پندرہ درہم کے بدلہ میں مقررہ عدت کے ساتھ بچ وے۔ یہ محتاج مدیون شخص وہ چیز پندرہ درہم میں خرید کر بازار میں اس چیز کو دس درہم کے بدلہ میں چھ وے ، جوائے فورا وصول ہو جائیں ،تو اس میں کوئی حرج نہیں رکیونکہ اس میں مهلت محمقابله میں شن کا ایک حصه (یا نج ورہم ) ہے ۔ اور قرض وینا اس پر جمیشہ واجب تو نہیں یہ بلکستخب ہتو اگر دو قرض دینا صرف اس وجہ سے چھوڑے گا کہ اُسے دنیا کے اضافے کا شوق ہے تو بیکروہ ہوگا اور اگر کسی الیمی مجبوری جو واقعی عذر بہواس کی وجہ سے قرش نہیں ویت (بلكه يه طريقة كاراغتياد كرتاب) توبه كروه نبين ب-تواس كاپية تب يينے كا جب اس معامله كي تمام صورتوں کوالگ الگ ویکھا جائے گا اور جب تک عین وہ چیز جوقرض دینے والے نے بیچی ےاس کے پاس والی تیس آتی تواس کو "بیع عیده "کانا منیس و یاجاسکا"۔ المام شاطبی پیچیر نے ایسے اجتہادی مسائل میں سنڈ ذرائع کے مسئلہ کو بڑے سلیجے ہوئے کلام کے ساتھ تحقیقی طور پر بیان کیا ہے۔ہم ان کی عبارت کا پکھ حصہ بہائ تقل کرتے ہیں کیونکساس میں دیگر بھی کی فائدے ہیں۔

المشاطبي ينفر فرماتے بين:

" ورائع كى تين تسمير بين أيك شموه بيش كوبالاتفاق بندكرد ياجائ گا۔ جيسے بتوں كو كالى دينا ميه جانت ہوئے كداس كا بتيجه الله تعالى يرسب وشتم كى شكل ميں سامنے آئے گا به اوراى طرح و دسر مے خص سے دالدین کو گالی دیتا، جب اس کا تتجہ ب<u>ے نکے کر دوسرا مخص اس سے والدین کو جوا</u>یا گالی دے۔ حدیث یاک میں مجی اس کوخودائے والدین کوگالی دیے والا شارکیا گیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے رہستوں میں کنویں کھود دینا، جب کہ یقین ہو کہ وہ اس میں گریں سے ۔ نیز أن كھائے بينے كى چيزوں ميں زہر ملاوينا وجن اشياء كے بارے ميں معلوم ہو كہ مسلمان أنبيس

استعال کریں مے۔

فررائع کی دوسری مسم وہ ہے جس سے بالا تفاق نہیں روکا جائے گا جیسے کو کی صحف یہ چاہتا ہو کہ وہ اسے خلے کے بدلہ بی ای جس کے بلا تفاق نہیں روکا جائے گا جیسے کو گرفت ہو وہ اس کیلئے یہ حیلہ اختیار کرتا ہے کہ بدلہ بی اپناسایان یعنی غدشمن (افقہ) کے بدلہ جج و بنا ہے تا کہ پھر شمن کے فرریعہ اپنا ما مان یعنی غدشمن (افقہ) کے بدلہ جج و بنا ہے تا کہ پھر توان کے بہر اور فران کا مقصد بی ہوتا ہے کہ متعمد حاصل کر لے یہ بلکہ تم متجارتوں کا بھی حال ہے کیونکہ ہوئے کہ اور فران بعد سے وہ پہلے سے تریادہ وراہم حاصل کر سکے۔

ذرائع کی تیسری قتم وہ ہے جس میں اختلاف ہے (کران ذرائع کا دردازہ بند کیا جائے یائیں) اور جارا مسئلہ (لیعنی مقررہ عدت کے معاملات جس بیں سے ایک بیدج عید یہ بھی ہے ) ای قتم میں سے ہے ۔ ہم ابھی تک اس کے تکم کے بیان کر نے سے فارش نیس ہوئے اور اس سلسلے میں احتلاف (کی بحث) یا تی ہے۔

(ا)م شاطبی مالکی پیشی ہیں ، لبقد ا بوع اجال یعنی مقررہ مدت کیلئے کئے محکے سودوں کے مسئد کی کراہت میں وہ مالکی فیرہ ہے گئے اور ہے ہیں ، لیکن ساتھ ہی وہ اس عبارت سے میہ چاہتے ہیں کہ است میں وہ مالکی فیرہ ہے گئے منظم ہوئے ہیں کہ میں تقاوین کر جمن فقہا ، یعنی حنظم ہوئے ہیں اور شافعیہ ہوئے ہیں نے ان معاملات کو جائز قرار دیا ہے تو ان کا مؤقف بھی دلائل پر بٹی ہے۔

لبغداس مسئلہ کو بنیاد بنا کران آئمہ پر لمامت کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے اور ہر فقید نے جورائے اختیار کی ہے ان کے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔از حاشیہ )۔

بی ظاحہ ہے اس ساری بات کا جواس مند میں حیلہ کرنے کے جواز پراستدلال کرتے ہوئے کہی جاسکتی ہے اور دوسری جانب ( یعنی فقہاء ) لکیہ چند کا مؤقف ) کے دلائل داضح اور مشہور طے شد وہیں ۔ آپ ان کوان کے مقابات پر مطالعہ کریں ۔ یہاں اصل متصدصرف یہ تقریر بیان کرتا تھی جو ( ہارے ماحول میں ) نئی ہے۔ کیونکہ اس رائے ( حقیفہ اور شافعیہ ) والول کی کتابوں سے بہت کم دافنیت ہے کیونکہ حفیہ کی کتابیں تم ویا مغربی مما لک ( افریقہ مما لک ) میں بالکل محدوم ہیں۔ ای طرح شوافع اور وقت ایک ہی

خرجب پر استدلال کے عاوی ہونے ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم سکے ول میں دوسر سے خرجب پر استدلال کے عاوی ہونے ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب کے ما خذ اور ولیل کی آسے فرجب کیلئے نفرت اور اجنبیت پیٹے جاتی ہے ، کیونکہ ویگر غذا ہب کے ما خذ اور ولیل کی آسے اطلاع بی نہیں ہوتی اور یہ چیز اُن انکہ سے اعتقاد میں براور دی کا قریعہ بن جاتی ہے جن کی فشیلت اور دین میں برتری اور مقاصد شریعت پر اُن کی وسترس نیز افراض شارع تک اُن کی رسائی پرتمام لوگوں کا اجماع ہے۔ اور ایسا ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا ہا تا ہے '۔

خلاصہ ہے ہوا کہ فقہاء نے سد ذرائع کو ایک معتبر قاعمہ و اینے ہوئے کئی ادکام کی بنیاد اس پررکھی ہے۔ اس قاعد سے پر بنی مسائل کے بارے میں غور دفکر کرنے کے بعد ہدداضح ہوتا ہے کہ جب بدنا بت ہوجائے کہ کوئی جا نز کام بینی طور پر یا غالب گمان کے درہے میں کسی ناجا نز کام تک بہنچاد ہے گئو بہجا کر کام بھی ممنوع اور ناجا کر ہوجا تا ہے۔
باس اگر ناجا نز کام میں جتلاء ہونے کا صرف احمال ہو یقین یا غالب گمان نہ ہو ہو بھر جا نز کام پر صراحتاً عدم جواز کا محمنیں لگا یا جائے گا گہ متنفق اس جا کڑکام ہے بھی رک جائے ۔ مثال کے عمنی یوں کہے: '' یہ کام آپ کے مناسب ہیں ہے'' یا ہے کہ دو سے گئا تاہ کام سے بچنا ہی مناسب ہے'' یا ہے کہ دو سے کہ '' اس کام سے بچنا ہی مناسب ہے'' یا ہے کہ دو سے کہ '' اس کام سے بچنا ہی مناسب ہے'' یا ہے کہ دو سے کہ '' میں آپ کواس کی اجازے ترفیر د

رسول الله بنوج نے بھی اس وقت یک طرز تعبیرا فعتیار فرنا یا تھا جب آپ پیزیج نے معزمت علی واپنز کو ایوجہل کی ڈیٹ سے نکاح کرنے کی ممانعت فرما کی تھی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا تھا:

( بیں اس کی اجازت نیس ویتا ، پھر میں اس کی اجازت نیس ویتا ، پھر ش اس کی اجازت نیس ویتا ،
سوائے اس کے کہ ابن افی طالب میہ چاہے کہ میر کی بیٹی کوصلاق دے وے اور ابوجہل کی بیٹی ہے
تکاح کر لے ۔ پس بیٹنگ وو ( حضرت قاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنبا ) میر اجزو ہے ۔ جھے بھی وہ چیز
تحویش میں جتلا کرتی ہے جوا سے تحویش میں جتوا کرے ۔ اور میرے لیے بھی وہ بات تکلیف دو
ہے جوا سے تکلیف دے )
دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں :

"ان فأطمة مني والأاتخوف ان تفتن في دينها".

( فاطمہ بھوسے ہے اور بھے اس بات کا ڈر ہے کراہے اُس کے دین کے بار ہے بیش فتنہ میں ڈال دیا جائے گا)۔

لیکن ای روایت میں آپ نیز نے ساتھ بی پیمی ارشاد فر مایا:

(اور بین کسی حلال کوحرام اور کسی حرام کوحلال نہیں کرر ہالیکن انشد کی تشم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی بھی بھی نہیں ہوں گی )۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرادی کہ بیڈکاح بذات و خود حرام نہیں ہے۔ لیکن اس کے میچہ میں باللہ علیہ وسلم اللہ بات کی تصریح فرادی کہ بیڈکاح بذات و خوجہ کی صاحبزادی کی سوکن ابوجہل کی بیٹے میں جتلاء ہونے کا اندیشہ ہے اور و دیہ جب آپ بیٹیج کی صاحبزادی کی سوکن ابوجہل کی بیٹے گئی (اس لیے اس بیٹی کی بتو اُن کو تکلیف پہنچ گئی (اس لیے اس نکاح سے حضرت علی بیٹیٹو کوئع کردیا گیا) اس حدیث پاک سے واضح ہوگیا کہ ذرائع پر سیخم لگانا کہ ان سے روکا جائے باشد و کا جائے بمکن ہے کہ مختلف اشخاص اور مختلف حالات کی بناء پر الگ الگ ہو۔

اس سلسط میں بھی اس ملکۂ تقبیہ ( نقبی استعداد وصلاحیت ) اور ذوق سلیم کی طرف بی رجوع کرنا ہوگا 'جوالی استعداد رکھنے والے حضرات کی نگرانی میں ایک طویل عرصے تک فتوی کا کام کئے بغیر، عام طور پرحاصل نہیں ہوسکتا۔ والله سبحانه اعلمہ

☆.....☆.....☆

# حواشی (۱)

## زمانه کی تبدیلی سے احکام کی تبدیلی تغیر الاحکام بتغیر الزمان

(۱) ذكرة الفقهاء في عدة مواضع فيثلاً ذكرة ابن عابدين عنه حاشية ابن عابدين عابدين عابدين عابدين عابدين عابدين . كتاب الصلاة بأب الوتر والنوافل مبحث نصلاة التراويج الجزء ٢ الصفحة ١٠١ طبع دارالمعرفة بيروت.

فقال : وقد تتغير الاحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسأئل على حسب المصالح..

- (۱) فتح القديرابن همام مُرِيدٍ. كتاب البيوع بأب البيع الفاسد، الجزء ١، الصفحة ٢٠٠٠ . طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (r) العناية بها مش فتح القدير . كتاب البيوع بأب البيع الفاسد الجزء ١ ، الصفحة ٢٠٠٠ . .طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (٣) الموافقات الشاطبي كتاب المقاصد القسم الاول بمقاصد الشارح النوع الاول : في بيان قصد الشارح في وضع الشريعة المسألة الثامنة الجزء الصفحة ١٠ الى مطبع المكتبة التجارية مصر.
- (ه) حجة الله البالغة . شاة ولى الله الدهلوى عدد مقدمة : من قال : ان حسن الاعمال وقبحها عقليان من كل وجه فقوله باطل كذلك الجزء ١، الصفحة ٥٠ الى ١٥، طبع

ر شدن به کونته . د شدن به کونته .

(۲) سنن ابي داؤد ، كتاب الطهارة بأب سور الهرة برقم الحديث ٥٠ الصفحة ٢٨. طبع
 دار الكتب العلمية بيروت .

اصول السرخسي، ابوبكر السرخسي، بحث ركن القياس، الجزء ١٠١٢ لصفحة ١٨٠٠

وقال السرخسي رحمه الله تعالى : فن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة : انهامن الطوافين عليكم والطوافات الإنها عنة مؤثرة فيها يرجع الى التخفيف لإنه عبارة عن عموم البلوي والضرورة في سؤرة .

- (١) حاشية ابن عايدين، كتاب الوقف فصل : يراعي شرط الواقف في اجارته مطلب
   : خضر صكافيه خطوط العدول والقضاة الإيقضى به الجزء ١ الصفحة ١٣٢ طبع دار المعرقة بيروت.
- (٨)حاشية ابن عابدين مع الدرالبغتار الحصكفيي هذ اكتاب البيوع ابأب الاستحقاق الجزء الصفحة ١٠٠ طبع دارالبعرفة بيروت.
- (°) العقود الدرية في تنقيح الفتأوي الحامدية .ابن عابدين، كتأب الدعوى،(سثل) في دار معلومة في وقف بروالهتولون على الوقف متصرفون بها ،الجزء ٢. الصفحة ٣٠،طبع قديمى كتب خانه كراتشى.
- (۱۰)الفتاويالهندية المعروفة بالفتاوي العالمكيرية. كتاب الصلاة الياب الثالث عشر في سجود التلاوة الجزء الصفحة ١٣١مطيع دار الكتب العلمية بيروت.

"ولا تجب (أي السجدة) اذا سمعها من طهر هو البختار". ومن سمعها من الصدي لا تجب غليه: كذا في الخلاصة ..

- (١١) المستصفى شرح الفقه النافع الامام النسفى (كتاب الصلاة الجزء االصفحة مردان).
- (١٢) مجموعة رسائل ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف، انجزء ٢٠. الصفحة: ١١٣. طبع مكتبة عثمانية كوثته.

(۱۳) ویکسین: سنن النسائی، کتاب العمری، ذکر اختلاف الناقلین، رقم الحدیث ۲۵۲۱. ۳۵۲۱،۳۷۲۰ الصفحة ۱۱۱۰ لی.۱۲۰

ذكراختلاف يجبى بن أبي كثيروهمها بن عمر وعلى أبي سلمة فيهوقم الحديث المحددة المعاددة الكتب العلمية بيروت.

(۳)فیض الباری علی صحیح البخاری الشیخ محمد انور شاه الکشمیری شد، کتاب الهبة باب ما قیل فی العمری والرقهی،الجزء ۱۰الصفحة ۲۰طبع المکتبة الرشیدیة کوئته .

(١٥) شرح السير الكبير ، السرخسي باب الشروط في الموادعة وغيرها. الجزء ٥. الصفحة ٢٠ طبع الدائر قالنظامية دكن الهند.

المصنف ابن أبي شيبة. كتأب الحج بإب: في البنين من قال لا تكون الامن الابل، وقم الحديث ١٣٨٤٤، الجزء ٨ الصفحة ١٠٥ طبع المجلس العلمي.

عن سيلمان بن يعقوب عن ابيه قال :مات رجل من الحى وأوصى ان ينحر عنه .فسألت ابن عباس عن البقوة ؛ فقال: تجزى قال قلت: من أى قوم أنت قال قلت من بنى رباح قال البقر ؛ انما البقر للأز دوعبد القيس والحاصل ان اسم البدنة فى عرف بنى رباح لا يتناول الاالل الأنهم ليسوا من أصحاب البقر ».

(۱۱)ديكهيں: حاشية ابن عابدين، كتاب الطلاق باب الكنايات الجزء م الصفحة -٥١ .طبع دار المعرفة بيروت.

(١٤)مجموعة رسائل ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف، الجزء ٢. الصفحة ١١٠ طبع مكتبة عثمانية كوئته

(۱۰) سان ابى داۇد، كتأب الجهاد باپ فى اين السبيل ياكل من التمر ويشر ب من اللين اذا مربه برقم الحديث ۲۱۲، الصفحة ۲۱۰ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وسنان الترمذي، كتاب البيوع، بأب ما جاء في احتلاب الهو اشي بغير اذن الارباب، رقم الحديث ١٤٩٦، الصفحة ٢٢٥، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

وقال الترمذي حديث حسي غريب صيح والعبل على هذا عند بعض أهل العلم»

- (۲۰)سان الترمذي، كتاب البيوع بأب ماجاء في الرخصة في اكل التمرة للمارجها رقم الحديث ۱۲۸4: الصفحة ۲۲۲، طبع دار الكتب العلمية بيروت .
- (٢٠) سان ابي داؤد ، كتاب الجهاد ،بأب من قال انه يأكل مماسقط ،رقم الحديث ٢١٢٢ الصفحة ٢١٠٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت،
- (۲۲)صیحالبخاری، کتاب فی اللقطة ،بابلاتحتلب ماشیة احد،بغیر افن رقم الحدیث ۱۳۲۰،الصفحة ۲۲۹،طبع دار الکتب العلمیة بیروت.
- (۲۲) المغنى ،ابن قد امة ،كتأب البيوع باب الرباوالصرف فصل:الرباعلى خربين مسألة مالا يجوز التفاضل الجزء ،الصفحة ٢٩٥،طبعدار الكتأب العربي بيروت.
- (٢٣)حاشية ابن عابدين. كتاب البيوع بأب الربأ مطلب: في أن النص اقوى من العرف الجزء عالصفحة ٢٢٨ طبع دار المعرفة بيروت
- (٣٠) فتح القدير ، ابن الهمام رئيم كتاب اليوع باب الربأ ،الجزء ، الصفحة ١٠، طبع دار الكتب العلمية بيروت،
- (٢٦) هجموعة رسائل ابن عايدين أنشر العرف في بناء بعض الإحكام على العرف الجزء ٢ الصفحة ١١٨ طبع مكتبة عثمانية كوئثه
- (٢٠) المحيط اليرهاني، كتاب البيوع. الفصل الرابع والعشرون في الاستضاع. الجزء ١٠. الصفحة ٢٦٢، طبح ادارة القران المجلس العلمي
- (۲۸) جامع المسانيد، الحوارز مي بُرِدِ، الباب التأسع في البيوع، الفصل الشاني في العقود والمنهى عنها والتي لا يأس بها ، الجزء ٢٠ الصفحة ٢٠ ، طبع: المكتبة الاسلامية سمندوى (لاثل يور).
- (۲۹) المبسوط السرخسي ينج، كتاب البيوع بأب البيوع اذا كأن فيها شرط الجزء ١٣ الصفحة ١٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٢٠) مجموعة رسائل ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف الجزء ٢٠. الصفحة ١٢١ طبع مكتبة عثمانية كوثنه

(٢٠)سان الدارقطني كتأب البيوع رقم الحديث ٢٠٢٩ الجزء الصفحة ٢٠٠٠

واخرجه ايضاً والسان الكبرى البيهةى (كتاب البيوع بأب النهى عن عسب الفعل الجزءه الصقحة ٢٠٠٠) وأعلوة بهشام أبى كليب كهافى تلخيص الحبير كتاب الاجارة ، رقم الحديث ٢٠١٠ الجزء م الصفحة ١٠ ولكن أخرجه الطحاوى فى شرح مشكل الآثار ،بأب بيان مشكل ماروى عنه عليه السلام من بهيه عن قفيز الطحان رقم الحديث ١٠٠٠ الجزء ١ الصفحة ١٠٠١ عن طريق الامام أبى يوسف عن عطاء بن السائب وهوسف جيد كهافى اعلاء السائن (كتاب الاجارة) بأب قفيز الطحان رقم الحديث ١٥٠٥ الجزء ١٥ الصفحة ١٥٠٥ عطيع دار الفكر بيروت

(rr)بدنع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني. كتاب الاجارة فصل في انواع شرائط ركن الاجارة الجزء الصفحة ror الي ror طبع دار الفكر بيروت.

. (٣٢) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار .كتاب الاجارة بأب الاجارة الفاسدة الجزء الصفحة عطم دار المعرفة بيروت.

(۲۳) ,كسى: روضة الطالبين وعمدة المفتين النووى، كتاب القراض الباب الاول في أركان صحته فرع الجزء ٢. الصفحة ١٨٠ طبع: المكتب الاسلامي بيروت.

(٢٥)حاشية ابن عابدين .كتاب الإجارة باب الاجارة الفاسدة، مطلب : يحص القياس،والاثربالعرف العام دون الخاص الجزء (الصفحة (عليه طبح دار المعرفة بيروت

(٣٦) رئيمين الديسوقي على الشرح الكبير "٢٠ ومواهب الجليل للعطاب ٢٠٠٥، والبعني ابن قدامة . كتأب الهضارية ٢١٠ : ه، وشرح منعهي الار ادت للبهوقي ٢٥٢:٢ ونقل في بحوث في قضاياً فقهية معاصرة ٢٥٠٠٠ الى ٢٠٠٠؛

(٢٠) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف الهوداوي. كتاب البيع الجزء ، الصفعة ٢٨٢، طبع: دار احياً ، التراث العربي بيروت.

قال البرداوي في الإنصاف: لا يصح استضاع سلعة لأنه بأع ماليس عددة على غير وجه السلم.. (٢٩) المحيط البرهاني، كتاب البيوع الفصل الرابع والعشر ون في الاستصناع الجزء٠٠ الصفحة ٢٠٢٦ طبع ادارة القرآن المجلس العلمي

(٣٩) حاشيتاً قليوني وعميرة على الهنهاج اول كتأب الشركة الجزء م الصفحة
 ٢٠٠ طبع: دارالفكربيروت.

 (٣٠)بدرائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،كتاب الشركة ،فصل : وأما بيان جواز هذاة الإنواع ، الجزء ٩ . الصفحة ٩٩ ، طبع دار الفكر بيروت .

(١٠) مجموعة رسائل ابن عايدين، نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف، الجزء ٢ الصفحة ١٢٠ طبع مكتبة عنمانية كوئنه..

(۴۳) الهدية شرح بداية المستدى المرغيناني رُينِيَّ كتاب الشهادات الجزء ٢٠ الصفحة المبعدار السلام مصر.

وفتح القدير ابن همام يُزيني كتاب الشهادات الجزء ، الصفحة ٢٥٢. طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(۳۳) الهرواية شرح برواية المهترى المرغيناني كيد اول كتأب الأكراد الجزء الصفحة المسلام مصر.

(٣٠) حاشية ابن عابدين، كتاب الغصب،قصل في مسائل متفرقة مطلب: في ضمان الساعي، الجزّ 1، الصفحة ١٥٥، طبع دار المعرفة بيروت

(ه٣)حاشية ابن عابدين. كتأب الحجر الجزء «الصفحة ٢٥٥، طبع دار المعرفة بيروت.

(٣٦) مجموعة رسائل ابن عابدين. نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف الجزء ٢٠) الصفحة ١٣١٠ ، طبح مكتبة عنمانية كوئته .

(٣٤) شرح عقو درسم المفتى ابن عابدين تحت شعر رقم:١٠ طبع مكتبة عثمانية .

(٣٨) غمزعيون البصائر في شرح الأشباة والنظائر ،الحموى، الفن الأول القاعدة الخامسة ،الثانية :ما ابيح للصرورة يقدر بقدرها ،الجزء ٢ ،الصفحة ١١ ،طبع دارالكتب العلمية بيروت.

#### March State State

- (٢٩) أحكام القرآن الجصاصيحة وسورة البقرة بأب مقدار ما يأكل المضطر الجزء الالصفحة ١٨ الى المضطر الجزء الالصفحة ١٨ الى ١٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٥٠) شرح مجلة الإحكام (لعدلية محمد خالد الاتأسى، في شرح المأده ٢٠١١: الضرورات تبيح المحظور الت الجزء الصفحة ١٥٠ في ٢٠٥ طبع رشيدية كوئته.
- (٥٠) الاشباة والنظائر ابن تجيير الفن الأول القاعدة السادسة في ضمن الخامسة الصفعة ٩٠ طبع قديمي كتب خانه كراتشي.
- ومجلة الاحكام العدالية الهقالة الثانية في بيأن القواعد الفقية الهادة rr طبع قديم اكتب خانه كراتشي.
- (١٥) شرح القواعل الفقهية القاعدة العادية والثلاثون الحاجة تنزل منزلة الضرورة مصطفى الزرقاء الصفحة وواطبع: دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان.
  - (٥٠) شرح عقو درسم المفتى، ابن عابدين. تحت شعر رقم: ٩٠. طبع مكتبة عثمانية .
- (ar) المقدمات المههدات ابن رشد ،كتاب بيوع الأجال الجزء ٢ الصفحة ٢٠طبع:دارالغرب(لاسلام)بيروتالبنان.
  - (٥٥) تفسير القرضي، تحت آية البقرة ١٠٠٣ الجزء ٢٠ الصفحة ١٥٠ الي ٨٥
- (۱۵) كتأب الآثار ،امأم محمد،بأب من تزوج اليهودية أو النصر انية الخ.رقم الحديث ۱۳۱۲ الصفحة:۲۰۰۰ الى ۲۰۰۵ دار النوادر دمشق بيروت.
- والسنن الكبرى البيهقي بأب ما جاء في تحريج حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب الجزء ، الصفحة ١٤١.
- ومصنف عبد الرزاق انكاح لساء اهل الكتاب ارقم الحديث ١٠٠٠ الجزء ٦ الصفحة ١٠٠هبع المكتب الاسلامي بيروت
- وفيه ان عمر رعتى الله تعالى عنه قال له : طلقها فانها جمر قو أن حاريفة رعنى الله عنه لم يطلقها لقوله لكن طلقها فيما بعد.
- (٥٠)فتح القدير ابن الهمام . كتاب النكاح فصل : فيبيان المحر مات الجزء ٦ الصفحة

١٠١٨ الى٢١٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(مه) حاشية الرسوق على الشرح الكبير، باب في النكاح وما يتعلق به موانع النكاح . الجزء ^،الصفحة ٩٠،طبع: دار الفكر مصر .

(٥٥) الهجيوع شرح الههذب النووى. كتاب النكاح بأب ما يحرم من النكاح وما لا
 يحرم فصل: ويحرم على الهسلم أن يتزوج عمن لا كتاب له من الكفار ، الجزء ١٠ ، الصفحة ٢٢٢ ، طبع: دار الكتب العلمية بيروت .

(۱۰) المغنى ، ابن قدامة ، كتاب النكاح بإب ما يحرم نكاحه والجمع بيته وغير ذلك .مسالة.قال: (وحراثر نساء اهل الكتاب ودبائحهم خلال للمسلمين ، الجزء ۱۰۱ الصفحة ۱۳۱ طبع دار الكتاب العربي بيروت.

(۱۱) صبيح البخاري، كتاب الجمعة بالبهلا توجمة رقم المديث ١٠٠٠ الصفحة ١٠٠١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(۱۲) حميح البخاري ،كتاب الإذان بأب انتظار الناس قيام الإمام العالم ،دقم الحديث ٨٦٩ الصفحة ١٦٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٦٢)سان ابى داود، كتاب الصلاة بأب ما جاء فى خروج النساء الى البسجة وقم الحديث داده طبع دار الكتب العلمية بيروت

(١٣)سان إلى داود. كتاب الصلاة بأب ماجاء في خروج النساء الى المسجد، رقم الحديث ١٠٥١ الصفحة ١٠٢ الى ١٠٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(ه) سأن إلى داود ، كتأب الصلاة بأ ب التشديد، في ذلك، رقم الحديث منه ،طبع دارالكتبالعلمية بيروت.

(٦٦) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار الحصكفي، كتاب الدكاح باب الولى الجزء " الصفحة ١٥٢ طبع دار المعرفة بيروت .

(2) رك<sup>يم</sup>ن نعاشية ابن عابداين ، كتاب النكاح بأب نكاح الكافر مطلب : الصبي والمجنون ليسا بأهل لايقاع الطلاق بل للوقوع ، الجزء م، الصفحة ٢٦٠ ،طبع [ الله عرفة بيروت. والمستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم ا

وبه أفتى علماء الهدي كما في جواهر الفقه (مخلف المدّابب زوجين كا مكام الجزء ١.٢ لصفحة ١٣٠١ في ١٣٨ مكتبة دار العلوم كراچي .

(۲۸) الموطأ مالك، كتاب البيوع بأب جامع الدين والحول قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوقيه تلك السلعة الى اجل مسمى الجزء ٦ الصفحة ٢١٠ .طبع دار الكتب العلمية بيروت.

- (٣) الاهر الشافعي .كتأب البيوع بأب بيع الأجال الجزء الصفعة ١٠٠هبع دارالبعرفة بيروت.
- (٠٠) حاشية ابن عابدين، كتاب الكفالة مطلب: بيع العينة ، الجزء ، الصفحة د١٥ طبع دار المعرفة بيروت .
- (۱۰)فتاوىقاضىخان،قاضىخان،وزجندى بَيِيدٍ، كتابالبيعفصل فيمايكون فرارًا عن الربا،الجزء ١.الصفحة ١٦٥،طبع دار الكتبالعلمية ييروت.
- (٩٠) قتح القدير ،ابن الهمام . كتأب الكفالة ،الجزء ، الصفحة ١٩٠ ،طبع دارالكتب العلمية بيروت.
- (۳۴) الموافقات الشاطبي ، كتأب المقاصن القسيم الثاني : مقاصد المكلف الجزء ٣.
   الصفحة ١٣١١ لل ١٣٢ طبع المكتبة التجارية مصر .
- ( ٢٠٠) صحيح البخاري، كتاب النكاح بأب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف رقم الحديث ١٩٢٠ الصفحة ٩٨٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (ه) صحيح البخاري. كتأب فرض الخبس بأب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقامحه وخاتمه ...رقم الحديث ٢١٠ الصفحة ١٥٥ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

\$.....\$.... \$

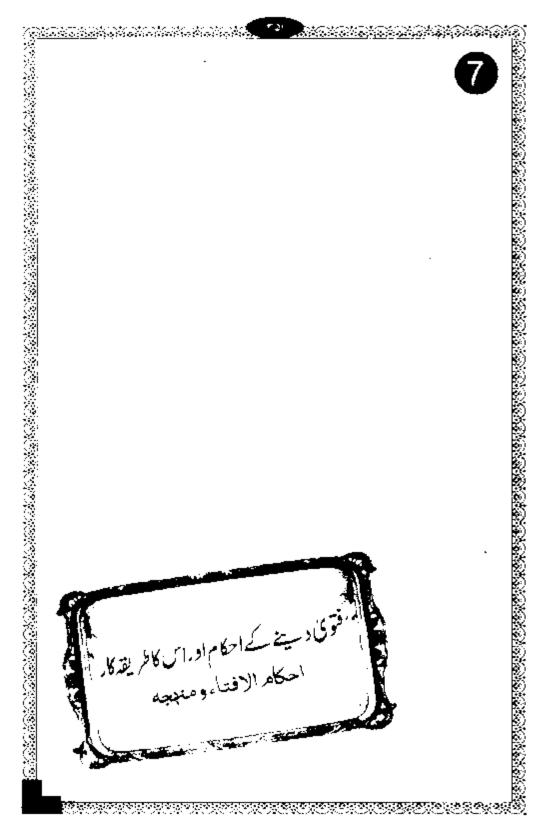

- فتوی دہینے کے احکام اور اس کا طریقہ کار۔
  - ⊜ فتری دینا کمبواجب ہے؟۔
    - فتوی دینا کب حرام بیجایی
      - و فتوی سیسکندهار
      - خوی سیمدهن کرنار
- فوی مصدی کرنے کے بعدا ک وقع کرنے کے افکام
  - - منتى كى الله المائدة مان الاحم-
      - ® نوئ دينها الانتهابا
        - » توي وستا كافع الكند
          - Mary Comme
      - -
        - الماسكة
        - وی گھنے کے آداب ۔
        - منح يجلنون آداب
          - 1612 By

## نتوی دینے کے احکام اوراس کاطریقه کار احکام الافتاء و منهجه

افت ا کے بعض قواعد کو بطور تمہید بیان کرنے کے بعد اب ہم فتوئی کے احکام کے بارے میں بحث کرتا چاہیے ایں ۔ بعض مفتی پرفتوئی دینا کب واجب ہوتا ہے ۔ اور کب ثقائی دینا اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ ای طرح کب مفتی کو یہ حق پہنچا ہے کدو وفتوئی دینے سے رک جائے۔ اس کے بعد پھرہم ان شاء اللہ وطریقہ کارؤکر کریں مے جس کواپنا نامفتی پراس وقت لازم ہوتا ہے جب اس سے کی شرعی تھم کے بارے میں بوچھا جائے۔



فتوی دینے بیں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب کی اہل مفتیان موجود ہوں توان میں سے کسی ایک اہلیت رکھنے واسلے مفتی پرفتوئی وینا فرض کفامیہ ہے۔لہٰذا اگران میں سے کوئی ایک بھی فتوئی دے دے گا تو باقی حصرات سے بیفرض فتم ہو حاسے گا۔

## فتوی دیناان مالات میں فرنس مین ہوجا تاہے

(۱) ..... جب كى مفتى سے اليك جَلد سوال بو جها جائے جہال كوئى اور ابل مفتى موجود ند ہواور بيد مفتى اس كلم كوجات

مجی ہو( تواک پرفتو کی دینافرض میں ہوجاتاہے)

الثدنعالي كاارشاد سبيه:

إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُتُمُونَ مَا آنْزَلُنَا مِنَ الْبَيِّاتِ وَالْهُدَى مِنْ الْبَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِيْتِ اللَّهِ وَالْهُدَى مِنْ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِيْتِ اللَّهِ وَالْهَالِيَّةِ مِنْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنِّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنِّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلِهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلَهُمُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

"بے شک دو لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بادجود مکہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کیلئے بیان کر بچکے ہیں تو ایسے لوگوں پر الشامسنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت جیجتے ہیں"۔

(۲) ..... جب مفتی سے سوال کیا جائے اور سوال کرنے والا اتنی جلدی ہیں ہو کہ اگر ہی کوئنو کی ندریا کمیا تو ڈریہ ب ہے کہ وہ کی نا جائز کام میں پڑجائے گا بیسے کمی مفتی ہے نماز کے احکام میں سے کوئی تھم پوچھا کیا اور وقت اتنا تنگ ہے کہ پوچھنے والے کے لیے کسی ووسرے سے سوال کرنا ممکن ہی ٹیس اور وہ مفتی خود اس تھم کو جانتا ہے ( توجھی فتو کی وینا فرض بین ہوجائے گا) اور اس کی دلیل بھی وہ ہی آیت کر بہہ ہے جوابھی ہم نے تحریر کی۔

(۳) .....جب تمنی الل مخص کو تعمر ان کی طرف سے مفتی مقرر کردیا گیا ہوتو اس پر بھی فتوی دینا فرض بین ہوجا تا ہے اور بیاللہ تعالی کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اطِينِعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْإَمْرِ مِنْكُمْ.

(النساء: ٥٩)

(اے: بیمان والو! انٹد کی اطاعت کر دا در اس کے رسول کی مجمی اطاعت کر داورتم بٹس سے جولوگ صاحب اختیار ہوں' اُن کی مجمی ) ز

امام نو و کار پیجے نے فرمایا:

" نوی پوچھنے والوں کونتو کی وینا فرض کھا ہے۔ ہیں اگر دہاں ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی فتو کی و سینے کی صلاحیت نیس رکھتا تو ای پر فتو کی دینا فرض میں ہوجا تا ہے۔ اور اگر مفتیان کرام کی ایک جماعت ہو جو سینے کی صلاحیت رکھتے ہیں چران میں سے کسی ایک سے فتو کی طلب کیا جائے اور دہ فتو کی در سینے کی صلاحیت رکھتے ہیں چران میں سے کسی ایک سے فتو کی طلب کیا جائے اور دہ فتو کی نہ دے تو کیا وہ گزامگار ہوگا؟ اس بارے میں علاء نے مفتی سے لیے دونوں صورتی ذکر کی ہیں (بعض معزات فرماتے ہیں کہ گزامگار ہوگا اور بعض معزات فرماتے ہیں کہ گزامگار ہوگا اور بعض معزات فرماتے ہیں کہ

#### [roo] Section of the Control of The Control

گنا برگارٹیں ہوگا) علم سکمانے والے کے بارے یس مجی بہی دونوں قول الا گوہوں کے بالکل اِس طرح بیسے کی گواہوں ہی سے اگر کوئی ایک گواہ گواہی دینے سے دک جائے تو اس کے بارے شریجی دوقول ہیں۔ زیادہ مجے یہ ہے کہ اس صورت میں وہ گناہ گارٹیں ہوگا'۔



( قاضی تمن طرح کے بیں ان میں سے ایک جنت میں اور دوجہنم میں ہوں گے۔جنی تو وہ ہے جس نے حق بات کو بہچانا بھی اور اس کے مطابق نیصلہ بھی کیا۔ اور دو چھی جس نے حق کو بہچان تو لیالیکن عظم میں ظلم کیا تو دہ جہنی ہے اور وہ محض جولوگوں کے درمیان جہالت سے فیصلے کرے وہ بھی جہنم میں ہوگا)۔

اس بارے میں قضاء اورا فقاء میں کوئی فرق نہیں اس لیے مفتی پر لازم ہے کہ دوا کی صورت میں جواب دیے ہے رک جائے یہاں تک کہ چکم اس کے سامنے بالکل واضح ہوجائے یا وہ فتو کی پوچنے والے کی اپنے علاوہ دیگر مفتیان کرام کی طرف رہنمائی کردے۔

حضرت عا نشرضی الله عنها ہے منقول ہے کہ جب ( قر آن مجید میں )ان کی برأت ٹازل ہوگئی تو حضرت ابو بکر

رضی الشد عند نے ان سے سرکو بوسد یا۔ تب حضرت عائشہ جا گھٹا نے عرض کیا کہ آپ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے میری مغانی کیوں پیش نبیس کی تھی۔ اس پر حضرت ابو بحرضی الشاعذ نے فرمایا:

اتی سماء نظانی واتی ارض تقانی اذا قبلت مالا اعلیم ؛ . ( کون سا آسان جھے سارویتا اورکون کی زنین بھے پناہ دیتی اگرینی وہ بات کہتا جو جھے معلوم عل نہیں \_ )

حضرت عروه تميي ينبي كهت إن كه حضرت على رضي الله عند نے فرمایا:

وابر دها على الكبد؛ ثلاث مرات، قالو: يأامير المومنين ومأذاك؛ قال : ان يسأل الرجل عما لا يعلم، فيقول: الله اعلم

"اس (خوبسورے چھلے کی کیگر پر شنڈک بھی کیا خوب ہے! یہ جملہ آپ دہنی اللہ عنہ نے ٹین مرت کہا۔

لوگوں نے ہو چھا اے امیر الموشین اوس ہے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: میری مراد بیہ ہے کہ کی شخص ہے ایسا مسئلہ نوچھا جائے جس کا اسے علم تیس آبو وہ کہدد سے کرانشہ تی کوخوب علم ہے"۔

فالدبن اسلم جوزيدبن أسلم ك بعالى بين وه كمت إن:

" جم حفزت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ کے ساتھ ایک سفر پر پیدل جا رہے ہے، جسیں ایک و بیہاتی مختص ملا اس نے ہواللہ بن عمر بیاتی اللہ بن عمر بیاتی کر دی محل بال اس نے ہا: یم نے آپ بی بی کے بارے بیں پوچھا تھا، تو جھے آپ کی طرف رہنمائی کر دی معلوم نہیں ۔ اس معلوم نہیں ۔ اس پر وہ کہ کہ کیا بھو چی وارث ہوتی ہے معلوم نہیں ؟ این عمر رضی اللہ عند معلوم نہیں ۔ اس پر وہ کہ نے لگا آپ کو بھی معلوم نہیں اور جمیں بھی معلوم نہیں ؟ این عمر رضی اللہ عند وہ محق اللہ عند اللہ عند اللہ عند بنا کہ بال جب تم مدینہ مورد میں علاء کے پاس جا کہ تو ان سے بیسئلہ ہو جے لیا ۔ جب وہ محق والیس چھا گیا تو معفرت این عمر شائل بنا ہی بات کی ۔ اس سے ایک سئلہ ہو جھا گیا تھا جو اسے معلوم الدر کہا کہ اور عبد الرحمن نے کہا تھا جو اسے معلوم تیں تا ہوں کہا کہ اور میں نے کہ دیا جھے معلوم تیں ' ۔ پھر داوی نے بھیے صدید ذکر کی ۔

#### TO A SHEET WAS A SHEET WOMEN

این عبدالبر پینچے نے ایک سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل پینچ اور امام شافعی پینچ کے واسطے سے امام مالک کامیہ قول نقل کیا ہے ، وہ فریائے بینچے کہ شل نے این مجلان پینچر کو ہے کہتے ہوئے سنا:

اذا غفل العالم الاادري اصيبت مقاتله · · · اذا غفل العالم الاادري اصيبت مقاتله · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(جبكونى عالم الا اهدى سيه عافل موجائة تووه اينى بلاكت كوكني ميا)-

(مقاتل دراصل عربی میں ان انسانی اعضاء کو کہتے ہیں، جن پر کاری دار کھنے کے بعد انسان کا زعمہ ، بینامشکل ہوتا)

اس قول کی سندا ہم ترین اسناد میں ہے ہے کیونکہ اس میں تین آ کمہ یعنی امام جمہ بن منبل ھٹیمہ، امام شافعی ھٹیجہ اور امام مالک مذہبر ایک و دسرے سے روایت کررہے ہیں۔

ای طرح این عبدالبر پینی ناد کے ساتھ عقبہ بن سلم دینی کی بیات تقل کی ہے۔ وہ فرہ تے ہیں:

" هم این عمر وضی الشرعنها کے ساتھ چوتیس ( ۳۳ ) مہینے رہا۔ پس اکثر ان ہے کوئی سوال کیاجا تا

تو وہ کہر دیتے مجھے معلوم نیس ۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوتے اور قرباتے کیاتم جائے ہو بہلوگ کیا

چاہے ہیں؟ بہلوگ چاہے ہیں کہ ہماری پشتوں کوا پے لیے جہنم تک جانے کا تل بٹالیں ' ۔ علیہ اثر میڈیر سے بیل جامام احمد بن منبل بینے کے شاگر دہیں وہ کہتے ہیں:

" بيل في المام احمد بن منبل رحمد الله كواكثريد كميته جوع سناك بحص معلوم بين "-

جہم بن جمل پیٹے مستحق فراتے ہیں ہی امام مالکٹ کے ہاں موجود تھا کران سے اڑتالیں مسکوں کے بارے بیں موجود تھا کران سے اڑتالیں مسکوں کے بارے بیں موال کیا گیا تو انہوں نے بیں کے جواب بی فرمایا: "لا اور ی" (جھے معلوم تیں ) اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ ان سے بچاس مسکلے ہو ہوتا کہ ان سے بچاس مسکلے ہو ہوتا کہ ان سے بچاس مسکلے کا جواب دیتے ہے جو فعل کی مسکلے کا جواب دیتے ہے کہ جواب دیتے سے بہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر چیش کرے ۔

(لینیسوچ لے کداس جواب کے نتیج میں اس کا ٹھکا نہا ہوگا)۔

المام الك ينيم سيكوني مسئله يوجها ممياتوآب فرمايان لا اهدى ﴿ بَعْصِ معلومْ بِينِ ) يوجعنے والے في كها كه رقبر بالكل معمولي اور آسان مسئله ب واس يرفهام مالك مائي غضيناك جوسة اورفرمايا:

لىسى فى العلم شنى خفيف در معمول نيس موقى "-

لبذاا يسسائل من جومفى كومعلوم ندمواس الااحدى كن سي محمد جائزنسس

(۲) .....جب فتوی ویتا کسی خواہش یا فتوی لینے والے کے ساتھ تعلق پر بنی ہو ( تو بھی فتوی دینا حرام ہے ) اس طرح کے مفتی کوغالب کمان یہی ہو کہ وہ فتوی لینے والے کے ساتھ غفست اور ناحق طور پر آسانی کا معاطمہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يدَاؤِدُ إِنَّا جَعَلُمْكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِع الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمُ عَذَاتِ شَبِيْنَ \* عِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص:٢١)

(اے دا دُوا ہم نے تم کوز مین پر حاکم بنایا ہے۔ سولوگول میں انساف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور نفسانی خواہش کی چیروی مت کرنا کہ وہ خدا کے راست ہے تم کو بھٹکا و ہے گی۔ جولوگ خدا کے راستہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے )۔

"الاقتاع" من جوامام احمر اليم كارب كالآل من الكامات.

'' خواہشات پر تھکم دینا اور فتو کی دینا بالا جماع حرام ہے ادر مغتی کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ اینے فتو سے میں فتو کی لینے والے بااس کے خالف کی طرف جھکے''۔

(۳).....جب مفتی کسی امیں حالت میں ہوجوا کے نتا ہے میں صبح غور وفکر کی ادائیگی کے کام ہے روک دے ( تو مجی مفتی کے لیے نتوی و بینا جائز نہیں )۔

اس كى دليل وه حديث ب جوحفرت الويكروض الله عند في حضور صلى الله عليه وسلم يفقل كى ب:

لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. 🐼

\* " تم قيصله كرسة والله كو جرگز ووآ دميون كه درميان فيصله تبيش كرنا چاہيے جب تك وه غصر كى ا حالت ميں ہو' ۔

ای لیے علاء نے فرمایا ہے کہ ان ہاتوں میں سے جن کی رعایت رکھنامفتی کے لیے مناسب ہے میہ ہی ہے کہ وہ ایک حالت میں فق کی شددے کہ اس کا دل کسی غصے خوف یا خواہش میں ایسا جتلا ہو کہ وہ اُسے مزاج میں اعتدال سے نکال دے اوراس طرح سخت غم اورانتہائی خوشی دغیرہ کا کبھی تکم ہے۔ لبندا اگر مفتی کا ان کیفیات سے متاثر ہونا اس کے سمج خورہ

#### TO SEE THE PROPERTY OF THE PRO

نگر کرنے پر غالب آرہا ہوتو اس پر واجب ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے رک جائے کیبال تک کداس کی طبیعت میں تضمراؤ پیدا ہوجائے ای طرح اگر مفتی پر اونگھ طاری ہو یا اسے بھوک لگی ہو یا شدید بیاری ہو یا تکلیف دہ گری ہو یا تکلیف دہ سردی ہویا قضاء حاجت کی ضرورت ہو ( تو بھی مفتی کے لیے فتویٰ دینا درست نہیں )۔



مفتی پر بیات لازم نیس کرجوسوال اس کے سامنے آئے وہ ہر حال بیں اس کا جواب دے۔ مفتی کو صرف تب ای جواب دینا چاہیے جب وہ جواب بیس کوئی مسلحت و کھے اور فقتے سے اس میں ہو للذامفتی کو چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل حالتوں بیں فتو کی دینے سے رک جائے:

(۱) ..... جب مفتی کویہ ڈرہوکہ فتو گی ہو تھے والا جواب حاصل کرنے کے بعد کوئی فتد کھڑا کرے گا یا فتو گا کی ایسے مسئلے میں ہوجس کے نتیج میں کوئی ظاہری فساد پیش آتا ہو یا یہ کرفتو ٹی ہوچنے والافتوے کو فلط طرف کھیروے گا ( بعنی فتوے کا فلط مطلب بیان کرے گا) تو مفتی کوفتو گی ٹیس دیتا چاہیے کیونکہ فساد کو دور کرنا مصلحت کو حاصل کرنے پر مقدم ہے۔

#### اجرك ينير قرمات بن:

" واذ اسكل عن مسئلة فعلم انها من مسائل الشغب وهما يورث بين البسلون الفتنة استعفى منها وردالسائل الى ماهو اولى به على ارفق مايكون".

(جب کی مخص سے کوئی مسئلہ پوچھاجائے اور اسے بید معلوم ہو کہ بیان مسائل میں سے ہے جن سے شور شرابہ بریا ہوتا ہے یا ان مسائل میں سے ہے جومسٹمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کر دیتے چیں تواسے چاہیے کہاس سے فتا جائے اور سوال کرنے والے کومبتن تری سے ہوستے اس بات کی طرف متو جہ کر دے جواس کے لیے بہتر ہو)۔

(۲) .... جب سوال الي بات كے بارے ميں موجس ميں فورونوش نبيل كرنا جا ہيے ( تومجي فتو ي وينے سے دك

#### FILE STATE OF THE STATE OF THE

جانا چاہیے )۔ کیونکدریجی لا لیعنی کاموں میں سے ہاوراس کاجواب جانے سے سائل کوکوئی عملی فائدونیس ہوگا۔

معرت عبدالشرابن عباس رضى الشاعتها عددى بو دفر مات بين:

" میں نے اصحاب رسول معلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اُوکٹ نہیں دیکھے۔ انہوں نے حضور معلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک مرف تیرہ (۱۳) مسئلے پوجھے جوسب کے سب قرآن مجبد میں موجود ہیں۔ اور دومرف اٹک باتوں کے بارے میں پوچھے تھے جوان کو نفع دے'۔

ایک حدیث مرفوع میں بھی سالفاظ آئے ہیں:

"ب جاتشد وكرنے والے الماك ، وكنا .

بعض علاء نے اس کی تغییران لوگوں سے کی ہے جوابیے کا موں بیں بہت فور وفکر کرتے ہوں جن کا ان کوکوئی فائدہ میں اور دوا یہے مشکل مسائل میں شد پر جن سوالات کرتے ہوں جو بھی بھمار ہی چیش آتے ہیں۔

اسلاف امت اس بات کو تابیند کرتے ہے کہ عام لوگ بکٹرت ایسے معاملات بیں سوال کریں کے عملی زندگی بیں اُن کو این کو کو فی ضرورت بیٹی نیس آئی ۔ اہذامنی کے لیے مناسب بھی ہے کہ ایسے سوالوں پرلوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور ایسے مسائل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دے جو اُن کو فائدہ دیں۔

احمد بن حبان القعيمي عيني كيت بير:

" میں ابوعبداللہ یعنی امام احمد ینجے کے پاس کمیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں چونے کے پائی سے وضو کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرما یا میں اس کو پہند نہیں کرتا۔

می فے عرض کیا : کیا میں او بیا کے پائی سے وضو کرسکتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا جس اس کوئی بستر ٹیم کرتا۔ بھریس کھڑا ہوا تو امام احمد بیٹے نے میرے کیڑوں کو کچڑلیا اور فرمایا کہ جب تم مسجد بیں وافل ہوتے ہوتو کیا کہتے ہو؟ جس خاموش رہا۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ جب تم مسجد سے نگلتے ہوتو تم کیا پڑھتے ہو؟ جس بھرخاموش رہاانہوں نے فرمایا: جاؤاور یہ باتیں سکھو'۔

الم ما ممرینی کامتصدیتما کہ جونے اوراو بیا کے پانی سے دضوکر ناتو ایسانا در مسئلہ بس کی سوال کرنے والے کو کی ضرورت ٹیٹل تو انہوں نے سائل کے لیے اس بات کو بھیب سمجھا کہ دوا بیے سنٹے یس فور کر رہا ہے، حالا تکہ دوان یا تھے کی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے اور دوم سمجہ بیں داخل ہونے اور سمجہ سے نکھنے کی

ا ہام احمد پینچے سے ایک مرتبہ یا جنوج ما جنوج کے بارے میں بوچھا کمیا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ آپ نے جو اب میں سائل کوفر ہایا:

> "كياآپ نے سادا ضرورى غلم مجوليا ہے كمآپ كواس بات كى بوچھنے كى نوبت آئى"؟ -امام احمد ينجي سے بى لعان كا يك مسئلاك بارے بيس بوچھا كيا توآپ نے بوچھنے والے كوفر مايا: سىل د حملت الله عما ابتدليت به (الاداب المشرعيه)

"الله تعالى آپ پررتم كرے مرف ده بات بوچيس جوآپ كوچيش آئى بو"۔

جب شوہر ایولی پرتہست زنانگادے تو دونوں کے درمیان حلفیہ بیانات ہوتے ہیں۔ جنہیں نعان کہا جاتا ہے اور سیور قالندور میں اس کاتفصیلی ذکرہے )

ابن عابدين طيم فرمات بين:

"اس بات میں جھڑ ناکر وہ ہے کہ لقمان او والقرنین، و ووالکھل علیم السلام انبیاء سے یا نہیں؟

انسان کے لیے مناسب بیہ کروہ کوئی ایساسوال نہ کرے جس کی اس کوضر ورت تہ ہو۔ جسے کوئی ویساسوال نہ کرے جس کی اس کوضر ورت تہ ہو۔ جسے کوئی میں بید ہو جہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کیے اتر ہے اور نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلے منان کوئس شکل میں ویکھا تو کیا وہ قرشتے تھے یا نہیں؟ جنت وجہنم کہاں جیں؟

اور قیامت کہ آئے گی ؟ اور حفرت عینی علیہ السلام کب آسان سے اترین مے؟ حفرت اساعیل علیہ السلام اضل جی یا اور حفرت کے اس کے ساتھ اساعیل علیہ السلام اضل جی یا ایحق علیہ السلام اور ان دونوں میں سے ذرح کا واقعہ کس کے ساتھ جیش آیا تھا؟ حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا محضرت عا تشریضی اللہ عنہا ہے وفضل جی یا نہیں؟ نی مسلی اللہ علیہ کے والدین کس وین پر تھے؟ ابوطالب کا دین کیا تھا؟ اور مہدی علیہ السلام کون شے؟ اور اس جیسے دیم سوالات جن کو نہ جاننا منہ وری ہے اور نہ ہی ان پڑس کرنے کا کسی کو مکاف بنایا جمالے ہے۔

(س) ..... جب کوئی مسئلہ ایما ہو کہ سوال کرنے والے کی عقل اور بھاس تک نہ بیٹی سکتی ہواور اس سے ساتھ کوئی عمل ضرورت بھی وابستہ نہ ہو ( تو مفتی کوفتو کی وینے سے کر بیز کرنا چاہیے ) جیسے متنا بہات یا علم کلام کی وقتی ہاتیں یاوہ مسائل جن میں کوئی تطعی فیملہ کرنا ممکن ہی نہیں ۔ معزے علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

﴿حَلَّا ثُواالِمَاسِ بِمَا يَعِرِ فُونِ اتْعِبُونِ ان يَكْذَبِ اللّه ورسوله ﴿﴿ ۖ ﴿ ﴿ (لُوكُونِ سِهِ وَمُنْتَكُوكُرُوجِ فِي وَصِيحِي سَكَمْ بُولِ رَكِياتُمْ بِيرِ لِبَنْدِكُرِ تِي بُوكِ اللّه اوراس كرسول كو حَجِمْنًا يَا بِالسَّرُ؟) \_

المامقراني ينير فرماح بين:

المفتی کے سے مناسب سے ہے کہ جب اس کے پاس کوئی فتو کی آمخصرت بینی ہے گئی شان کے تعلق اللہ کی رہوبیت کے متعلق آئے جس بیں ایسے امور ہو جھے گئے ہوں جواس سوال کرنے والے کے لیے درست نہیں یا تواس وجہ سے کہ بالکل نا واقف عوام بیل سے ہے یااس وجہ سے کہ سوال انتہا کی مشکل مسائل یا دینی اصول کی بر ریکیوں اور شتا بہ آیات کے بارے بیں ہے اسور کے بارے میں ہے یاا ہے اسور کے بارے میں ہے کہ جن بیس مرف بڑے علاء ہی فور کر سکتے ہیں تومفتی بالکل اس کا جواب نہ دے اورا سے سوالات پر سائل کے سامنے اسے انکار کا واضح اظہار کر وے اورا سکو کہ وے کہ اے نام کا خاص کے بارے میں سوالات میں مشخول رہیں ، جوآب کو فائد و تین اسے میں اس محالات کے احکام کے بارے میں سوالات میں مشخول رہیں ، جوآب کو فائد و تین ہے۔

ا ماستانعی بیشیر کے اُن صاحبزاد سے نے جوصلب کے قاضی سے امام احمد پیشیر سے مشرکین اور مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے انجام کے بارے میں سوال کیا تو امام احمد پیشیر نے ان کوڈا ٹٹا اور فرمایا:

" يتوهمراه لوكول ك مسائل إين آب كوان مسائل بي مَا غرض " ؟ \_

حضرت سفیان اُوری بیٹے ہے مشرکین کے بچول سے بارے میں پوچھا گیا آووہ پوچھنے وولے پرخفا ہوئے اور فرمایا: اے بچے اہم اس بارے میں کیول بوجھتے ہو؟

(لیعنی انہوں نے ہی سوال ہی کو پچگا نے قرار دیا )۔

میرے ( بعنی حضرت مولانامفتی محمد تق عنی مظلم کے ) والد ( حضرت مولانامفتی محمد شفیع " ) ہے جب بھی ایسے امور کے ہارے میں سوال کیا جا تا تو وہ جواب میں رسول اللہ جیزیم کی بیصدیث پاک لکھادیتے ہتے۔

پھر مجھے ایسی ہیں بات امام مالک بھیرے کے ایک بڑے سے شاگروزیاد بن عبدالرحمن القرطبی بھی<sub>ر</sub> جن کالقب شبطون ہے

#### FIFTH THE THE PARTY OF THE PART

ان کے بارے میں لی کدائموں نے ایک بادشاہ کے ساتھ بھی ایسائل کیا تھا۔

قاضى عياض يفي نفي فان كايدد العنقل كياب:

" تصبیب کہتے ہیں کہ ہم زیاد رہیں کے پاس بیٹے ہوئے ستھا سے میں ان کے پاس ایک بادشاہ کا خط آیا تو انہوں نے اپنے تلم کو سیائی میں ڈبویا اور اس کا جواب لکھ کر مبر لگا وی اور خط قاصد کے حوالے کر دیا۔ پھر زیاد ہیں ہے قرمایا کیا تم جانے ہوکہ اس خط دالے نے کیا ہو چھا تھا؟ اس نے جوالے کر دیا۔ پھر زیاد ہیں ہے دن جس تر از دسے اعمال کاوزن کیا جائے گا ، اس کے دونوں پلڑے سونے کے ہوں می یا چاندی ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں کھودیا کہ میں امام مالک پینے نے ابن شہر ہے این میں اس مالک پینے نے ابن شہراب بیٹے کے دارشاد فرمایا:

-منحسى اسلام المرأتر كهمالا يعنيه-.

''انسان كاسلام كى خونى يەب كدوه جريكاركام چھوڑ دے''

اور بهت جلدتم وبال جاؤ محتو (روز محشر) بيجان اوك-

(٣).... بعض فقہاء سے بیہ بات منقول ہے کہ انہوں نے مفتی کوئنے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے مسائل بھی فتو کی نہ دے جوان کو پیش نہ آئے ہوں۔

اس كتاب مے شروع ميں ہم نے ان اسلاف كے اقوال ذكر كيے ننے كہ جوا يسے مسائل ميں گفتگونونا يسندكرتے ايں جواہمى تك بي شروع ميں ہم نے ان اسلاف كونا يسندكر نے يہ جواہمى تك بين ندا ہے ہوں اور اسلى الله بين مختلف نقط بات بھى بتائى تھى كدا يسے سوالوں كا جواب صرف طلبہ علم كووينا مناسب ہے جوفقہ ميں مہادت حاصل كرنا جاہتے ہوں۔ عام لوگوں كى ديسے سوالات يرحوصله افزائى كرنا مناسب نيس ہے۔

۵)..... جب کسی مسئلے کا تھم کسی خاص شہریا تو م سے عرف پر بٹنی ہوا در مغتی اس شہرا در تو م سے عرف سے تا واقف ہو( تو بھی فتو ٹی و یے سے رک جانا چاہیے )۔

ابن صلاح يشج فرماتے ہيں:

' دمفتی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ایمان پینی قسموں افرار دل اور ان تمام مسائل بیس جن کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے وہ نتویٰ دے دیے سوائے اس کے کہ دہ ای فینس کے شیر کارہے والا ہو جس نے وہ الفاظ کے بیس یا کم از کم اس تیم والوں کے ان الفاظ سے جومرا دیو تی سے اور ان کا جو

#### 

عرف ہے اس سے واقف ہونے میں وہ اس شہروالوں کے برابر ہو۔ کیونکہ اگرابیانییں ہوگا تووہ مفتی ان اوگوں کو بکٹرت غلط نوے بتائے گا مجیسا کہ تجربے اس بات کا گواہ ہے''۔

(۲) ....جن چیز دل کے بارے ہی سوال کرنا ٹا پہندیدہ ہے امام شاطبی بیٹیے نے ان میں سے ایک مورت ریجی

ذكركى ب كم شكل اورشرير بنى سوالات كي جائيس جيبا كرحديث مباركه بن "الاغلوطات" وكرك ب كم شكل اورشرير بنى سوالات كي جائيس والرك المنافقة ألى ب-

(2) ۔۔۔۔منتی ہے کسی ایسے تھم کی علت کے بارے میں پوچھا جائے جوالی عرادات میں سے ہوجن کی اصل وجہ ہماری عقلمی تہیں مجھ سکتیں مثلاً بیسوال کیا جائے کہ مغرب کی تین رکعات کیوں ہیں؟ (تو پھرمنتی کوجواب نہیں دینا جائے)

(۸) .....امام شاطعی میشیر نے ایسے مقابات میں سے اس بات کو بھی شار کیا ہے کہ سلف صالحین کے درمیان جو انتظا فات ہوئے تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے (جیسے سیدنا معترت علی رضی اللہ عنداور معترت معا ویدرضی اللہ عند کا انتظاف )۔

حضرت محربن حیدالعزیز پینتی سے جنگ مفین میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں بوج ما کیا تو انہوں نے فرمایا:

'' بیرہ ہنون ہیں جن سے اللہ نے میر سے ہاتھوں کو بھائے دکھا لیڈا ٹیں مجمی ان سے آپٹی زبان دنگرنا نہیں چاہتا''۔ عہدے

(۹) .....علامہ شاطبی پرنیجی نے انہی مواقع میں ہے اس سوال کو بھی ذکر کیا ہے جو ضد پر بنی ہویا جس کا مقصد صرف مخاطب کو نا جواب کرنا ہویا جھڑے میں دوسرے پرغلبہ پانے کی کوشش کرنا ہو۔ قرآن مجیدیس اس بات کی خدمت آئی ہے۔

> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ \* وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (البقرة: ٢٠٠)

(اورلوگوں بیں ایک دہ فض بھی ہے کہ و نیوی زعدگی کے بارے بی اس کی یا تیں تہیں بڑی اچھی گئی بیں اور جو کھاس کے ول بیں ہے اُس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بنا تا ہے، حالاتکہ وہ (جمینارے) وشینوں بیں ہب سے زیادہ کھڑے)۔

دوسری عبرارشاد باری تعالی عے:

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُون (الرحرف:٥٠) (بلك بالوك بيرى بمُمَرّالو).

ايك مديث شريف من بيالقاظ آئي ين:

ابغض الرجال الى الله الإلى الخصم.

(انڈے ہاں نوگوں میں سب ہے زیادہ ناپسند بدوہ محف ہے، جوسخت جھڑالوہو)۔

مرامام شالمی این فرمات جرا:

'' بی چند وہ مقامات جیں جن جس سوال کرتا' ناپہند بدہ ہے اور انٹی پر بقیہ صورتوں کو بھی قیاس کرلیا جائے۔ پھران مب بیس ممانعت برابر درج کی نبیس۔ بلکہ بعض کی کرابہت شدیدہے اور بعض کی بلکی جبکہ پھے سوال ایسے بیں جو بالکل حرام ہیں اور پھھا ایسے ہیں جن میں اجتہا دوائن اف ہوسکتا ہے۔''

### فتوی سے رجوع کرنا الرجوع عن الفتوی

مفتی پرواجب ہے کہ اگر اس کے لتوے میں کوئی فلطی ظاہر ہوجائے تو دہ اسپنے سابقہ فتوے ہے رجوع کر لے اور اس سلسلے میں ڈرانہ شرمائے۔

سیدنا حضرت عمر رضی الله عند نے حضرت ایوموی اشعری رضی الله عنه کو نخاطب کر کے جو با تیں کہیں تغییں ان بیس سے ایک بیکمی ہے:

لا منعنك قضاء قضیته بالا مس راجعت فیه نفسك و هدبیت لرشدك ان تراجع الحق، فأن الحق قدیم ، و ان الحق لا یبطله شنی . و مراجعة الحق خیر من التمادی فی الباطل . (من التمادی فی التمادی ف

ہدایت کی راہ دکھا دی گئی تو وہ پہلا فیصلہ آ بکوخت کی طرف والیں بلٹ آنے سے ہرگز شدو کے کیونکہ در حقیقت حق قدیم ہے اور حق کوکوئی چیز قتم نہیں کرسکتی حق کی طرف والیس پیٹ آٹا میاس سے بہتر ہے کہ انسان باطل میں بی آ گئے بڑھتا چلا جائے )۔

#### فتویٰ ہے رجوع کرنے کے بعدا*س کوختم کرنے کے*احکام م

#### احكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها

امام نووی ویشی فرماتے ہیں:

"اگر کمی فحض کوکی نوئی و یا محیااور پھرائی ہے رجوع کرلیا محیاء اس طرح کہ ابھی تک فوی پوچھنے
والے نے پہلے فتوے پڑل بی نیس کیا تھا تو اب اس کے لیے اس پڑمل کرنا جائز نیس ہے۔
اور اگر و دمفتی کے رجوع ہے پہلے بی عمل کر چکا تھا تو اگر و دنوئی کی ولیش قطعی کے خلاف ہے ، تو
فتوی لینے والے پر لما ذم ہے کہ اس ممل کو اب فتم کر دے ۔ بیسے اگر کسی فتص نے مفتی کے فتوئی پر
نکاح کو جائز سمجھ کر کرلیا اور پھر فتوے بی کی وجہ ہے نکاح کو برقر اربر کھا۔ لیکن اگر مفتی نے اپنے
نظرے سے درجوع کرلیا تو اب اس پر اپنی بیوی ہے جدوبونا لما زم ہوجائے گا"۔

ائی کے دلاک میں سے ایک وہ روایت ہے جے امام پیقی وغیرہ رہین نے فل کیا ہے کہ ایک محض جن کا تعلق قبیلہ بنو شمیح کی شاخ فیز ار ۵ سے تھا انہوں نے ایک خاتون سے شادی کرئی۔ پھرانہوں نے اُس فاتون کی والدہ کودیکھا توہ ہائیں بھا گئی۔ انہوں نے اس سلط میں حضرت عبدالشا بن مسعودرضی الندعنہ سے مسئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا: کہ تم ابنی بیوی کوجدا کردواوراس کی والدہ سے شادی کرلوراس نے ایسانی کیااوراس کے بان اولادیمی پیدا ہوئی۔

بعدازال حفزت عبدالله ابن مسعود من نه به جها تو السياد من المسئل به بارے بیس بوجها تو انبیس به بتایا میا که ایسا کرنا تو اُس محض کے لیے هذال نہیں ہے۔ جب حضرت این مسعود رضی الله عند دالیس کوفی تشریف لے محصرت اس محض کوکہا:

"اخها علیك حواه، اخهالا تنبغی لك، فغار قها" (به خاتون تم پر حرام ب اوروس كاتمهار ب ساتھ ر بنا بانكل نامناسب ب لبذاتم اس كوجدا

کروز)بہ 🐼

خطیب بغدادی بینی فرماتے ہیں:

شاید حفرت میدانشداین مسعود دونین نے اپنے پہلے نوے کی بنیاداس بات بررکھی تھی کدانلہ تعالیٰ کا ارشادہ: افغان لعد تکونوا د خلت حرابہی فلا جدا سے علیہ کھر النسام ۲۳۰) (سواگرتم نے اُن کے ساتھ جیستری نہ کی ہوتو تم پرکوئی کنا نہیں)

میں جواستناء ہے وہ بیو بیوں کی ماؤں (ساس رخوش واس ) اور المر بائٹ ( بیوی کی وہ اولا وجو کسی پہلے شو ہر ہے۔ ہواور اب اس کی پر درش میں ہو ) دونوں ہے ہی متعلق ہے۔

( حالا تکدمسکے کی روسے اس کا تعلق صرف المو باثب سے ہے اور بیوی کی ماں بہر صورت حرام ہے۔ ) مجرا مام تو وی بیٹیر نے فرمایا:

"اگروہ فق کی جس سے رجوع کیا گیا ہے۔ دلیل تعلقی کے خلاف نہیں تھا بلکہ مجتبد فید سنلہ جس تھا تواب
اس کو محتم کرنا لازم نہیں کیونکہ نیا اجتہاد پہلے والے اجتباد کو ختم نہیں کرتا ' بی تقصیل علامہ
صحری بیٹی ت دفتا معلیب بغدادی بیٹی اور ابو عمر و بیٹی نے ذکر کی ہے اور وہ سب اس پر شفن
ایس اور مجھے اس بارے میں کسی کا اختیاف معلوم نیس اور اس سلسلے میں جو بات امام غزالی بیٹی اور
امام رازی بیٹی نے ذکری ہے اس میں بھی اس کے خلاف کی تقریح نہیں ہے ' ۔

" میں معزت عمر وقیق کے پاس حاضر تھا۔آپ نے میراث کے ایک مسئلہ میں حقیق ہما ئیوں (مال:

باپ شریک) کوفلت ( ایعنی تیسرے مصے ) میں اخیائی ہما ئیوں (مان شریک ) کے ساتھ شائل کر

ویا۔ اس پرایک محص کینے لگا کہ گزشتہ سال تو آپ نے ایسے ان مسئلہ میں اس کے برخلاف فیصلہ

ویا تھا۔ معزت عمر والویا نے پوچھا پہلے میں نے کیا فیصلہ دیا تھا ؟ اس محص نے جواب دیا کہ آپ

نے ٹلٹ ( یعنی تیسر احصہ ) حصہ صرف اخیائی ہما تیوں کو دلوا یا تھا۔ اور حقیقی ہما تیوں کو کچھ ہمی تیس

ال يرحفرت عمرون النائز فرمايا:

ذلك على ماقضينا، وهذا على مانقصى.

#### TIME SETTINGS TO THE SETTINGS

( وه فیعله وبیانل رے گا جیسے ہم کر کھے ہیں اور اب میسند ویسے ہی ہوگا جیسے اب ہم نے فیعلہ کیا

ے)۔ 🚱

یہ تو تب ہے جب کو کی مفتی ہمتبد ہوا دراس کا اجتہا دیدں جائے لیکن اگر مفتی آئمہ مجتہدین میں ہے کسی کا مقلد ہوا ور وہ پیگان کرے دہ اپنے امام کے قول پر فتو کی دسے رہا ہے تتوی دسے دسے چھریت بطے کہ اس کے امام کا خرب تو اس ختوے کے خلاف ہےاوراس کا جوگز شنہ فتوی ہےاو وکسی نعس کے مخالف نہیں بلکہ آئمہ جمتہ نہ میں میں سے کسی کے موافق ہے آگر جہ خاص اس کے امام کے خلاف ہے تو الی صورت میں ابن قیم پیشیر کامؤقف یہ ہے کہ اس کا حکم بھی وہی ہو گاجو ابعى مفتى مجتبد كاجتباد ين تبديلى كالحكم كزرا البذااس مفتى كاكز شة فتوى جس يرفتوي لين والأعل كرج كاسب ختم نبيس موكار این قیم پی<sub>م</sub> فرماتے ہیں:

'''اگر کسی شخص نے فتز ہے کی بنایر نکاح کرلیااور قعستی ہوگئی پھرمنتی نے اپنے فتو ہے ہے رجوع کر لیا تو اس محض برا پنی بیوی کورو کے رکھنا حرام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی ایسی دلیل شرق موجود ہو جواس کی حرمت کا تقاضا کرے اور اس شخص پر اپنی ہوی سے علیحد گی مرف مفتی کے رجوع كركينے سے واجب نبيس موكى خاص طور يراس صورت ميس كدجب مفتى في اسپية نوے ے صرف اس کے رجوٹ کیا ہو کہ اے بیتہ چل کیا ہو کہ اس کا فتوی اس کے اپنے مذہب کے ظاف ہے اگرچہ کی اور کے ذہب کے موافق ہے "۔

کیکن ابن صلاح رحمہ اللہ نے صراحتا ابن قیم ہی<sub>نی</sub>ے بالکل خداف قلم بیان کیا ہے وہ فرماتے **ویں** : ''جب کوئی مفتی کسی امام کے مذہب پرفتوی دے چکاا در پھراس نے اس بیے رجوع کرلیا کہا ہے تقین طور پر سے پہنہ چاں کمیا کہ اس نے اپنے امام کی تعریج کے خلاف فتو کی دیا ہے تو اب اس براس فتوے کو چتم کرنالازم ہے آگر جدوہ مسئلہ اجتہادی ہی ہو۔ کیونکہ اس کے امام کے مذہب کی نص کا در حیاس سے حق میں وہ علی ہے جیسے شارع کی نص مجتبد مستقل کے لیے۔ ہاں امر مستقلی کو مقتل کے رجوع کا پید ہی نہ چلے توستفتی کا حال من پڑھل کرنے میں۔ ویبای ہوگا جیسے مفتی محرجوج كرفے سے يہنے تفاريعتى اس كے ليے اس فتوے پر مل كرنا جائز قراريا كاكا)"۔

( يبال علامه ابن الصفاح باير كارشاء كا تريس اصول الافتاء و آدابه من المعجبوع عور البهذب سے من عليه - كالفاظ متول بين - بنده نے البجيوع كرومتفرق نيخ (كراجي ادر كتي شاملة

#### PTO SECTION OF THE PARTY OF THE

) دیکھے اُن چی بھی بھی بھی الفاظ ہیں لیکن علامہ ابن الصلاح" کی کما ب احب المحفقی و المهستفھی ہیں۔ فی عملہ " کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے بعد ہیں المجوع سے دارالکتب العلمیة کے نینے میں بھی ''فی عملہ'' سے الفاظ لم منے )۔

### فتوے۔ ربوع کرنے کی متنتی کواطلاع دینا

اعلام المستفتى بالرجوع عن الفتوى

مفتی پرلازم ہے کروہ منتقتی کونوی سے رجوع کے بارے میں باخبر کرد سے اگر امھی تک اس نے فتوے پڑل نہ کیا ہواور یکی عظم ہوگا اگر منتفق فتوی پڑل کر چکا ہولیکن اس فتوے کوئتم کرنا واجب ہوان تفصیل احکامات کے مطابق جو ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔

خطیب مشیر نے حسن بن زیاد مشیر کے بارے میں بیدوا قعفل کیاہے:

ان سے کی مسئنے کے بارے میں استفتاء کیا گیا تو ان سے نو کی دیے میں تنظی ہوگی۔ وہ اس فیمنی کوئیں جانے سے میں مسئنے کے بارے میں استفتاء کیا تھا اب انہوں نے ایک متادی (اعلان کرنے والا)
کواجرت دی کہ وہ بیاعلان کر تارہ کے کسن بن زیاد سے فلاں دن ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا جس میں ان سے نظی ہوگئ ہے۔ لبنداجس فیمن کوشن بن زیاد نے کوئی فنوئی دیا ہوا سے چاہیے کہ وہ ان سے مابطی ہوگئ ہوگئ دن تک وہ فنوئی دینے سے رہے دے ہوگئ دن تک وہ فنوئی دینے سے رہے دہ بیاں تک انہیں وہ فنوئی وہ جے وال بین وہ فنوئی ہوگئ تھی اور سے جواب بین



حكمرالضمانعلى المفتى المخطئ

جب ستغتی کسی چیز کوملف اور ضا کع کرنے کےسلسلے میں کسی فقے پڑمل کرلے پھراس فقے کا علط ہونا ظاہر ہو

#### [TZ.] THE MATTER THE THE PARTY OF THE PARTY

جائے اور یہ بعد جلے کہ بینوی قطعی دلائل کے خلاف تھا تو ایسی صورت کے بارے میں حافظ ابو عمرواین الصلاح پیٹیر نے استاد ابواسحاتی پیچر ہے۔ یہ تھمنقل کیا ہے:

''مفق آگروا قعقافتہ کی دینے کا النہیں تھاتو وہ ضامی نہیں ہوگا کیونکہ (اس دوسری مورت ہیں) مستفتی نے خود ہی فتوی کے لیے تا الل مختص کی طرف رجوع کر کے کوتائی کی ہے لہذا اب اس کا نقصان بھی اس کے اپنے بی کام کی طرف لوٹے گار بخلاف اس صورت کے کہ جب مفتی فتو ٹل دینے کا اہل ہو کیونکہ ایسی صورت میں مفتی کی طرف رجوع کرنے ہیں ستفتی کی طرف ہے کوئی کوتائی نہیں یائی می تونکطی صرف مفتی کی ہی جوئی لہذا وہ ضامن بھی ہوگا''۔

لیکن امام نووی شافعی پینی قرماتے ہیں:

" یمی بات شیخ ابوعمرویشی نے بھی نقل کی ہے اوراس پر کوئی تیمر و نیس کیا۔ لیکن ہے تابل اشکال ہے است سے اور کا استعمال کے مناسب سے ہے کہ اس مسئلے کا تھم بھی خصب اور نگاح وغیرہ کے باب میں وحوکر و ہے پر حنمان آنے یا ان آنے کے دونوں مشہور تولوں کے مطابق بیان کیا جائے۔ یا تطعی طور پر مفتی کے صامن نہ ہونے کا تھم و یا جائے کے دونوں مشہور تولوں کے مطابق بیان کیا جائے۔ یا تطعی طور پر مفتی کے صامن نہ ہونے کا تھم و یا جائے۔ یا تا ان سے کھنے کے مشامن نہ ہونے کا تا استعماد کا جائے۔ یا تا ان سے کھنے کے مشامن اور میرور کرنا تو تیس پایا جاتا ان سے کھنے کا میں ان ان میں ان ان میں تا اور میرور کرنا تو تیس پایا جاتا ان سے ان میں ان میں کا تا ان میں ان ان میں کیا تا ہوئے کے مشامن ان میں کیا تا ہوئے کے مشامن کے مشامن کے ان ان میں کا تا ہوئے کیا تا ہوئے کیا گئی تا ہوئے کے مشامن کے مشامن کے مشامن کے مشامن کے مشامن کے مشامن کی مشامن کے مشامن کے مشامن کی کھنے کیا تا ہوئے کے مشامن کیا جائے کیا تا ہوئے کیا گئی کے مشامن کے مشامن کے مشامن کیا تا ہوئے کی مشامن کے مشامن کے مشامن کیا تا ہوئے کیا تا ہوئے کیا تا ہوئے کیا ہے کہ کیا تا ہوئے کیا تا

یدا دکام جوامام نووی شافعی بیشیر نے نتو کی ہے رجوع کرنے کے مسائل کے فیل میں لکھے ہیں ان سب کواہن جمیم حتی بیشیر حتی بیشیر نے بھی ''المبحو الوافق'' میں باقی رکھا ہے۔ البترانہوں نے اس مسئلے میں پر تھین ظاہر کیر ہے کہ اتلاف اور نقصان کی صورت میں مفتی برصان نہیں آئے گا۔ وہ فر ماتے ہیں:

'' اوراگرمفتی کے نتویٰ کی دجہ ہے کوئی چیز تنف ہوجائے تو و و ضامی نہیں ہوگا آگر چہ وہ نتویٰ و پینے کا اہل ہو''۔ کہ ہے



مفق برمازم ہے کہ وہ اپنافتون دینے پرکی اجرت کا سوال تدکرے۔ علامہ علاق الدین این عابدین میٹی نے شہر سے الو هیان یہ سے تقل کیاہے: '' زبانی فتوئی دیے پر اجرت (معاوضہ) لیما جائز نیم اور کھے کرفتو کی دینے پر کتابت کی اجرت لیما جائز ہے کیکن اس کے باد جود اجرت لینے ہے بچنائی بہتر ہے''۔ امام نو وگ شافعی پیشیر فرماتے ہیں:

"فوتی وینے والے کے لیے بہتریہ ہے کہوہ بیکام بلا معا وضد کرے اوراس کے لیے جائزہے
کہوہ بیت المال سے اس پر وظیفہ وصول کرے۔ اگر مفتی کیلئے قتوئی وینا فرض میں ہوجائے
(کہوباں کوئی اور مفتی موجود ندہو) اوراس کے پاس بفتر رکفایت روزی بھی ہوتواس کے لیے
اجرت لینا صحیح قول کے مطابق حرام ہے۔ بھراگر اس کا وظیفہ مقرر ہوتو بھی اجرت لینا بالکل
جائز نہیں اور اگر اس کے لیے مقررہ وظیفہ نہ ہوتو بھی اس کے لیے متعین طور پر اس محتمل سے
اجرت لینا جسکووہ فتوئی وے رہا ہے اصلے قول کے مطابق حکمران کی طرح اس کے لیے بھی ہیے
حائز نہیں ہے۔

ہمارے علماء میں سے فیخ ابوحاتم القزوتی اپنے نے پہلے ہیان کیا ہے کہ مفق ستفتی کو سکے کہ مجھ پر
پر تو لازم ہے کہ میں آپ کو زبانی نتوئی دے دول باتی ربافتوئی لکھ کر دینا تو وہ مجھ پر لازم نہیں۔
اب آگرستفتی اس سے ساتھ کتابت فتوئی کے لیے اجرت کا معاملہ کر ہے تو جا تز ہے۔
لیکن ایسی صورت میں بھی بیرجا تز نہیں ہے کہ کتاب فتوئی کی اجرت لکھے لکھانے کی اُجرت مثل
(عمومی اجرت) ہے بڑ مد جائے کیونکہ جو اجرت مثل ہے زیادہ ہوگی وہ در حقیقت اصل نتوئی
دینے بی کی اجرت ہوگی جو کرمنوع ہے ''۔

#### الدراليختارش ب:

'' قاضی دستاویزات لکھنے پراتی ہی اجرت کا مستحق ہے جتنی اجرت لینا کسی اور کے لیے جائز ہے'' جیسے کہ مفتی کے وہ کمایت فتوئی پر اجرت مثل کا مستحق ہے رکیونکہ مفتی پر صرف زبان سے جواب دینا واجب ہے' ہاتھ سے لکھ کر دینالا زم نہیں لیکن اس کے باوجود اجرت لینے سے باز رہنا ہی بہتر

ع"(والله اعلم)-

امام تووى يشير فرمات إلى:

"علامه ميرى ينج اور خطيب ينج في فرماياك الركسي شيرك لوك متفق موكرات اموال من س

#### 

مفتیان کرام سے لیے وظیفے مقرر کرویں تا کہ مفتیان کرام ان کوفق کی دینے کے لیے اپنے آپ کو ہائی کامول سے فارغ رکھیں تو یہ جائز ہے۔

ر ہا ہدییا ور حمضہ کا سعاملہ تو ابومنطفر معانی پی<sub>نیے</sub> فرہ نتے ہیں کہ مفتی کے لیے بدیہ آبول کرتا جائز ہے بخلاف حکر ان کے کیونکہ حکمران تواہیۓ حکم کولازم کرتا ہے۔

ابوعمر وہنچے فرماتے ہیں:

''مناسب سے بہ کداگر متفق اپنے پیند کا فتوی لینے کے لیے بطور رشوت کے مفتی کو ہدید دے تو اس کا قبول کرنا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ حاکم اور ان تمام صور تول کا تھم ہے جن میں کوئی قابل عوش چیز مقاب لیے میں نہیں ہوتی''۔

خطیب پینے فرماتے ہیں:

''اہام (حکمران) پرلازم ہے کہ دوائی فض کے لیے جوابے آپ کو قدریس فقداوراحکام میں فتو گا دینے کے لیے مقرد کر لے تو وہ اس کے لیے اتنا وظیفہ طے کردے کہ وہ کسی اور پہنے کو اپنانے سے بے نیاز ہوجائے اور یہ دظیفہ بیت المال (مسلمانوں کے اجتماعی اموال) میں سے اوا کیا جائے گا۔ پھر خطیب جنے نے اپنی شد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب جانئے سے میہ بات نقل کی ہے کہ جن حضرات کی بھی بیجالت ہوتی تھی ، وہ اُن کوسال بھر ہیں سود بنارو بینے تھے''۔



افت! یہ کسی عموی شرق تھم کوکسی جزئی واتحہ پر منطبق کرنا ہے۔ اس بناء پر تھیج جواب تک دینچنے کے لیے دومرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے:

(۱) ....جس مورت مسئلے بارے میں ہو چھا حمیا ہے اس کو تمکیک شیک مجھنا۔

۳) ...... پھراس مبورت مسئلہ کو کسی کلی تھم کے تحت واخل کرنا اور ای کو دورجدید کی اصطلاح ہیں " تیکیدیدی پھر عی" ہے تعبیر کرتے ہیں۔

## ببورت مئوله كالنبور

#### تصور الصورة المسئول عنها

ہر چیز سے پہلے مفتی کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اس ہزنی واقعہ کو باریک بڑی سے سمجھ جس کے بارے بٹی اس سے سوال کیا کیا گیا ہے اور اس کا بالکل شمیک بھیک تصور قائم کرے کونکہ کی چیز پر تھم لگا نا پیر فررا ہے اس کے تصور کی ہو اگر اس کی صورت مسئلہ کا تصور می غلط ہوا ہو مفتی بھینا جواب میں غلطی کرے گا۔ لبندامفتی کے لیے جا بڑنہیں ہے کہ اگر سوال میں کسی تھم کا ابہام ہوتو وہ جواب دینے میں جلدی ہرے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس ابہام کوستفتی ہے رابطہ کر کے یا دوسرے ذرائع ہے تم کر میں جہاں تک کہ صورت مسئلہ کی دفتا ہے۔ کہ اور سرے ذرائع ہے تم کر ہے۔ یہاں تک کہ صورت مسئلہ کی دفتا ہے۔ کہ ساتھ اس کے تو وہ اسپے سوال میں اس ایک تفسیلات ذکر کرتا ہے جن کا تھم شرکی پرکوئی انٹر نیس پڑتا۔ اس لیے نقہا ہے نے ذکر کیا ہے کہ ستفتی اپنے سوال میں جووا تھا ہے ذکر کرتا ہے کہ ستفتی اپنے سوال میں جووا تھا ہے ذکر کرتا ہے کہ وقع ہی اس کے دوروقت میں د

(۱) .... دودا تعات جوتكم شرك ك بار يش مؤثر بوت إلى -

(۲) .....اورد میکرو دوا تعات جومنی طور پرآجائے ہیں' تنکم شرق میں شان کا کوئی وظل ہوتا ہے اور نہ ہی آس پر ان کا کوئی اثر ہوتا ہے۔

اب مفتی پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں جسم کے دا تعات کے درمیان فرق کر سے اور اپنی فکر کوصرف ان واقعات پر مرکوز کرے جو تھم شرق کے بارے بیل مؤثر ہوتے ہیں۔

علامه د بوق يغير فرمات جي،

'' اہام ابوطنیفہ پنیر کے نز دیک ضابط ہے ہے کہ جم شخص نے اپنے کلام میں دویا تیں جن کر دیں جو تھم کے متعلق ہیں اور وہ یا تیں بھی جمع کر دیں' جو تھم کے متعلق ہیں اور وہ یا تیں بھی جمع کر دیں' جو تھم کے متعلق ہیں اور وہ یا تیں تھم سے فیر متعلقہ ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اعتبار صرف انہی یا توں کا ہے جو تھم سے متعلقہ ہوں گی اور سمتعلق مان سے ہوگا۔ کو یا کے گفتگو کرنے والے نے اپنے کالم ہیں ان باتوں کے علاوہ جو تھم سے متعلق ہیں، بچر ذکر بی نہیں کیا''۔

مجھی ستفتی اپنے سوال میں ایسی بات کو چھوڑ ویتا ہے جس پرسی جواب موقوف ہوتا ہے اور دیگر اسی تفصیلات ذکر کرتا ہے جس کرتا ہے جن کا تھی ستانو ذکر کر ویتا ہے لیکن کرتا ہے جن کا تھی شرگ ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں بول کہدلیں کہ دوشنی واقعہ ستانو ذکر کر ویتا ہے لیکن وہ بات یا واقعہ جس پر شرکی تھم کا وار ویداز ہے مجھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بہت سے عام نوگ وقوع طلاق کے متعلق سوال کے وقت یہ کرتے جی کہ وہ ان واقعات کو تو ذکر کر دیتے جیں جوز وجین (شو ہر اور بیوی) کے درمیان جھٹڑ ہے کے متعلق ہوتے جیں اور ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتے جو طلاق دیے وقت استعمال کے گئے ہوں۔

ائیں صورت ہیں مفتی پر لازم ہے کہ وہ وہ ال پر تنقیجات (وضاحت طلب کرنے کے لیے قائم کیے گئے سوالات)
قائم کرے اور سوال کرنے والے کو بھے کہ وہ ای سوال پر ان تنقیجات کا جواب و سے ، جواس نے مفتی کے سامنے چیش کیا
ہے۔ پھر مفتی اپنے جواب کی بنیا واس صورت مسئلہ پر رکھے جو تنقیج شدواس کے سامنے آئی ہے۔ بسااو قات مستفتی بحض
ضرور کی تفصیلات مفتی کے سامنے زبانی صور پر بیان کر دیتا ہے ، تومفتی کو صرف اس کی زبانی بات پر استفاء کرنا سن سب
نہیں بلکہ مفتی اس کا سوال واپس لوٹ و سے تا کہ وہ کمل طور پر سوال تکھ کرو ہے ۔ آئر ستفتی ، مفتی ہی ہے اس بات کی
درخواست کر سے تواس بیں بھی کوئی حربی نبیس کہ مفتی اپنے ہی قلم سے اصاف کرد ہے۔

(حفرت مصنف دامت بركاتهم فرات بير) يس كبتابون:

اگر سوالی میں اضافہ کرنے کی وہاں کوئی مختوائش نہ ہوتو رہمی ممکن ہے کہ مفتی اینے جواب کے آغاز میں ہے ہا۔ لکھ دے کہ ساکل نے سوال میں زبانی طور پر اس تقصیل کا اضافہ کیا تھا ، تو اگر پیفصیل درست ہے تو تھم بوں ہوگا۔ میں نے و کمٹر اپنے والد اور فیخ (حصرت مفتی محرشفیع میٹر) کواریا کرتے ہوئے و یکھلے ۔

تم می ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستفق اپنی کم علمی کی بناء پر اُن باتوں کی وضاحت نہیں کرسک جن پر تھم شری کو سجھنا موقوف ہوتا ہے ایسے موقع پر سفتی کو چاہیے کہ وہ ان امور کی دیگر ذرائع سے بھی تحقیق کڑھسالے۔

لوگوں کے درمیان پیش آئے والے تجارتی معاملات بیل تو ایسا بہت ہوتا ہے۔ کیونکے مستفتی تو جیسے خود ان معاملات کو بھتاہے اُکی کے مطابق سوال کرتا ہے اور اسے یا تو بعض اہم امور کی برداہ کیس ہوتی یا پھروہ اُن کی حقیقت سے بی ناوا تف ہوتا ہے ۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستفتی دھو کہ دبن کا ارتکاب کرتے ہوئے مفتی کے سما منے مسئلہ کی الی تصویر کئی کرتا ہے جوحقیقت واقعہ کے مطابق نہیں ہوتی۔

الیں صورت میں مفتی کا فتوی توصرف اُس صورت مسئلہ کے متعلق ہوتا ہے جس کا سوال میں ذکر کیا عمیا ہے لیکن اُس فتویٰ کی تشہیر توحقیقی صورت حال کے بارے میں کی جاتی ہے جولوگوں کے درمیان معروف ہوتی ہے۔ (اس طرح

#### [rea] - Comment of the control of the control

بیفتوی غلط استعال موکر ممراهی کاسب بن جاتا ہے)۔

یہ بات مشہورہ کرشنے محد عبدہ مرحوم کے سامنے مرد جدانشورٹس کے متعلق جواستفتا و پیش کیا تھا، دو بھی اس طرح کا تھا۔ اُن سے ایک فرانسیں مخفس نے جس کا نام'' موسیوھرسل'' تھا'اس نے چالا کی دکھا کر ایک تعبیر کے ذریعے سوال کیا جو حقیقت کے مطابق نہتی ۔ اُس نے بینظا ہر کیا کہ انشورٹس کا طریقے کارتو مضاربت پر بنی ہے اور شنخ محمدعبدہ مرحوم نے بھی ای کے مطابق جواب دیدیا۔

مجرال فتو كاكوبزے متاعفے بريد كمدكرشائع كيا كميا كدفين في مروجه انشورنس كى اجازت ديدى ہے۔

(بربات نعبلة الشيخ عبدالستار ابوندة مفظ الشرتعالى نے ذكركى ہے تفصيل كيلئے ديكھيں: عبلة عجمع الفقه الاسلامي العديدالسيابع عشري ار ٨٥٥)

ای طرح ہندہ ستان میں بھی ہیہ ہوا کہ اس مروجہ انشورنس کو غیر حقیق شکل میں پیش کر کے اس کے بارے میں بعض قابل اعتاد علماء سے سوال کیا گلیا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیدیا اور آج تک مسلسل چندانشورنس کمپنیاں اُن فقاویٰ سے فائد واٹھار تی ہیں۔

(حالا نکدمروجدانشورنس بمن کی تقیین شرعی خامیال پائی جاتی جیں۔ انشورنس کی اقسام اورا دکام کی تفصیل کیلئے دیکھیں: اسلام اور جدیدمعیشت و تجارت از معترت مفتی مجرتقی عثر فی حفظ الله تعالی ،صفحہ ۱۹۳ تا ۱۹۳ ،طبع مکتبہ معارف القرآن کراچی )

اس لیے ہرزمانے کے مفق کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات کی حقیقت کو پہچانے ۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمہ معظیر کے بارے جس مروی ہے کہ وہ رنگھازوں کے پاس جاتے تھے اور اُن سے اُن کے معاملات اور باہمی لین وین کے طریقوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔

كابرے كريصرف اى كي تھاكرد وان كردميان مروجه معامات كوبھيرت سے مجمنا جائے تھے۔

ہمارے ذیانے بلی اکثر و بیشتر مفتی ہے لوگوں کے درمیان رائے ایسے معاملات کے بارے بی سوال کیا جاتا ہے کہ بیجا کر جی اگرے بی اکثر و بیشتر مفتی ہے لوگوں کے درمیان رائے ایسے معاملات کے بہر کہ ان کی بنیاد حکومت کی طرف سے جاری کردوکسی قانون یا تھم پر ہوتی ہے۔ ستغنی توجیہ خودان معاملات کو بجستا ہے و یہے ہی مفتی کے سامنے بھی ذکر کر دیتا ہے اور دہ بہت سے ایسے اہم امور چھوڑ دیتا ہے جس پر شری تھم کا مدار ہوتا ہے ایسے مسائل میں مفتی کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دینے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دینے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی یقینی جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی تھیں جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی تھیں جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کو جانے کہ ووکوئی تھیں جواب دیتے سے پہلے اس قانون یا تھم کے بیات

#### [TET] THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PA

مثال کے طور پر اگرمغتی ہے اُس اضافی رقم (پنشن وغیرہ) کے بارے بی بوچھا جائے جو کس ملک بیس مرکاری ماز بین کوریٹائز منٹ یا اُن کے انتظال پردی جاتی ہے تو اُس کے جواز یا عدم جواز کا فتو کی وینے سے پہلے اوراس بات کا مسئلہ بتائے سے پہلے کہ ان اضافی بیسیوں بیس میراث جاری ہوگ یا نہیں مفتی کیلئے لازم ہے کہ وہ اس تا نون یا بھم کو دیکھے جس کی بنیاد پر سیاوائیگیاں کی جاری ہیں۔ تاکہ اُسے سے پیٹول جائے کہ ان بیس سود یا کوئی اور شرکی خرافی تو موجود منبیں اوراگر ہے جائز ہیں تو کیا ہے اُن چیزوں میں ہے جن میں میراث جاری ہوتی ہے آئیس ؟۔

( کیونکہ بعض مرتبہ حکومت خاص طور پر اپنے مرحوم ملازین کی صرف بود یا بچوں کیلئے ہی امدادی رقوم جاری کرتی ہے )۔

## صریح عبارت کی بنیاد پرجواب

#### الجواب على اساس النقل الصريح

جب مفتی نے احتیاط سے صورت مسئولہ کو بچھ لیا تو اب اہم کا م یہ ہے کہ اس کو کسی تابت شدہ حکم شرق کے تحت داخل کرتا ہے۔ اکثر حالات میں تو مسئلہ کتب فقد میں صراحت سے ندکور ہوتا ہے ، ایکا صورت میں مفتی کیلئے متعین ہو جاتا ہے کہ ماکل کو اپنے فد ہب کی کتابوں کے مطابق جواب دے دے۔ اس میں رسم الب فی ہی کے وہ تو اعد بھی جاری ہوں مے جوہم پہلے ابن عابد کن رہنے کے حوالے سے بیان کر بھے ہیں۔

الي عل صورت ك بارك مين اين عابدين يني أرات إلى:

" عام طور پرمفتی کاکی مسئلہ میں عبارت (نص) کا نہ پانا اس کی جیجو کی کی وجہ ہے ہوتا ہے یااس وجہ ہے ہوتا ہے یااس وجہ ہے ہوتا ہے اس مقام کا پند بی نہیں ہوتا جہاں وہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا بہت نادر ہے کہ کوئی واقعہ چیش آئے اور کتب فہرب میں اس کا ذکر موجود نہ ہوئے ہاں بید ذکر بھی تو صراحتًا ہوتا ہے اور کم کی کوئی ایسا قاعدہ کلیے ذکر ہوتا ہے جواس صورت مسئولہ کوئی شال ہوتا ہے"۔

آگرتو مسئلہ بعینہ کتب فقدین ندکور بوتومفق کیلئے جواب دینے کا معاملہ بہت آسان ہوجا تا ہے۔اور اگر مسئلہ بعینہ ان کتب میں ذکر نہیں کیا گیا تواب ضرورت پیش آئے گی کہ اے کسی تھم کے عوم یا کسی فقبی ضابطہ کے تحت داخل کردیا جائے۔اگر مفتی اس بیل غور دیکر کا اہل نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ معاملہ اُن اُل انظر واستنباط کے حوالے کردے جو

اس سے زیاوہ علم رکھتے ہیں۔

الکی صورتوں کے بارے میں ابن عابدین میجو فرماتے ہیں:

"اورمفتی اس پر اکتفاء تیس کرے کا که صورت مسئولہ کے ترین افکار (اس سے ملتے جلتے مسائل) کو پاکران پرفتوی دے دے ، کیونکہ یہاں اس بات کا اطمینان نیس ہو سکے گا کہ بیش مسائل) کو پاکران پرفتوی دے دے ، کیونکہ یہاں اس بات کا اطمینان نیس ہو سکے گا کہ بیش آتے ہو ہے مسئلہ اوراس نے جوعبارت (اس کے تریب تریب) اوراش کے ان می کوئی ایسا فرق ہوجس تک اس مفتی کا فرہن نہ کا تی سکا تہوں نے ان کے اور ان کے اور ان کے دور ان کے در میان فرق کیا ہے انہوں نے الفروق ان کے در میان موضوع پر مستقل کما بین کھی جی اوراگر یہ معالمہ ہماری جمجھ پر چھوڑ و یاجا تا تو کمی ان کے در میان فرق کا در اک نہ کر کتے علامہ این تھی بیٹے نے تو "الفو اٹ الویدیدة " می فرما یا ہے :" قواعد وضوابط سے فوئی دیتا جا کر نہیں ہے ۔ مفتی کے ذمے لازم ہے کہ وہ مرج عبارت بیان کر سے جیسا کرفتہا ہوئے اس بات کی تصری فرمائی ہے "۔

مجمعی ایسانجی ہوتا ہے کہ سوال ہیں دریافت کی مخی صورت مسئلہ کی واقعات سے ل کری ہوتی ہے اور ان واقعات ہیں سے ہرایک واقعہ ستفل باب کے خت آتا ہے۔ تب لازی ہے کہ ان ہیں سے ہرباب کے احکام شریعت کوسوال کے متعلقہ جھے برمنطبق کیا جائے۔

امی صورت میں بیمی لازم ہوتا ہے کہ احکام کی ترتیب اُس کے حقیقی طور پر چین آنے کے نقاضول کے مطابق رکمی جائے۔ لبذامفتی پر واجب ہوجاتا ہے کہ وہ سوال کا مضبوط تجزیہ کرے ( یعنی اُس کے احکام کے اعتبارے اُس کے جعے بنائے ) جس ہے اُس کے سامنے سوال پرغور وقکر اور تحتیق کے مواقع متعین ہوجا تھیں۔

اس طرح مفتی سوال کونٹیقی اورمنطقی ترتیب پر مرتب کرے اور پھرسوال کے ہرجھے پر ای ترتیب کے مطابق غور کرے اور جس ترتیب سے منتفق نے سوال ذکر کیا ہے اُس کولازی نہ سمجھے۔

اس کی مثال میسئلہ ہے کرزید کا انتقال ہوا اور اس نے چھے ہوئی زینب کو حاملہ چھوڑا جس کاحمل ایک ما واحد ہی گر عمیاء عمر و نے زینب سے حمل فتم ہوتے ہی فور آشاوی کرلی اور اس نکاح کے نو ماہ بعد عمر دکا بیٹا مجرزینب کے بطن سے پیدا ہوا۔ پھر عمر و کا بھی انتقال ہو کمیا اور اس نے بحر کیلئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کردی تھی ۔ اس عمر و کا ایک اور بیٹا ا بھی تھا 'خالد جوزینب کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھا۔ اُس نے اپنے باپ کے ترکے سے بکر کو پچھ بھی دینے سے انکاؤ کر

#### [مین مسلمانی] دیا (ندمیراث ندومیت کے مطابق مال)۔ اب موال یہ ہے کہ کیا اس بیٹے پر جر کیا جائے گا کدوہ (ومیت کے مطابق) بحر کوا کے تبائی مان دے دے؟

ال اوال كاجواب ال برموقوف ب كركيا بكركانب عمرو سے تابت بے يانيس؟

چربال پرموقوف ہے کرزینب کا عمردے جونکاح مواقعا اُس کا تھم کیاہے؟

پھر ہیا ہی پر موقوف ہے کہ زید کی وفات کے ایک ماہ بعد زینب کا جوشل ضائع ہو گیا تھا' اُس سے زینب کی عدت ختم ہوگئ تھی یانہیں؟

اب اس بورے سوال كاجواب يون كا:

حمل ساقط ہونے سے عدت مرف تب ہی ختم ہوتی ہے جب حمل کی پیچیے ظلقت ( ناک کان مند دغیرہ ) ظاہر ہو چکی ہو۔ اگر حمل اس سے پہلے ہی گرجائے ( بیٹی صرف ابھی گوشت کالوقٹرائی ہو ) تو اس سے عدت فتم نہیں ہوگی ۔ ( اِز عاشہ:

این عابدین منبع فرات الله:

''حمل سے مرادوہ ہے'جس کی پوری یا پجھ خلقت ظاہر ہو پیکی ہو۔ آگر اُس کی بعض خلقت بھی خلہ خیس ہوئی تو اس سے عدت تحتم نہیں ہوگی ۔۔۔۔ پھر المعصیط سے نقل فرمایا ہے کہ بی خلقت ایک سومیس دن سے پہلے ظاہر نہیں نہوتی ۔جب کہ البعد سے نقل کیا ہے کہ بھی چارماہ سے پہلے بھی خلقت ظاہر ہوجاتی ہے۔

اور عام طور پر ایک ماہ میں خلقت ظاہر ٹیس ہوتی ۔ لہذا جب زینب کاحمل ایک ماہ میں آٹارتخلیق ظاہر ہونے سے پہلے ساتط ہوا تو اس سے عدت محتم تہیں ہوئی ۔ لہذا آس کا عمر و سے جو نکاح ہوا تھا' وہ در حقیقت زید سے آس کی عدت کے دوران ہی ہوگیا تھا۔

اب بمعی ضرورت بوگی کہ بم اس کا تھم معلوم کریں کہ کمی کی عدت گزارتے ہوئے اگر کوئی ووسر افخض اُس مورت المعن کر لے تو اُس نکاح کا کیا تھم ہے؟ اس کا تھم ہیہ کہ بینکاح فاسد ہے لیکن اگر نکاح یاولی (علیٰ اخت لاف المقولیون) کے دفت سے مستوحل (جو کم سے کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دوسال ہے) کے اندراندر بچے کی پیدائش موجائے تو اُس کا نسب نکاح کرنے والے سے ثابت ہوجائے گا'۔

(صورت مسئولد من )ای بناء پربکر کانسب عمره سے تابت مانا جائے گا اور جب اس کانسب ثابت ہو کمیا تو اس

#### FZ1 SACTOR SACTO

کے حق میں کی گئی دمیت باطل ہوجائے گی کوئکدوارث کیلئے دمیت جائز نیس ہے۔

لبغدا بمروصیت کی بناء پرتو ممرد کے ترکے میں ہے کئی چیز کامستحق نہیں ہے لیکن میراث میں سے اپنے جھے کا وہ مستحق ہوگا۔

# عام قواند فقهبیداور نظائر کی بنیاد پرفتوی دینا

الجواب على اساس العبومات اوالنظائر

اگرمفتی کواہنے زبانہ کے اہل علم کی میر کواہی حاصل ہوکہ بینصوص میں غور وفکر اور استنباط مسائل کا اہل ہے تو اُس کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی مسئلہ کا تھکم اُن عام قواعد فقہید ہے مستنبط کر لے جو کتب فقیدیہ میں موجود ہیں اور ای طرح اُن نظائر (مطنع جلتے مسائل) سے بھی تھم مستنبط کرسکتا ہے جوفقتی کتابوں میں ذکور ہیں۔

لیکن اُس کیلئے بھی اُس باہمی فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے 'جومکن ہے کہ نقبی کتابوں بیں مذکور مسئلہ اور اس ہے جس مسئلہ کے بارے بیں سوال کیا حمیا ہو ' دونوں کے درمیان موجود ہو۔ حبیسا کہ ابن عائبہ بین ہینے نے اس پر تھیہ فرمائی ہے۔

> ( گزشته عنوان 'صریح عبارت کی بنیا دپرجواب' کے تحت اُن کی عبارت گزر چکل ہے ) اس سلسلے میں ہم دوقاعدے ذکر کرتے ہیں' جن کا خیال رکھناانتہائی ضردری ہے:

''''''' فقیمی نصوص میں و کر کردہ سکار مجھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے و کر کرنے والے نقیہ کے زمانے میں جاری عرف اور عادت پر بیٹی ہوتا ہے۔ پھر بیعرف اور عادتیں بدل جاتی ہیں تو اس صورت میں کمآبوں میں وکر کیے ہوئے مسئلہ کو (اپنے زمانے میں) ہو چھے مسئلہ پرمنطبق کرنا جائز نہیں ہے۔

ائن عابدين عن عن في الساطرة كى كل مثالين ذكركرن ك بعدفر ماياب:

"بیتمام اوراس طرح کے دیگر مسائل اس بات کے واضح ولائل بین کہ منتی کیلئے بیدوائیں ہے کہ وہ زماند اور امرار انداور اللی زباند کی رعایت کے بغیر کتب ظاہر الروایة بین نقل کردہ مسائل پر جمود (اور امرار ) اختیار کر لے ورندہ بہت سے حقوق ضائع کردے گااورائس کا نقصان اُس کے فائدے سے بڑھ کر ہوگا"۔

#### CONTRACTOR TO THE PARTY OF THE

(۲).....فتنہا و نے اپنی کمآبیں میں جوعبارتی تحریر فرمائی ہیں وہ اُن صورتوں پر جنی ہیں جن کا اُن کے زمانے میں تصور ہوسکتا تھا مجمعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقیا مرکزام عام الفاظ ذکر کر دیجے ہیں اور وہ بظاہر اُن صالات کو بھی شال ہوتے ہیں جواُن کے بعد پیٹی آئے لیکن اُن کے زمانے ہیں ان حالات کا تصور تک نہیں تھا۔

لبذا ہوارے لیے میکن نہیں کہ ہم یہ کہ ویں کہ فقہا و نے اس نی صورت مال کا تھم بھی اُن عام الفاظ میں بیان کر ویا ہے جنہیں وہ (اپنے زمانے کا) تھم بیان کرنے کیلئے استعال کرنچکے ہیں۔ کیونکہ فقہا می عبارات اُن کے دور کی مکنہ صورتوں ادراُن کے زمانے میں جنتجوا در تماش کے نمائج تک بھی محدود ہوتی ہیں۔

یہ بات جمکن ہے کہ فتہا مرہ بنیز نے تواپنے زیائے کے حالات کا لحاظ کر کے کوئی لفظ استعمال کیا ہواور آئے والے زیانوں میں جو پہر پیش آنا ہے اُس کا اُنہیں نویال بھی ندآیا ہو یہ تواب اُن کی وہ مبارتیں اِن آئے کہ پیش آئے والے حالات کا احاظ نہیں کریں گی ۔ لیک بھی اُن کے جمومی الفاظ سے بیوجہ ہوجا تا ہے کہ ان الفاظ میں مستقبل کے حواد ثابت کا احاظ نہیں کریں گی ۔ لیک بھی اُن کے جمومی الفاظ سے بیوجہ ہوجا تا ہے کہ ان الفاظ میں مستقبل کے حواد ثابت کا محم بھی آئی ہوئی اور اس کی وجہ میں آئی ہوئی اور اس کی وجہ بیس کے دان سے حالات کا تھی بیان کریں اور اس کی وجہ بیس کے دان سے حالات کا تھی بیان کریں اور اس کی وجہ بیس کے دان سے حالات کا تصور بھی نہیں تھا۔

اس بات کی طرف علامداین تیسر پیر اشاره کرتے ہوئے فربائے این:

"مسائل کی وه صورتیں جو ان فقیاء کے زیائے بیں بیش بیش بیش کوئی ال زم نیس ہے کہ اُن
کے دلوں بیں اُن کا تصور بھی آیا ہوا کہ اُن پران صورتوں کے بارے بی اُنتگور تا واجب ہوجا تا

راور اِن باتوں کا اُن حضرات کے زیائے بیں بیش آتا یا تو بالکل معدوم کے درج بی تھا یا کم از
کم بہت تادر تھا۔ اس باب بیں اُن کا کلام بالکل مطلق ہے اور بیموم کا بی فائدہ دے گا بشر طبکہ
کوئی اُن سخین صورت نہ آجائے جو ایک وجو بات کے ساتھ مختف ہوا جن کی بناء پر فرق اور
اختصاص ثابت ہوتا ہو۔ اور بیر ( فاص ) صورت تو آئمہ میں ہے جس نے اس بارے بیل عام
الفاظ ہے کلام کیا ہے شاید اُن کے ذبان میں بی نہ ہو۔ کوئک اُن کے زیائے میں اس کا وجود ہی
منبی تھا"۔

اس کی مثال ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ ہمارے زیانے کے بعض علام پینینے نے اس یات کا فقو گی دیا ہے کہ ہوائی جہاز میں بغیر عذر کے نماز جا ترخیس ہے۔ اس کی علت انہوں نے میہ بیان فرمائی کہ ہوائی جہاز میں سجدہ نیس ہوسکتا۔ کیونکہ مجدہ کی تحریف فقہا و بینینے نے بیہ ہتائی ہے:

وضع بعض الوجه على الارض<sup>،</sup>

(ایئے چرے کے بھے جھے کوز مین پرد کھنا) -

لبدا مجدہ تقل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پیشانی زین پردھی ہوئی ہو یا کس ایسی چیز پر تکائی ہوئی ہوجوزشن پر تھمری ہوئی ہے۔

ہوائی جہاز جب نصامیں ہوتو وہ نہ خووز بین ہے ادر ندور ران پر داز ٔ زبین پر تشہر ابواہے۔ کیونکہ ہوائی جہاز ہوا پر جما ہوائیں ہوتا اور نہ بی ہواز بین پر تشہری ہوتی ہے۔ ان حصرات کی بید دلیل 'فقہا می طرف سے بیان کروہ سجدہ ک اُس تعریف پر ہنی ہے جواہمی گزری ہے۔

لیکن ہمارے فیج حضرت علامہ شیر احمد حثانی پیٹی فرائے ہیں جیسا کہ ہیں نے اپنے والد حضرت مفتی محرشفیج
پیٹی سے سنا کہ جب فقیا و نے محدو کی تعریف ہیں الارض (زیمن) کا لفظ استعال کیا تھا تو ہوائی جہاز اُن کے تصور
میں بھی نہتا کے وکھ ہوائی جہاز تو اُن حضرات کے دورش نہ موجود ہے نہ اُن کا کوئی خیال تھا۔ لہذا جب ان حضرات نے
لفظ الارض استعال کیا تو اُن کا مقصد نے ہیں تھا کہ دو اس سے فضا وہی موجود ہوائی جہاز کو تکال رہے ہیں ( کہ اس
میں موجود ہوائی جہاز کو تکال رہے ہیں ( کہ اس

انہوں نے نفظ الارض الى فرائے اس فرش كى تجيركى ہے جس برلوك چلتے ہيں اور أسے پاؤں سے روند منے والا سمجا جاتا ہے۔ بياوماف أن كے زمانے ش مرف زشن (الارض) من بى تصور كيے جائے تھے لبذا انہوں نے مجدوكى تعریف:

> وضع الجيهة اوبعض الوجه على الارض (پيثاني ياجرے كا كردمه زين يردكه تا)

ے کردی کیکن ہوائی جہازوں کی ایجاد کے بعد بدیات واضح ہوئی کدیرتمام مطلوبداوصاف تو ہوائی جہازک فرش میں بھی پائے جاتے ہیں اور عرف میں بھی اُس کو "الارض "کہددیا جا تاہے۔ توالی صورت حال میں بیسے شہوگا کہ بحدہ کی تعریف میں موجود صرف لفظ "الارض "سے استدلال کرے بد کہددیا جائے کہ ہوائی جہاز کے فرش پر سجدہ جائز ٹیس ہے۔

ای طرح بعض علاء نے لاؤڈ اسپیکر پرنماز کے عدم جواز کافتوی دیا اور اس کی علت بیتر اردی کدلاؤڈ اسپیکر سے سن جانے والی تجمیرات کے مطابق عمل کرتا تو " تلقن من الخارج " کوتیول کرتا ہے ( یعنی ایسے فعم کی بات مائے

#### [ TAT ] SACTONET SACTONET SACTONET SACTONET SACTONET

و على كرة ب جواس كى فراز سے خارج ب ) \_ كوفك لاؤ و الليكر كى آ واز توامام كى آ واز سے الگ آ واز ہے ۔

لیکن نقبهاء نے جب ملقن میں الختار جس کی بات کبی تھی تولاؤ ڈوائٹیکراُ س زیانے میں موجود تھا'نہ ہی اُس کا کوئی نصور تھا۔ لبذا بیکہنا سیح نہیں ہوگا کہ انہوں نے سیلقن میں الختار جسکے الفاظ استعال کر کے لاؤ ڈوائٹیکر کا تھم بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

اس لیےاس سے استدمال کر کے اُسٹیخص کی نماز کوفا سد کہنا بھی درست نہ ہوگا'جس نے لاؤ ڈ اسپیکر ہے تھیسرات سن کرنماز کے ارکان ادا کیے ہوں ۔

کیونکہ ناؤ ڈائینکری آواز نواہ بعینداہ م کی آواز ہویا الگ ہے کوئی آواز ہوا ہر جال بیا یک ایسے آنے کی آواز ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں اس لیے اس آواز کو آلہ کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جائے گا اور اس آواز کی نسبت بااختیار فاعل معنی انام کی طرف کی جائے گی ۔ جیسا کہ میرے والد حضرت مفتی محم<sup>ش</sup>فیع مایٹیج نے '' آلات جدیدہ کے شرگ احکام' میں شخیق بیان فرمائی ہے۔

ا میے مسائل میں فتویٰ وینے سے پہلے بہتر ہے کہ مفتی دیگر علوء و فقہاء سے بھی مشور و کر نے اور ایسے مسائل میں فتویٰ دینے ہیں جلدی نہ کر ہے اور ان تمام مع ملات میں القد فغالی ہے قررتا رہے۔ کیونکہ رسول کر بم صلی اللہ طایہ وسلم کا ارشاد ہے:

> اجرؤ كهرعلىالفتيا اجرؤ كهرعلى النار (تمين سے جو شخص نوئ وسيئے يرزيادہ جرئ سياوچ نبم پرزيادہ جرا مت كرنے والا ہے )

(العياذ)الله العظيم)

(اس حدیث کی پاک کی تخریجی بہلے باب کے حاشینمبرا میں گزر چکی ہے)



(۱).....مفتی کیسے مناسب ہے کہ فتو کل دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خرف رجوں کرے اور اللہ تعالیٰ سے سیج جواب کی ہذا بیت کا سوال کرے۔

ابن العلاح يني فرمات بن:

'' حضرت کھول پینی اورامام مالک پنیم کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات اُس وقت تک نتوی جاری نہیں کرنے متنے جب تک:

لَاحَوْلَوَلَاقُوْقَوْلِالَّالِالله

نہ پڑھ لیتے ہم مفتی کیلئے اس کے ساتھ چندہ گیرا ذکار بھی پسندیدہ قرار دیتے ایں ۔ سفتی جب نتو کی دینے کا ارادہ کرے تو اُسے جانے کہ بیا ذکار پڑھ لے:

اعوذبألله من الشيظن الرجيم

سُجُعْنَكَ لَاعِلْمَ لَمَا إِلَّامًا عَلَّمُتَنَا \* إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ.

(البقرة.۲۲)

فَفَهَّمُنْهَا سُلَيْمْنَ \* وَكُلَّا اتَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمًا \* وَسَغَّرُنَا مَعَ دَاوْدَالْجِمَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ طُو كُنَّا فُعِلِيْنِ.

(الانبياء.٤٠)

رَبِ اللَّمَ حَلِيُ صَدُوى وَيَسِّرُ لِيُ ٱلْمِرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. (طەمەتامە)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّقُوالاً بِالله العَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَحَنَانَيْك.

ٱللَّهُمَّ لاَ تَنْسَيْئُ وَلاَ تُنَسِّيٰئُ \_

ٱلْحَيْدُ لُولِلُهِ ٱفْضَلَ الْحَبْدِ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَسَلَّمُ.

ٱللَّهُمَّ وَقِقْتِي وَاهْدِينَ وَسَدِّدْنِي وَاجْمَعُ لِيُ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالثَّوَابِ، وَٱعِذْنِي مِنَ الْحَطَاءُوَالْحِرُمَانِ. آمين.

ا گرمفتی ہرفتویٰ کے وقت مینہ پڑھ سکے تو روز انہ پہلافتویٰ کھتے وقت پورے دن کے فقا ویٰ کی نیت سے پڑھ لے اور مزیداس کے ساتھ سور وَ فاتحہٰ آیۃ اکسری اور جواذ کارآ سانی سے پڑھ سکے وہ بھی مُلالے۔

#### TAT SACTOR THE SACTOR S

جو خض اس کی یا بندی کرے گا'وہ واقعی اس بات کا مستق موگا کدأے اپنے فیاوی میں می جواب کی تو فیق نصیب



ابن تم يني فرات بن.

ومفق كوچا ہے كميح حديث بين آنے والى بيدعا اكثر يزها كرے:

ٱللَّهُمَّ رَبِّ جِنْرَيْدُلُ وَ مِيْكَائِيْلُ وَ إِسْرَافِيْلُ فَاطِرَ السَّبَوْتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوَافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ. إِهْدِنِيْ لِبَا الْحَتُلِفَ فِيْهِ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ عَنْدِي فَى مَنْ تَشَاءُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

ہمارے فیخ (بیعنی علامدا بن تیمید پینی ) بہت کثرت سے بیگزشتہ دعا پڑھنے ہتے۔ادر جب آئیں سائل میں شکل چیش آتی توبیہ پڑھتے :

يَامُعَلِّمَ إِبْرَاهِيْمَ عَلِّمُنِي

وہ حضرت معاذین جبل دہلینے کی ہیروی میں ان الفاظ کے ساتھ کٹرت سے اللہ تعالیٰ کی مدو ما تکتے ہتے۔ حضرت معاذر النہ کا جب انقال کا وقت آیا تو انہوں نے مالک بن بیغام سکسکی پین<sub>یک</sub> کودیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ مالک بن بیغام مانٹیم نے عرض کیا:

"الله كي تشم إين آپ سے جود نيا حاصل كرتا تھا" أس پرنيس رور بابلد آپ سے بيس جوعلم اور ايمان سيكھتا تھا"اس سے محردي كى بناء پررور بايون" -

حضرت معاوين جبل دينية نے أنبيس جواب يس فرمايا:

"علم اورایمان کی بھی کی تی تعدید میں ہیں جوائیس وہاں سے تائی کرتا ہے توائیس پالیتا ہے۔ تم ان چار حضرات سے علم حاصل کرتا معدرت مویرانی الدردام بازی جمعرت عبداللہ بن مسعود جائیا ، حضرت ابوموکی اشعری بیٹنے ۔ حضرات علم کی کمی بات سے عاجز آسے تو باقی سارے روے زمین کے لوگ ان سے زیادہ عاجز مصرات علم کی کمی بات سے عاجز آسے تو باقی سارے روے زمین کے لوگ ان سے زیادہ عاجز معدل مول سے ایکن مورت میں حضرت ابراتیم معدل کے معلم ( ایسنی اللہ تعالی جل شاند ) سے مدد ماتین "کے ایکن مورت میں حضرت ابراتیم معدل ہے معلم ( ایسنی اللہ تعالی جل شاند ) سے مدد ماتین "کے ایکن اللہ تعالی جل شاند ) سے مدد ماتین "کے ایکن اللہ تعالی جل شاند ) سے مدد ماتین "کے ایکن اللہ تعالی جل شاند ) سے معدل ایکن "کے ایکن اللہ تعالی جل شاند ) سے معدل سے ایکن "۔

حضرت سعیدین مسیب پینی ہے منقول ہے کہ وہ کوئی فتریٰ دینے منتھ اور ندکوئی بات کرتے ستے مگر پہلے ہے

### FAO DE SETENDA DE LA COMPANSION DE LA CO

ٱللّٰهُمَّ سَلِّمُنِي وَسَلِّمُ مِنْيُ

(۲).....مفتی کیلئے مناسب نہیں ہے کے جس مجلس میں اُس سے بڑے عالم موجود ہوں ٔ وہاں فتو کی وینے میں جلدی کرے بلکدالی صورت میں سوال اُن کے سرمنے پیش کروے۔

اس سے وہ صورت مشکیٰ ہوگی کہ جب مفتی کو وہ تی بڑے عالم جواب وینے کا تھم دیں تو تب وہ اپنے علم کے مطابق ب دے دے۔

علامه ابن مجمم وينيم فرمات إلى:

"افتاء کیشراکطش سے میجی ہے کہ مفق مستفق حضرات کے درمیان ترتیب اور عدل کا لحاظ کرے ۔ مفق بالدارلوگوں یا سلطان اورامراء کے خواص کی طرف مکل نہ ہو بلکہ جو بھی پہلے آئے اُس کا جواب پہلے دے نواہ وہ بالدار ہویافقیز"۔

(بندہ کوا بن جم چیر کے قول کا بہلی بات ہے ربطہ مجھ میں نہیں آیا۔ بظاہر بیا یک الگ اور ستفل اوب ہے)۔ م

(۳) .....مفتی کیلئے مناسب ہے کہ جب تک جواب کے سیح ہونے پراُسے اچھی طرح اطمینان حاصل ندہو جائے وہ جواب ندوے۔ بلکدا گراس کے دل جس معمولی سابھی شبہ ہوتو دہ جواب ندوے اوراس سلسلے جس مستفتی کے اس اصرار سے متاثر ندہوکہ اُسے جلدی جواب جاہیے۔

جن حصرات نے بیکہاہے کہ چلتے ہوئے فتو کی ویٹا عائز نہیں ہے ' تو اُن کی بات کا مقصد بھی بھی ہے۔ ( کداس حال میں غور ونکر کرنامشکل ہوتا ہے )۔

ابن السلام پینے کے بارے میں منقول ہے کہ بھی کو کی ستفتی اُن سے جلدی جواب کا بہت اصرار کرتا اور یہ بنا تا کہ وہ بہت دورے آیا ہے تو د واُسے قرماتے :

فلا نحن نا دینا ك من حیث جئنا ولا نحن عمینا علیك الهذاهبا (جناب! جهان ہے آب آئے این ہم نے تو آپ كیلئے بندكرويے )۔

حفرت محون اليم كي بارك من مفول ب:

#### [TAT] SACTOR SACTOR SACTOR SACTOR

اُن کے بال " صطفورة " (افریقدکا ایک شمرے - معجم البیلدان عموی) سے ایک صاحب آئے اور کوئی مسئلہ پوچھااور پھرسلسل تین ون جواب کیلئے آئے رہے ۔ بالاً خرانہوں نے عرض کیا:

"الله ياك آپ كوتندرست د كے امير مسئل كوتين ون بو كيے" ـ

حفرت محون ميني نے فرمایا:

" میں آپ کیلئے کیا کرسکتا ہوں؟ آپ کے مسئلے میں میری کیا تدبیر کا رآ مدہوگ؟ نیا چیش آیا ہوا مشکل مسئلہ ہے اور اس میں محتنف اتوال ہیں اور میں اس بارے میں کسی ایک کوتر جج دوں گا''۔۔۔ اُن صطفوری صاحب نے کہا:

"الله بإك آب كساته الجهائي كامعامله كرك آب برمشكل مسله كيليم بين نا إس پرحصرت محون ينجر في فرمايا:

" بیربہت دور کی بات ہے اے میرے بیٹنج ایمی آپ کاس کہتے ہے اپنے گوشت اور خون کو آگ کی خوراک نہیں بناسکا۔ ایسے تو بہت ہے مسائل ہیں جو میں نہیں جانتا۔ اگر آپ مبر کرسکیں تو جھے امید ہے کہ آپ اپنے مسئے کا جواب لے کر جا کیں سے اور اگر میرے علاوہ کی اور سے بو جھنا جا ہیں تو تشریف لے جا کیں آپ کوفر رائی جواب ٹی جائے گا"۔

انہوں نے عرض کیا'' میں تو آپ کے پاس بی آیا ہوں اور کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا چو ہتا۔ تو حصرت بھون چیجے نے فرمایا:'' اللہ آپ کو عافیت سے رکھے! پھر *مبر کریں*'' بعد از ایل انہوں نے سوال کا جواب دے دیا۔

ہم پہلے تو ی وینے کی بابت احتیاط اختیار کرنے اور خوفز دور بنے کے بارے میں اسل ف کرام کے استے حالات کھ چکے ہیں جوانسان کونٹوئ ویتے میں جند بازی ہے روکنے کیلئے کانی ہیں۔ ( کتاب کے آغاز میں "عہیب المسلف للف تیا " کے عنوان کے تحت ان کی تفعیل گزر چکی ہے )

(۳).....مفتی کیلئے اس بات کی رعایت کر تابھی مناسب ہے کہ وہ ایسے وقت میں فتو کی ندو سے کہ آس کا دل ایسے غصدہ توف باشہوت میں مشغول ہو جو اُسے حالت اعتدالی سے نکالی دے ۔ ای طرح شد یوغم اور انتہا کی خوثی وغیرہ میں مجمی فتو کی ندوینا جا ہے۔

اگر مفتی اتنامتا تر ہوکہ و صبح طرح غور واکر نے کرسکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نتو کی دیے ہے اُس وقت تک بازر ہے '

جب تك أس كى طبيعت الذي أصل عالت يروا لين بين آجاتى .

سیتهم اُس ونت بھی ہوگا جب مفتی کواؤگھ آ رہی ہوئیا بھوک گلی ہوئیا شدید بیاری ہوئیا ہے قرار کردیے والی گرمی ہوئیا ''تکلیف دہ سر دی ہویا تعنائے ماجت کا نقاضا ہو۔

(۵) ....مفتی کو چاہیے کہ جہال تک ہوسکے مستقتی کی برسلوکی پرصرے کام لے ملاء نے اس بات پرحضرت داؤدعلیدالسلام کے قرآن مجید میں بیان کردہ واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں بیآیت ہے کہ جب ووافراؤجومقدے کے فریق تیے ویوار پرچ معکر عبادت کاہ میں تھس آئے اورائیس کہنے گئے:

> وَلَا لُنُهُ طِلْطُ (صَ. ٣٠) "اورآب زيادتي نديجيجا".

حضرت داؤد منطقتیں نے ان کواتی بدسلوکی کے باوجود جوانہوں نے کی تھی نہیں جسڑ کا۔ علاسآ لوی پیٹیر اس کی تنسیر میں تحریر کر ماتے ہیں:

"اس (واقعہ بین ان افراد کی طرف ہے) جو بدکلائی ہے دہ بالکل ظاہر ہے ۔۔۔۔۔۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف ہے اُن کی با تیں برداشت کرنے بین اس بات کی را بینمائی ہے کہ مقد ہے کہ فریقوں کی طرف ہے ایس با تیں ما کم کو برداشت کر لینی چاہئیں۔ خاص طور پر جب کہ حقدار مخص ایسی بات کر ۔۔۔۔۔ تعجب ہے اُس حاکم کو برداشت کر لینی چاہئیں۔ خاص طور پر جب کہ حقدار مخص ایسی بات کر ۔۔۔۔۔ تعجب ہے اُس حاکم پراوراً س ثالث پراوراً س ضحص پرجس کی طرف جھٹے والے اس کے مدرجو حکے کیا جاتا ہے جیسے مفتی کہ یہ لوگ اللہ کے خاص ذکر کرنے والے اس عظیم جیٹے ہوئی ہی اکر مقدے کے جیٹے ہیں ایس بارے بیں کوئی چروئی ہیں کرتے ۔ بلکہ اُن کے سامنے اگر مقدے کے فریقوں بیس ہے کی ایس بارے بین کو ایم ہوتا ہوتو وہ بری طرح خضبناک ہوجاتے ہیں۔ اگر یول جس نے اُس فور کریں تو یہ ضرور جان لیس سے کہ اللہ کی قتم ایہ لوگ اس عظیم اور مقرب پینجبر عیانا کی بات نگل جائے۔ بیس خور کریں تو یہ ضرور جان لیس سے کہ اللہ کی قتم ایہ لوگ اس عظیم اور مقرب پینجبر عیانا کی بات نگل جائے۔ بیس خور کریں تو یہ ضرور جان لیس سے کہ اللہ کی قتم ایہ لوگ اس عظیم اور مقرب پینجبر عیانا کی بات کھی کے برابر بھی افعاف نہیں کرتے۔

ا سے اللہ اہمیں اعتصافلاق کی ہدایت دے اورہمی شلطیوں سے محفوظ فرما'' (آبین) کہ ایک اسٹ ایک اسٹ ایک اسٹ ایک ہدایت دے اورہمی شلطیوں سے محفوظ فرما'' (آبین) کہ دیائے محفوظ ہوا ہے۔ کا خاز میں ہی مسئلہ کا تھم ایک داختے تعبیر کے شاتھ بیان کر دیے جسے تعالم المحالات مسجھ لے اورمسئلہ کا تھم بیان کرتے وقت ولائل کا بالکل ذکر نہ کرے ساتا کہ مستفی شروع میں ہی جواب سے فائدہ المحا

#### [FAA]

سے، چرمفتی ولائل ذکر کردے۔ ہاں آگرستفتی علاء میں ہے ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں کے مفتی جواب کا آغاز ہی دلائل ہے کرے۔

ے۔ ۔۔۔۔۔مفتی کیلئے مناسب ہے کہ وہ مسئلہ کا تئم ایک آسان عبارت بٹس کیلئے جسے ہرعالم اور عامی محفق سجھ سکے۔۔ البیتہ اگر ستفتی عالم ہوتو پھر تھم بیان کرنے بیس علمی اورام مطلاحی عبارات استعمال کرنے بیس کوئی حرج نہیں۔

جہال تک دلائل کا تعلق ہے تواس بارے میں نقباء کرام کی آرا پھنگف ہیں:

بعض فقنہا مکامؤقف میہ ہے کہ مفتی مسرف تھم بیان کرنے کا ذروار ہے اور اُس کیلیے تھم کی دلیل ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔

شافعيدش سته علامه ماوردى يغير كالبي قول بـ م

حنابله مين سنعان منظم النظيم عند المام المام كوا فتيار كياب - المام

ما لكيديس عداد مقراني يخيراى كالكريس ادردومز يدلك ين:

''سوائے اس صورت کے کہ جب مفتی کو معلوم ہو کہ بعض نفنہا ءاس فتی کا اٹکار کریں ہے اور اس میں جھڑا ہیدا ہوگا' تو (ولائل کے ذکر کرنے ہے ) اُس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ الن فقہا و کے سامنے مسیح صورت حال بیان کر دے' جن سے نزاع کا خوف ہتو یا وہ اس سے راہنمائی حاصل کرلیں مسیح میاز کم از کم ) ہی طرح وہ اپنی عزت کو طعن و تشنیع ہے محفوظ کر لے گا''۔

بعض فقها وفرمات بین:

مفتی کیلیے مستحب ہے کہ جہال تک ممکن ہوتھ کی دلیل اور اپنے فتو کی کا ما عَدْ ذکر کردے۔ بیعلا مدابن قیم منتجے کی رائے ہے۔

### اہم اوررائح قول

یماں ظاہر بات یہ ہے کہ مفتیان کرام میں ہے جو غیر جمجھ ویں اُن کیلئے مناسب ہے کہ دہ اپنے فنوی کے مآخذ ذکر کردیں۔ کیونکہ مید معزات میسا کہ پہلے گزر چکا در حقیقت مفتی نہیں بلکہ مجتبدین میں ہے بن کی مجتبد کے فنوی کی نوفل کر ے دینے والے ہیں۔ لہٰڈ اان کو جاہیے کہ یہ بات ذکر کریں کہ انہوں نے اس مجتبد کا قول کہاں سے لیا ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت معروف بات ہوتو پھر یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس بنیاد پرجب عَقی بھم کی ولیل و کرکرے تو چاہیے کہ وہ مضبو طعنی عبارت میں ہوئے سے سوائے علماء کے دیگرلوگ نہ بچھ سکیں کیونکے عام لوگ مجھی وازکل کواچھی طرح سمجھ نہیں یاتے 'جس سے و داشتہاہ میں پڑجاتے ہیں ۔

(A).... مناسب ہے کوفتو کی بیں صرف شرعی تھم اور اس کی تقبی دلین ہی ذکر کی جائے اور فتو کی حِدَ ہاتیت کے بغیر ہونیز وقتی تعریف اور فور کی تحصے کے تقاضوں سے بھی خالی ہو۔اس طرح یہ بھی مناسب ہے کے فتو کی کی عبارت رہو اتنی مختصر ہوکہ ہات بچھتے بھی ہی خلال آجائے اور نداتنی طویل ہوکہ پڑھنے والا اُسٹن جائے۔ جواب کے جملول بیس سے کوئی جملہ بھی سے فاکدے سے خالی تیس ہونا جائے (یعنی ایک بات کائی تکرارت ہو)۔

لبندامفتی منتوی میں طویل تمہیدات اور اسرار وجکم ( نیعنی احکام شریعت کے مقاصد اور تکستیں ) کو بیان سے اجتناب کرے گا سوائے اس کے کہ ستفتی نے اس بارے میں نو چھا ہوا در مفتی کو بھی بقین ہوکہ یہ با تیں ستفتی کیلئے مفید جیں ۔لیکن علامہ قرانی چے فرماتے ہیں :

"جب استفتاء کمی السیعظیم واقعہ سے بارے بیس ہو جو دین کے اہم امور بامسلمانوں کی مصلحوں کے متعلق ہادراُس کا تعلق فی مدوار اور بااختیار لوگوں کے ساتھ بھی ہے توالی صورت میں بات کوخوب واضح کرنا مراج افغہم (جلد بھی بیس آنے والی) عبارات کے فرر بیع حق کوخوب بیان کرنا اور خوب مبالغہ سے کام لینا مسلم کی نافر مانی کرنے والوں کو ڈرانا اور تھم کوجلدی پورا کرنے ویوں کو ڈرانا اور تھم کوجلدی پورا کرنے ویوں کرنا ہور خوب مبالغہ سے کام لینا مسلمنی جاسکیں اور مفاسد کو دور کیا جاسکے بیسب اسلوب استار کرنامفتی کیلئے مناسب ہے۔

(9) ... منتی کیلئے میدمناسب ہے کہوہ" حرام" کالفظ سرف تب کیے جب سی کام کی حرمت داائل قطعیہ سے

#### [- 1. ] Section of the contract of the contrac

ٹابت ہو۔اب وہ امورجن پرکوئی تص نیس ہے اور وہ امور جواج تہادی این تو وہاں اس لفظ کے بجائے ووسری تعبیر اختیار کرنی چاہیے شاکا یوں کھروے کہ' بیجا کرنہیں ہے''۔ یا'' بیٹا پہندیدہ ہے''۔ جننے در ہے کی کئیر چاہیے ہواس کے مطابق الفاظ اختیار کرنے چاہئیں۔

المام ما لک ييم فرمات ين:

''موجوده اوگوں کامیرحال تھا نہ پہلے لوگوں کا اور نہ بی اُن اسلاف کرام کا جن کی پیردی مسلمان کرتے ہیں اور اسلام کا دار دیدار جن میرین کیوه میر کہتے رہیں:

'' پیعلال ہے اور بیرم ام ہے'' کیکن (ضرورت پڑنے پر) وہ بیر کہدد ہے تھے'' میں اس کو ناپسند کرتا ہوں'' یا'' میں اس کو پسند کرتا ہوں''۔ رہا حلال وحرام (کا اپنی طرف سے تھم لگالیما تو) ہواللہ تعالیٰ پر حجوث با تدهنا ہے۔کیاتم نے اللہ تعالیٰ کا بیارشاؤیس من رکھا:

قُلْ آرَ \* يَتُمْ مَّا آلَوَلَ اللهُ لَكُمْ مِّنْ رِّرْقٍ فَهَ عَلْقُمْ مِنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

( تو طال دوی ہے جھے اللہ تعالیٰ نے طال قرار دیا ہوادر حرام دوی ہے جھے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو)۔

(اس سليل من "هداية "من يم ب

«ومالم يجروفيه نصاً يحتاط في ذلك فيقول في الحل الإباس به ، و في الحرمة يقول " يكرة " او "لم يؤكل " .

(جس جانور کے بارے میں واضح نص انہوں نے بیس پائی تواس کا تھم بیان کرنے میں احتیاط کی ہے، اُس کے حلال ہونے کی صورت ہے، اُس کے حلال ہونے کی صورت میں 'کوئی حرج نہیں' اور اُس کے حرام ہونے کی صورت میں' ناپیندیدہ ہے' یا' نہیں کھایا جائے گا'' کہاہے )۔

(كتاب الذبائح مهر ٢٥٣٥ ، طبع رضانيه الا مور)

(۱۰) .....مثنی کو چاہیے کہ دہ مسائل جن میں عموم بلوکی (عام ابتلاء) ہوادروہ اُن احکام میں ہے ہوں جن میں دلائل کا تعارض ہوتو ان میں دولوگوں کیلئے آسائی کا خیال رکھے۔امام سفیان توری پائٹی فرماتے ہیں: انما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فاما التشدید، فیصسته کل احد

#### [ P 9 ] SACTORE THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP

" ہارے نزدیک توعلم صرف یہ ہے کہ قابل اعتاد دلائل کی بنیاد پر (یا قابلِ اعتاد علاء کی طرف ہے ) آسانی اور رفصت بیان کرے ورند تھم میں بختی کا پہلوا عتیاد کرتا ' تو یہ کام ہر فخص بخو لی کر سکتاہے''۔

دوسری طرف مفتی پر میکھی لازم ہے کہ وہ اس ہے بچے کہ مضوص امور میں آسانی پیدا کر کے لوگوں کوشر کی ذمہ دار ہوں ہے بی آز اوکرد ہے۔ ( کہ دہ ہرنا جائز کام کو بھی جائز سیجھنے لگ جائیں )۔

(۱۱)... مفتی کو چاہیے کہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے میں قرآن وسنت یا متوارث اور منقول فقد میں کوئی مسرز کنص نہ ہواو و عبادت گزار فقہا و سے مشور ہ کرے۔

اس كى دليل ده حديث ب جومعترت على رضى الشدعند في روايت كى ب و وفرمات ويرا:

"میں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! آگر ہمارے ہائی کوئی ایسا معالمہ آجائے' جس میں (پیلے سے ) کوئی وضاحت' امریا ٹی کی شکل میں موجود نہ ہوتو آئے ہمیں اس بارے میں کیا تھم ویتے ہیں؟''۔

آب ييها يوني في ارشاد فرمايا:

شأوروا الفقهاء والعابدين ولاتمضوافيه راىخاصة

'' تم عبادت گزار فقہاء سے مشاورت کرو اور اس میں کسی خاص شخص کی رائے مت نافذ کرؤ'۔

خطيب عنيم نے اسكات كے ساتھا ال حديث كوش كيا ہے اور أس كے الفاظ بيان

اجمعواله العابدين من امتى واجعلو دشوري بينكم ولا تقضوه براي

وأحار 🐼

(ایسے مسئلہ کینے تم میری است کے عبادت گزار لوگوں کو جمع کر ٹوادر اُس پر باہم مشورہ کرواور تم اس پر کسی ایک شخص کی رائے کے مطابق فیصلہ مت کرو)۔

سنن داري من حضرت الوسلم والفيز عصفول ب:

ئی کر بھر ہے ایسے معاملے کے بارے ٹس پوچھا گیا جو نیا چیں آیا ہوا در قر آن وسنت بیں اُس کا تھم بیان نہ ہوا ہوتو آب بھر ہے نے ارشاد فر مایا:

#### ینظر فیه العاً بزون من الهومنین کمه . (ویسے مسلم برایمان دالول میں سے عبادت گز ادلوگ غور وفکر کرس)

فتعمی سائل میں ووسروں سے مشورہ کرنا ہمیشہ سے خافاء راشدین بین افرار سلف صالحین رحمیم اللہ تعالی کی عاوت ربی ہے۔امام دار کی پیٹیے نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ان حضرات کے ٹی آ ٹارنقل فرمائے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تا بھین نے تو ان او گول پر کمیر فرمائی ہے جو تروز تنبافتوئی دیتے ہیں گنوئی میں انفرادیت اختیار کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دیگر حضرات سے مشورہ نہیں کرتے۔

الوصين ريني معقول ميكدوه فرات بي:

ان احدهم لیفتی فی المسئلة ولو وردت علی عمر بن الخطاب بی پیز کها اهل بدیر التحال

(ان لوگوں میں ہے کوئی ایک ایسے سئلہ کے بارے میں فتوی وے ڈالیا ہے کہ آگروہ ہی سند حضرت عمر ڈنٹوز کے سامنے چیش ہوتا تو وہ مشورہ کیلئے تمام بدری صحابہ جرائی کوجع کر لیتے )۔

(ابوالحصين ينير كابيمقوله ببلع " عهيب السلف للفتيا" كي عنوان كي تحت أصل كتاب كص ٢١ ير كزر چكائه)

(۱۲).....ا سے شاؤ فراویٰ ہے بچناد اجب ہے جرجمہور نقیماءامت کے خلاف ہوں ر

حصرت عبدالله بن محررض الله عنها أرسول كريم سلى الله عليه وسم كابيار شافقش كرت وين:

ان الله لا يجمع امتى. او قال: امة محمد صلى الله عليه وسلم . على ضلالة. ويدالله ---

على الجمأعة ومن شذشذ الى النار.

( ب شک اللہ تع فی میری است کو یا بیا الفاظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ، محرصلی اللہ علیہ وسم کی است کو سمرا ہی پرجع نبیس کریں گے۔اورا ملہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور جواکیلاکسی را ہ پر جے گا' ' وہ اکیلا بی آگ میں جائے گا)۔

حصرت الس بن ما لك رضى القدعد، أي كريم صلى الله عليه وسلم كاليه ارشادُ تقل كرتے بين:

" أن أمتى لا تجتمع على ضلالة ، فأذار أيتم اختلافاً ، فعليكم

[ ٢٩٢ ] المسادرال عظم" من السواد الاعظم"

(بے فٹک میری امت گراہی پرجع نہیں ہوگی ۔ لہذا جب تم کوئی اختلاف دیکھوتو بڑے گروہ کو لازم پکڑو)۔

بعض فقہا و نے ایسے تفرّ دات ( بعنی سب ہے الگ مؤقف دالے مسائل ) اختیار کئے جنہیں جمہور اہل علم نے خبیں لیا بلکہ آن سے صاف طور پرروکا۔ ایسے تفر دات کو آسانی حاصل کرنے اور رفعتیں تلاش کرنے کیلئے اختیار کر ٹیٹا ایسا کام ہے جے قدیم اور جدیدتمام علاء نے ہی براکہا ہے۔

امام اوزاعی میشیر فرماتے ہیں:

" دوجس فخص فے علماء کے صرف نادراقوال لے لیے دواسلام نے نکل کیا"۔ اللہ دہبی پیٹی فرماتے ہیں:

" جو محتف فداہب کی آسانیوں اور جہتدین کی خلطیوں کے پیچے پڑتمیا تو اُس کا دین کر ورہو جائے گا۔ جیسا کہ امام اور آئی پینے نے فر مایا: کہ جو متعد کے بارے میں اہل مکہ کا قول اختیار کر لئے بنیڈ (نشرآ ورشربت) کے بارے میں اہل کو فدکا گانے بجانے کے بارے میں اہل عربی اور خلفاء کے معصوم ہونے کے بارے میں اہل مام کے قول کولے لئے و اُس نے شرکوا کھا کر لیا ہے۔ ای طرح جم محتف نے بارسود) کے معاملات میں اُس محتف کی بات کو لے لیا جو اُس میں حیلہ سے کام لیتے ہیں اور طلاق و ذکار جم تحلیل (حلالہ) میں اُن کی بات سے لی جو اس میں توسع اور آسانی کام لیتے ہیں اور طلاق و ذکار جم تحلیل (حلالہ) میں اُن کی بات سے لی جو اس میں توسع اور آسانی کے قائل ہیں اور دیگر ایسے مسائل میں طریقتہ کار اختیار کیا تو وہ تحق ( اپنی ) تباہی کے در یے ہو کیا

الم احدين طبل يشير فرمات بين:

''آگرکوئی محض ہر دخصت پر عمل کرے کہ نبیذ (سمجور وغیرہ سے بنامیضا مشروب) کے بارے میں املی کوفہ کی بات لے اور سماع کے بارے میں اہلی مدینہ کی اور متحد کے بارے میں اہل مکہ کی تو وہ فاسق ہے''۔

امام معمر النير فرمات بن:

''اگر کوئی مختص سماع لیتنی گائے بجائے کے بارے میں اہل مدینہ کے خدہب کو لیے نیزعورتوں سے غیر فطری عمل کے بارے میں بھی ان کے قول کوا ختیار کر لے۔متعداور کچھ صرف میں دہل مکہ کے قول کو نے اور نشرہ آور چیز کے بارے میں اہل کوفہ کی بات اختیار کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے براہوگا''۔

معرت سليمان تيري هني فرماتي بين:

''اگرتم برعالم کی رخصت (آسان سئلے ) کو لے لوگ یار فرمایا کہ برعالم کی فلطی کو لے لوگ تو ساری برائی تم جس شع بوجائے گی'۔

حضرت عبدالرحمن بن مهدى بيني فرماتے ہيں:

'' بوقتی شاذ اقوال کواختیار کرے وہ علم میں امامت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوسکتا 'نہ ہی وہ فتی علم میں اوم مُن سکتا ہے جو ہرایک سے روایت صدیث کرلے ای طرح وہ فتی بھی علم میں مقتداء اور روہ ہمانہیں بن سکتا 'جو ہر کن سنائی بات نقل کردے''۔

ريدانوال تعميل سے پہلے الافتاء بمذھب آخر كى باب ش الافتاء بمذھب آخر لحاجة عامة كريوان سے لافتاء بمذھب آخر لحاجة عامة كريوان سے لاريج ييں )۔

یہ اِن حضرات کی رائے ہے۔ اُن ٹا ذا توال کے بارے میں جوا یہے بڑے فقہاء کرام سے صادر ہوئے جو قابل اعتاد بھی ہتے اور اہلی علم نے اُن کے تفقہ اور تعقویٰ کی گوائی بھی دی ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے اُن ٹا ذا توال ک بارے میں جوا یہے چھلوکوں سے صادر ہوئے' جن کوعلم اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں اور انہوں نے جو پچھر کہا تحض اپنی غیر معقد ل آراء یا نفسانی جذبات کی بنیاد پر کہا۔ یاالہی اجنبی ثقافتوں کی بناء پر کہا' جن کا اسلام سے کوئی ربط تعلق نہیں۔

لبندا (ہرمسئے میں ) اُسی بات کولیٹالازم ہوگا' جوشر بعث اسلامیہ کے بنیادی ما خذ ( قر آن دسنت ) شریعت کے عظیم مقاصدا درجہور فقبہاء کرام کے اقوال پرنظر کرتے ہوئے سب اقوال ہے دلیل کے اعتبار سے دانج اور جمت کے اعتبار سے مضبوط ہو۔

(۱۳) )..... بشر کی تئم بیان کرتے وقت ہرمتم کے دباؤ قبول کرنے سے بچنا واجب ہے بید دباؤ خواہ ذاتی ہو یا سیا کی ' حکوتتی ہو یا گروہی۔ بھرید دباؤڈالنے والے خواہ مشفق ہو کوئی یار نیاں ہوں یا حکومتیں ہوں۔

#### TO SECTION TO SECTION OF THE PARTY OF THE PA

کیونکہ فتوئی وینا اللہ تعالی سے عکم اور پیغام کو دسرل تک پہنچانا ہے اور جولوگ بیدا جب ادا کر رہے ہیں ان کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

الَّذِيثُنَّ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللَّهِ وَيَغْشَوُنْهُ وَلَا يَغْشَوُنَ اَحَدًا اِلَّا اللَّهُ \* وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ـ (الاحزاب ٢٠٠)

( مِیغِبر دولوگ میں جواللہ کے بیسجے ہوئے احکام کولوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ای ہے ڈرتے ہیں اوراللہ کے سواکسی ہے تیں ڈرتے اور حساب لینے کیلئے اللہ کوکسی کی ضرورے تہیں )۔

اورالله تعالی کاارشاد ہے:

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ تَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تُعِبُّهُمُ وَيُعِبُّوْنَهُ \* آذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ \* يُعَاهِدُونَ فِي سَمِيْلِ اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَهُ لَا يُمٍ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَآءُ \* وَاللّهُ وَاسِحَ عَلَيْمٍ \* وَاللّهَ اللّهُ وَهِمْ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَآءُ \* وَاللّهُ وَاسِحَ عَلَيْمٍ \* وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الل

(اے ایمان والو ااگرتم میں سے کوئی اپنے وین سے بھرجائے گا تو الندا پیے نوگ پیدا کرو ہے گا جن سے وہ مجبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے مجبت کرتے ہوں سے جو مومنوں کے لیے نرم اور کا فروں کے لیے سخت ہوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں سے اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈریں سے سے اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو جا بتا ہے عطا فرما تا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے )۔

(۱۳) .....جب استغناء کا تعلق اصول دین یا شریعت کے قطعی مسائل سے جو تو لازی ہے کہ دلیل مُر آن دست سے بیان کی جائے ، نہ کہ صرف فقد کی کتابوں سے ۔ کیونکہ اصول میں اجتہادا در تقلید کا گزرٹیس ہے (تقیید صرف فروگ مسائل میں جوتی ہے تفصیل کیلئے ای کتاب میں تقلید کی بحث دیکھیں )۔

ہیں کی مثال جیسے عقیدہ توحید رسالت 'آخرت نیز شراب' جموث اور زیا جیسے مسائل کی حرمت کے بارے بیس سوال کیا جائے۔ بال اگر مسئلہ کا تعلق فروگ فقتی احکام سے ہے تو پھر دلیل فقبی کتا ہوں سے تکھی جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں کہالی صورت میں صرف ای پر اکتفاء کرلیا جائے۔

(١٥).....امرمفتی کے پاس کسی دوسرے کا فتوی تصدیق کی غرض ہے لایا جائے تو اُس پر لازم ہے کہ پہلے وہ بیہ

و کچھ کے کہ کیا پہلامفتی' فتو کل دینے کا اہل بھی ہے یانہیں؟ اگر دہ نتو کی وینے کا اہل نہیں ہے تو وہ اینی تصدیق اُس کے فتو کی پرنہ لکھے اگر چہ جواب ہالکل درست ہو بلکہ اُسے جاہیے کہ وہ الگ سے اپنا جواب لکھ کر دیدے۔

(ازحاشيه:

علامه قرا في ينجي قرمات بين:

"جب مفتی کے پاس کوئی ایسافتوئی آئے جس میں ایسے خفس کی تحریر ہوجونوئی دینے کی مطاحبت میں رکھتا تو اُسے کا توبیا سی ادائل خفس کے میں رکھتا تو اُسے کا توبیا سی ادائل خفس کے طرز عمل کی تائید ہو جائے گا 'جونیس کرنا طرز عمل کی تائید ہوگی اور اُس کی ایس بات کو رائج کرنے میں تعاون ہوجائے گا 'جونیس کرنا چاہیے آگر چائس نا اہل کا جواب ورست بھی ہو کیونکہ بھی جائل بھی سیح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن بڑی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسا شخفس افقیٰ دے جواس کی صلاحیت بی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ ہونا کہ می علم کی کی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کھی دینداری کی کی کی بناء پراور کھی دونوں می وجو ہات نا اہلی ہونا کھی گئی جو جائی ہیں '۔

(الاحكام للقرافي ص٢٠٠)

اكر ببلامنى فتوى دين كاواتى ابل بيتو پر دومورتس إلى:

جس کے پاس تصدیق کیلئے فویٰ آیا ہے' اس کے زویک بیفویٰ سیج ہے یا سیجے نہیں ہے۔ اگر اس کے زویک میلے مفتی کا فویٰ درست نہیں تو یہ اپنا جواب الگ لکھ دے۔

بحرا الراس كنز ديك بهلم مفتى كاجواب ميح بيتو بعرود صورتين إين:

پہلےمفتی نے اپنے جواب پرجس دلیل سے استدلال کیا ہے وہ سیج ہے یانہیں۔ اگر دلیل سیج نہیں یا آس میں کسی اصلاح اور تبدیلی کی ضرورت ہے تواس صورت میں ہمی بیا بناجواب دلیل کی درنٹی کے ساتھ الگ لکھ دے۔

اوراگراس کے نز دیک دلیل بھی میچ ہے تو بھراس کیلئے گئجائش ہے کہ یہ پہلے فتو ٹی پرعی "الدجو اب صحیح "کھھ کراینے د چھلا کرد ہے۔

(ازجاشيه:

اگراصل جواب تکھنے والے مفتی' تھدیق کرنے والے سے علم اور مرتبے بیں بڑے ہول تو اسلاف نے الی صورت بیں الجواجب صحیح البند کیا ہے۔ صورت بیں "الجواجب صحیح - تکھنے کو تالبند کیا ہے۔

#### 1 - 12 Carlo Carlo

علامقرافی بینے فرماتے ہیں: اسی صورت میں تعدیق کرنے والا بول لکھندے ، کذلك جو ابی تویتو امتع کے زیادہ مناسب )۔ زیادہ مناسب ہے )۔

(الاحكام للقراقي، ص٢٠٠١)

#### (١٦) .... علامه يمرى ينير قربات ين:

"مفتی کیلے مناسب ہے کہ آگر سائل کیلئے کوئی جائز راستا کے معلوم ہے تو اُس کی را ہمائی اُس کی طرف کردے یا اُس بارے بیس اس کو تعمید کردے یعنی جب تک کسی دوسرے کو تاحق تکلیف اور ضرر نہ پہنچے۔ بیسے کسی خفس نے قسم کھائی کہ دوائی بیوی کوایک مبینے تک خرج نہیں دے گا' تو سفتی اُسے کے کہتم اپنی بیوی کواس کے مہر میں سے بچھ دید و یا قرض کے طور پردے دویا اُس کو سامان ضرورت بیجے دواور بعد بیرتی تم اُسے واجب الاواور تم سے بری کردینا۔ امام ابو صنیفہ بیٹیے کے بارے میں منقول ہے کہا یک خفس نے اُنہیں کہا کہ میں نے اس باست کی قسم انعالی ہے کہ 'میں رمضان کے مہینے میں (دن کے دفت ) ابنی بیوی سے ایس بہتری کروں گا کہ

امام ابوطنیفہ چیچہ نے اُسے فر مایا: 'متم اپنی ہوی کو لے کرسٹر پر چلے جاؤ''۔
(سفر شری میں رمضان کاروز و قضاء کرنے کی اجازت ہوتی ہے)

شرم کنیکار ہوں گااور نہ بچھ بر کفار وآئے گا''۔

(الهجموع شرح الههذب المقدمة فصل في آداب الفتوى الهسألة الحادية عشرة -اصل كتاب كماشيش اس كاحواله منقول من الفتوى في الاسلام لجهال الدين القاسمي وص م ٩ "ورج بي تركب بندوكوش ل كي ليكن بحريث تعالى الهجموع - بن بعينه يرم إرت ل كي) -

خلاصہ میہ ہے کہ جب مستفق کسی تنظی میں بہتلا ہور ہا ہوتو مقتی اُس کے سامنے ایسی جا ترصورت بیان کردے گاجس کے ذریعے وہ تنظمی سے نکل سکے۔امام سرخسی پینچ کے اس بات پر ابو جبلہ پینچ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ابوجبلہ پینچے فرماتے ہیں:

''میں نے حصرت عبداللہ بن عمر پھی ہے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم سرز مین شام پرآتے ہیں تو ہمارے پاس بورے وزن کے ( بھاری چاندی کے ) بازار میں چلنے والے چاندی کے سکے ( در ہم ) ہوتے ہیں اور بہاں کے لوگوں کے پاس ملکے وزن کے 'بازار میں نہ چلنے والے چاندی کے سکے (درہم) ہوتے ہیں کیا ہم اپنے ساڑھے نو درہم کے بدلے اُن کے دی درہم فرید سکتے ہیں؟'' حضرت ابن عمر دچنے نے فرمایا:

لا تفعل و لكن بع ورقك بنهب، واشتر ورقهم بالنهب، ولا تفارقه حتى تستوفي، وان و ثب فثب معه م

(تم ابسامت کرد کیکن تم ایسا کر سکتے ہو کہا ہے (چاندی کے ) در بم سونے کے بدلے قروفت کر دواور پھرسونے کے بدلے اُن کے (چاندی کے) در بم خریدلواور تم خرید ارسے اُس وقت تک جدامت ہو جب تک وہ تہیں اوا نیکی نہ کردے اور اگر وہ تہارے پاس سے تیزی ہے چل دے توتم بھی اُس کے ساتھ چل بڑو)۔

# الم مرضى يغير فرمات بن:

اس میں حضرت ابن عمر بڑھیں کے اس مؤقف سے رجوع کی دلیل ملتی ہے کہ (اموال رہویہ میں) تفاضل جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عہاس رہنے کا بھی غرب تھا اوراس بات کی بھی یہ دلیل ہے کہ نقو د ( دراہم و دنائیر ) میں (جو دست) عمر گی کی کوئی قیست نہیں ہوتی ۔ نیز اس عبارت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مفتی جب اُس سئد کا جواب دے دے جواس سے عبارت میں کوئی حرج نہیں کہ وہ سائل کو ایسار آستہ بتا دے جس ہے وہ حرام سے بچے ہوئے اپنا مقصود حاصل کر لے اور بیطر لفتہ کار ، حیلوں کی تعلیم دینے کی خرمت کے تحت نہیں آتا۔ ہنکہ بیٹو رسول اللہ بڑی تیز کے اس ارشاد کی چیروی کرنا جوآپ نے خیبر کے عامل کو فرا ماتھا:

ھلابعت تموٹ بسلعة ثهر اشتریت بسلعت شدا الشهر (تم نے ابنی تحجوری کس سامان کے بدلے کیوں نہ ﷺ ویں کہ پھرتم اس سامان کے بدلے یہ تحجوری فریدلیتے)۔

( کا ) ..... جب مفتی کوستله کا جواب مجھ ندآ رہا ہو یا وہ چاہتا ہے کہ ستفتی کوکسی دوسر مے مفتی کی راہنمائی کردے تو مناسب بھی ہے کہ صرف اُسی مفتی کی طرف راہنمائی کرے جسے وہ اُن لوگوں میں سجھتا ہے جو وا تعتافتو کی دینے کے اہل ہیں۔

### [ res ] Secretaria Sec

علامدابن قيم يخير فرمات إين:

" بیربہت ابھیت (اور خطرے) کا مقام ہے البغداد انسان کود کھے لیمنا چاہیے کہ وواس بارے بیس کیا کرتا ہے کیوکھ کہیں ووا پنی را بہند ئی کے ذریعے انتداوراس کے رسول بیٹی پڑو پران کے احکا بات میں جھوٹ یا ندھنے کا یا بغیرعلم کے اُن کی طرف کوئی ہائے منسوب کرنے کا ذریعے تونیس بن رہا ہے ۔ اس طرح وو محمناہ اورظلم پر تعاون کرنے واللا ہوگا اور یا دو نیکی اور تعقوی پر معاون بن سکتا ہے ۔ اس طرح وہ محمناہ اورظلم پر تعاون کرنے واللا ہوگا اور یا دو نیکی اور تعقوی پر معاون بن سکتا ہے ۔ اس طرح دو روسرے (کہ اہل سفتی کی طرف را ہنمائی کر رہا ہے اور اس بارے بین اُسے انفرتعالیٰ سے ڈر نے رہنا جا ہے ''۔



(۱) مستفق کو چاہیے کہ فتو کا تکہتے ہیں اپنے نیف (تحریر ) کو توبھورت بنانے کی کوشش کرے کیونکہ اچھا خط مطلب کو بچھتے میں مددگار ہوتا ہے اور اشتیاہ ہے بچاتا ہے۔ ای طرح انتھے نیا کا عبارت کے مؤثر ہونے میں بہت ممل دغل ہوتا ہے۔ اور اگر کو کی محض اپنا نیطان نیت سے اچھا بنائے کہ پڑھنے والے کواس سے راحت نے گی تو اُسے اس پر بھی تواب ملے گا۔ (ان شداء اللہ ) ۔

(۲) ..... مناسب ہے کہ جواب کوآئ کا نفذ پر نکھا جائے جس پر سوال نکھا ہوا ہے اور جب تک ممکن ہوالگ کا غذ پر جواب نہ تکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ تا کہ سی فخص کیلئے پیمکن ندہ و کہ وہ کو کی دوسرا سوال کھڑ کر اُسے مفتی کے تکھے ہوئے جواب کے ساتھ رفکا دے۔

(۳) ....مفتی این فتولی کے کھنے کا آغاز البسم الله الوحی الوحیدر الدرحداو صلاق (الله کی آمریف اور ورودشریف ) ہے کرے۔

ا (م) .... السي لكها لَ بونا مناسب ب كدجس كونَ اشتباه بيدا، وفي كا وُرند بور

(۵).....مناسب ہے کہ مفتی اپنے جواب کے آخر میں «والله اعلامہ یاایسا کوئی جملہ کھود ہے اور رہیجی کہا ممیا

482

(۱) ... مفتی اینے جواب کے آخریش ایسے دستخط کرے جو بھی میں آئے ہوں اور اس کے آخریش فتو کی لکھنے کی تاریخ بھی لکھ دے۔



(۱).....فتو کی دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ہیئت ادر لیاس کوا چھار کھے ، اس بٹس شری امور کی پایندی کرے ، طہارت دفظافت کا خیال دیکھے ،ستر پوشی کا اینمام کرئے ،ریشم ،سونااوراس لہاس سے اجتزاب کرے جس بٹس کفار کے مخصوص نشانات ادر مشاہبت ہو۔

الم قراني يشيح فرماتے ہيں:

''مفتی کو چاہیے کہ وہ شرقی طریقے کے مطابق اچھی جیئت اور شکل اختیار کرے کیونکہ لوگوں کی فظرت ہی ہیں۔ اور جب تک مفتی کی تعظیم لوگوں کے فظرت ہی ہیں۔ اور جب تک مفتی کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی تو وہ نہ تو اس کی راہنمائی قبول کریں گے اور نہ بی اس کی ہات کی جیروی کریں ہے'۔

(۳) ..... مفتی اپنی عادات کوسنوارے ،اپنے افعال کوشر بعت کے مطابق بنائے اوراپنے اقوال کوشر بعت کے تراز و میں تولے کی وجہ سے لوگوں کیلئے اپنے قول وفعل میں ازاز و میں تولے کی وجہ سے لوگوں کیلئے اپنے قول وفعل میں مقتداء کہلائے گا۔ اور لوگوں کیلئے اپنے قول وفعل میں مقتداء کہلائے گا۔ اور لوگوں کیلئے اس کے کام سے بھی بیان معاور ہوتا ہے (کہلوگ بہت سے کام علاء کو کرتا و کی کرج نز سمجھ لیتے ہیں)۔ وہ صرف در میانے افعال پر اکتفاء نہ کرے بلکے ممل کے اعتبار سے سب سے او نے لوگوں میں اس کا شار ہوتا چاہے۔ کیونکہ اس کی طرف فوگوں کی انظرین کی رہتی ہیں اور لوگ اس کے عاوات واطوار کی افتاع کے لیے تیار رہے ہیں۔ مقدم کے ایک سے تاریخ

(٣) .....ا ہے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے۔اچھی نیت کو یا در کھے کہ وہ رسول اللہ پیریج کا نائب ہے اور اس کے

دل میں اُس وعدے کے پورا کرنے کی نیت ہوجوا شد تعالی نے علی ہے کہ وہ جن کو بیان کریں سے اس کونیں میں اُس وعدے کے اور بیدارا وہ ہو کہ آر کہ کا وسنت پر ممل کوزندہ کرتا ہے، اس فتخب است کے حالیات کی اصلاح شریعت کے مطابق کرتی ہے، اس کا مقصد ہر چرز میں الشہ تعالی کی رضا مندی کا حصول ہو، لوگوں سے داو وصول کرنے یا شہرت اور ناموری کا ارا وہ منہو، نیز اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بری نیتوں کو ذبین سے نکال دے، مثلاً لوگوں کی نظر میں بڑا ہے کا شوق اور اپنی تغییم اوراح اس پر خوش ہو ہا اور لوگوں اسے تعریف وشاء کا امید دار ہونا یا بالی منافع حاصل کرنا وغیر و۔ بنے کا شوق اور اپنی تعلیم اوراح اس پر خوش ہو ہا اور لوگوں اسے تعریف وشاء کا امید دار ہونا یا بالی منافع حاصل کرنا وغیر و۔ اس کو یہ بھی چاہیے کہ دو اسے دل کو ایسے اسور سے بھی صاف رکھے جو بسا او قات ایسے منصب پر فائز لوگوں کے دلوں شی پیزا ہوتے ہیں مثل غرور و تکبر اور دور سر سے لوگوں پر بڑائی جاتا ، بڑے بڑے اس صورت میں دوسروں کو مشاہب اختیار کرنا نیز اپنی بات اور جواب پر خوش ہونا ، خصوصاً جب اپنا جواب سمجے ہوتو اس صورت میں دوسروں کو جواب کے نہے تھے کی بنیا دیر حقیر مجواب پر خوش ہونا ، خصوصاً جب اپنا جواب سمجے ہوتو اس صورت میں دوسروں کو جواب کے نہی تھے کی بنیا دیر حقیر میں تو فیرو۔

ابن حدال يني نے امام محون يني سے تقر كيا ہے:

فتنة الجواب بألصواب اشدمن فتنه المأل

" میج جواب کا تغذه ال کے نقتے ہے زیادہ خطر تاک ہے"۔

(٣).....مفتی کو چاہیے کہ جس ٹیک کے کام کا فتوئی دے اس پرخود بھی گل کرے ، بعض اصولیین نے تکھا ہے کہ جس فتص کاعمل نقاضہ علم کے خلاف ہواس کا فتوئی درست نہیں ہے۔

المشالمي يي نفرايا :

"اس کے فتو کی کا اعتباراس لیے نیس ہے کہ جب اس کے افعال واقوال خلاف شرع ہوں اور یہ فتو کی کا اعتباراس لیے نیس ہے کہ جب اس کے افعال واقوال خلاف شرع ہوالہ ذااس پر اعتباد فتو کی بھی خلاف شرع ہوالہ ذااس پر اعتباد خبیں کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ مثلاً اگر مفتی ہے کہتا ہے کہ یہ مقصد باتوں سے خاموش رہنا جا ہے تو اس کا فتو کی ہے ہوں کے ورا کر وو خود لا لیتی میں مشغول رہتا ہے تو اس کا فتو کی ہے ہوں کا فتو کی غیرصادت ہے '۔

ای طرح اگر کوئی مفتی آپ کو زیاستہ بے رغبتی کی ترخیب ویتا ہے اورخود بھی و نیاسے کنار وکش ہو تو اس کے فتو کی بیس اس کوصا دق سمجما جائے گااورا گروہ خود دنیا کی طرف راغب ہوتو اس کے فتو کی بیس اس کوجمونا کہا جائے گا۔ اگروہ تجھے نماز کی پابندی کا بھم دے اور خود بھی پابند ہوتو اس کا فتو کی بچاہوگا ور ندنییں 'بہی ترتیب دوسرے احکام شرع اور دیگر او احد و نو اھی وغیرہ میں ہے، اگر وہ تا محرم مورتوں کود کیھنے ہے منع کرے اور خود بھی نہتا ہوتو وہ اپنے نتوے میں بچاہیے یا وہ جھوٹ ہے منع کرے اور خود بھی زبان کا سچاہو یا بدکاری ہے روکے اور خود بھی اید کارے یا فتشگو ہے ممانعت کرے اور خود بھی ایسی مختشگو ہے ممانعت کرے اور خود بھی ایسی مکتشگو نہ کرتا ہو یا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے، بیشنے ہے روکے اور خود بھی ان سے بچتا ہو وغیرہ ایسی در گرمتا لیں ۔

توالیا شخص اسینے نتو سے کا سچا ہے اور ایسے بی شخص کی ہاتوں اور کا موں کی بیروی کی جائے گی ورشہ ضمیل ہتر ہائے۔ خبیس ، کیونکہ کسی کی ہات کے سیچ ہونے کی بیملامت ہے کہ اُس کی بات اُس کے فعل کے مطابق ہو۔ بلکہ حقیقی کے توعلاء کے ہاں صرف یہی ہے، اس لیے الند تعالی نے فرمایا:

> ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوْ امّا عَاهَدُوْ النّهَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّاحِ البِ ٢٢٠) (وولوَّ بَهِي بِي جَهُول نَيْ اللَّهِ بِي جَهُول اللهِ عَلَيْهِ مِنْ السَّاحِ الرَّهُما يا ﴾

اس کے برخلاف صورتوں کے بارے ش الندتعالی کارشادے:

وَمِنْهُمْ مَّنَ عُهَدَ اللهَ لَرُنُ اثْنَا مِنْ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَقَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ فَلَمَ مَّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمُ الصَّلِحِيْنَ فَلَمَّا اللهُ مَا وَعَدُونَ فَأَعْقَبَهُمُ الصَّلِحِيْنَ فَلَوْمِهِ لِللهِ يَعْلُوا إِنهِ وَتَوَلَّوَا اللهَ مَا وَعَدُونَ وَيَمَا كَانُوا يَفَادُونَ فَيَمَا كَانُوا يَقَالُوا اللهَ مَا وَعَدُونُهُ وَيَمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ . يَكُذِبُونَ . يَكُذِبُونَ . يَكُذِبُونَ .

(التوبه هد، ۵۲٬۵۵)

(اورائی میں وولوگ بھی ہیں جنبوں نے اللہ سے یہ عبد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے نشل سے جمیں توازے گا تو ہم ضرورصد قد کریں گے اور یقینا نیک لوگوں میں شامل ہوجا کیں ہے لیکن جب اللہ نے اُن کواسپے نفشل سے نوازاتواس میں بخل کرنے سکھاور منہ موڑ کرچل دیے ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ فی مزاکے طور پرنفاق اُن کے دلوں میں اُس دن تک کے لیے جماد یا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کہ کہیں گئے گئے گئے اور کرونکہ وہ جموت کر ملیں گئے کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جموت بول کر کہیں گئے گ

(۵)۔۔۔۔۔مفتی اپنے اعمال میں شہبات ہے احتر از کرے اور اپنی ذات کی حد تک ان اعمال کا التزام کرے جن کو عام لوگوں کیلئے لازی نہیں سمجھا جاتا۔

حفرت امام مالک پینچ ان اعمال کا بھی التزام کرتے ہے جن کوہ دوسروں کیلئے غیرضروری بیجھتے ہے ، اور فرماتے ہے کہ کو کی خض اس دفت تک عالم نہیں ہوسکتا جب تک خاص طور پر خود ایسے مل نہ کرے جولوگوں کیلئے لازم نہیں سمجھتا ایسے مل کہ اگران کوچھوڑ بھی دے تو وہ کمنا ہگارٹیس ہوگا۔

بربات الم أو وكري في أمقده من ح المهدنب ش ذكري ب- المهدن الم المراطق المراج المهدن المراج المراجع ا

"سيربات بحي جهتد كحن مين ورست بكروه البيغة بكودرميان ورسب كاممال سنزياده

كا مكلف بتائ جيها كر تصتول كاحكام ش كزر جكا بوادر چوك وه اسية قول ونعل من مفق ہے اس کیے ان جیسی چیزوں کو دوسروں ہے چھیائے جس جس ممکن ہے کہ لوگ اس کی اقتداء كرين كيونكماس كى اتباع بسااوتات الياوك كرين محيجن كواس عمل كى طاقت نبيس بي تووه اس کوادانہیں کر یا تھی ہے، اگرا تفا قالوگوں کے سامنے بیٹل ظاہر ہو کیا تومفتی اس پر تغییہ کروے معيسا كرمول الله على فرمات تح سي وجب كمالاً (والله اعليم) كرسك صالحين ا ہے اعمال کولوگوں سے چھیاتے تھے تا کہ لوگ ان کی اس بارے میں اتباع نہ کریں میز ریا کاری وغیرہ سے ڈرتے ہوئے بھی وہ ایبا کرتے ہے''۔

میں نے اپنے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ تھیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا تو کا مذہبے عام نوگوں کواس و ت کا فتوی و بیتے تھے کہ بازار سے پھل خریدہ جائز ہے اور اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھل اینے ظاہر ہونے ہے یہلے بیچے مگئے ہیں یااس کے بعد ہلیکن خود حضرت تفانوی پنچے نے پوری عمر بازار سے خریدے ہوئے کھل نہیں کھائے كيونك عام طور يرتاجر ريكيل (باغات كي شكل من )ان كے ظاہر ہونے سے بہلے عى خريد ليتے متھے۔ (جو جائز نيس ہے) حضرت نے میدیات کمی کوئیں بتائی البتہ آپ کے بعض سائٹیوں وآپ کے طرز عمل سے میدیت چلا۔ دوللہ جا اعلام حعزت من إمرى يدي كاليك المقول متحريهات نبر ١٩٧٠ مين ويكسيس

(٢)....مفتى كوچاہيے كدوه مهارت عاصل كرنے كے ہمدتن دريے ہوا ورعلم ميں اضافدكرنے كا حريص جو، ابتى حاصل شدہ معلومات پر کبھی اکتفاء نہ کرے بلکہ ہمیشہ نت ٹئی معلومات حاصل کرنے کا اہتمام کرے۔اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کدوہ اپنے دنیاوی تعاقفات میں کی کرے اور کوشش کرے کہ وہ علم کی طرف متوجہ رہے۔

خطيب بغداد كى ينجير ني الفقيه والمعتفقه " بن سند كما تحديث بن وكع ينير يا أم كيا ب كرانبون نفرمايان

'' عمل نے ایک مختص کوسنا کہ و وارم ابو حقیقہ مائیر ہے جو چھر ہے تھے کہ فقد کے بیاد کرنے میں کس چیز ے مدولی جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کر قوت ارادی کو جمع کر کے ۔اس نے یوچھا کر تعلقات کو کم كرنے ميں كس چيز ہے مدد لي جاتى ہے"؟ انہوںنے فرماما:

''منرورت کے وقت چیز لے نواور زیادہ کی فکرند کرو'' یہ 🔁 😘

نیزانہوں نے امام شافعی میٹیرے سندالقل کیا ہے

"انبول نے فرمایا کہ کوئی فخض بھی دولت اور عزت کے ساتھ علم کے حصول جن کا میاب نہیں ہو سکتا کہاں دو محض جونفس کی ذات کنگ دئی اور علیا دکی خدمت کرے و دہی اس جن کا میاب ہوتا ہے ''۔

معترت الم شاقعي ينهير كيشا كردري بن سليمان ينهير قرمات بين:

''میں نے حضرت امام شافعی پاہی<sub>ے</sub> کو کہی دن میں پہر کھاتے ہوئے اور رات کوسوتے ہو کے ٹیمیں یا یا، کیونکہ وہ تصفیف میں مشغول رہتے ہتھ''۔

انام این جماعه پیچرنے پیایات ذکری ہے۔

اس جیسے بے شاروا قعات علاء وفقہاء کے سوائح پر کھی کتابوں میں ملتے ہیں۔

(2) ..... مفتى كوچا بيك كدوه عبادات اور فوافل كى طرف يهل كريه ابوقلاب والمراح فرمايا:

اذا احدث الله لك علماً فأحدث لله عبادة ، ولا تكون انماً همك ان تحدّمك به الناس

(الله تعالیٰ نے جب تخیے علم سے نواز اتوتم الله تعالیٰ کیلئے عبادت کروانہ رہے کہ تمہاری فکر صرف یہ ہو کہ وہ علم لوگوں کونٹل کرتے رہو)۔ مستحقہ

این خلدون بینی نے اپنے مقد مے کی اکتیبویں (۳۱) فصل میں فرمایا ہے:

"سنف صالحین و بینم اور مسلمانوں میں ہے جو اہل دین اور تقری اور الے سے تو انہوں نے شریعت کو ملی طور پر اپنالیا تھا اور اس کے غداجب کی پوری تحقیق کی تھی ۔جس نے شریعت کو تہ صرف نقل سے بلکٹل اور تحقیق دونوں طریقوں سے اپنا یا ہو حقیقا و آئی اس کا وارث تار ہوگا ،جیسا کہ رسالہ القد شاہر یا تھا ہے۔ کہ رسالہ القد شاہر یا تھا ہے۔ کہ مسنف اور جس کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں ورحقیقت عالم اور وار بے دین و آئی ہے ۔ جسے فقہا متا بعین علائے ساف، آئر اربعہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے طریقے کو اپنایا اور ان کے نقش قدم کی بیروی کے ۔

ا گرکوئی فقیدان دونول چیزوں میں سیے ایک کا حال ہوتو اس شیع عابی فیظیدہ (ایسامفتی جو عہادت گزار نہ ہو) سے صرف عبادت گزار مخص زیادہ خفداد ہے کہ وارث دین ہے ، کیونکہ عابدتو ایک وصف کا دارث ہے لیکن وقعیہ غیر عابی ﴿ایسامفتی جوعبادت گزارنہ ہو کسی چیز کا وارٹ نیس ہے، بلکہ وہ چندا توال کا حال ہے جن کو ہمارے ساسنے اعمال کی کیفیت کے متعلق نقل کرتا ہے۔ ہمارے دورے اکثر فقہاء کا بھی حال ہے گرجس نے ایمان کے ساتھ دنیک عمل بھی کیا اورا یسے لوگ بہت تھوڑے سے ایں '۔

ربی مدیث مبارکه:

اگریسی ہوتو بھی ابن خلدون کی عبارت کی رو سے نقید سے مراد مرف اقوال کا ناقل مختص بیس ہے بلداس سے مراد و مختص ہے جس کا عبادت اور رجوع آئی اللہ کے اندرا یک عظیم تصدیوں کین اکٹومصرو فیت اس کی فقد کے بیجھے اور سمجھانے میں ہو، اور وہ عابر جس پر فقیہ کو فضیلت دی گئی ہے وہ ہے جس کا اکٹر مشغلہ عبادت ہے اور ابن خلدون کی عبارت کے مطابق وہ (فقیہ جے فضیلت دی گئی ہے ) صرف صاحب نقل جیس ہے، کہی وجہ ہے کہ جلیل القدر فقہا مباوجوداس کے کہ وعلم اور فقیہ جس شدید معروفیت رکھے تقدیم عبادات میں بھی بڑی کوشش کرتے تھے۔

ا مام ابو بوسف بینی تضاء کے منصب پر فائز ہونے کے بعد روزانہ درسو (۴۰۰) رکعات پڑھتے تھے۔ سیجیٰ بن سعید قطان بینی بیس برس تک ہر رات کو تر آن مجید تم کر لیتے تھے اور چالیس سال تو ان کے اس طرح محز رے کہ وہ ہر روز زوال کے دفت مسجد میں ہوتے تھے۔

بندار پیچے کہتے ہیں کہیں ہیں سال سے زائد عرصدان کے پاس دہا گرانہوں نے کوئی عمناہ نہیں کیا۔ این بڑتے پیچے ،حصرت عطاء بن الی دہار پیچے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ سلسل ہیں سال تک کو یا سجد کا فرش بن کے دہاوران کی کبلس اللہ تعالی کے ذکرے معمور ہوتی تھی۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت سعیدین المسیب پینچے نے چالیس سال کے دوران کمجی افران نہیں سی تکریے کہ وہ پہلے ہے مسجد میں ہوتے ہتے، وہ مسلسل روز ہ رکھتے ہتے اورانہوں نے چالیس آج کیے۔

حفرت محد بن سير ين الخير كم تعلق مشام بن مسان النبير سميتر جي :

ہم دن کوان کے ہننے کی آ واز سنتے تھے اور رات کوان کے رونے کی آ واز سنتے تھے۔ آخری دور تک علما ووفقہا و کرام بھیلینا کا بھی معمول رہاہے۔

# 

علامدابن عابدین شامی پینچ رمضان کی ہررات میں قر آن کریم کوئتم کرتے ہتھے ، ساتھ ساتھ اس کے معانی میں مجی غور کرتے ہتے اور عبادت میں مصروف رہتے ہتھے۔

ي بات ان كفرندارجند في مقدمه قرة عيون الإخيار (تكملة ردالمحتار) بن وكركا





کتاب کے افتقام پرہم وہ چندا دکام اور آ داب ذکر کرتے ہیں جولتو گی ہو چنے دالے حضرات کے تعلق ہیں۔
(۱) ۔۔۔۔ متفقی پر لازم ہے کہ وہ صرف ایسے شخص ہے ہی شرقی سکند پو بیٹھے جس کے علم اور دیانت ہے وہ دوا تف مواوراس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ وہ واقعی لنوئی دینے کا اہل ہے ، خواہ یہ بات اسے ذاتی تجربے ہے معلوم ہوئی ہویا کی باعثا دیا گی ہوکہ اس ذاتے کے علما ماس ہوئی ہویا کی باعثا دیا ہوگئی ہوکہ اس ذمانے کے علما ماس کے نتا نے ہے معلوم ہوئی ہویا اس بات کی ایسی محموی شہرت ہوچکی ہوکہ اس ذمانے کے علما ماس کے نتوی پر اعتماد کرتے ہیں رستفتی پر لازم ہے کہ وہ استفتاء سے پہلے جتنا ہوسکے ماس کی تحقیق کرلے ۔ اگر مفتی کی عدائت اور دیا تت داری پر بھی اکتفاء کیا جاسکتا ہے ۔

(۲) ..... جوعالم فتو کی دینے کی المیت رکھتا ہوا تی ہے فتو کی پوچھنا جائز ہے۔خواہ شہر میں اس سے بڑے علام بھی موجود ہول اور سننقتی پرید نازم نہیں ہے کہ دوسب سے بڑے عالم کو ہی تلاش کرے۔

(س) ......ا گرمفتیان کرام کے فراد کی کے درمیان اختلاف ہوتومتفق کو چاہیے کداس کی نظر میں جومفتی ہلم اور اس اس اس مفتیان کرام کے فراد کی کومقدم رکھے۔ اگر دومفتیوں میں سے ایک بڑے عالم اور دومرے زیادہ متحق پر ہیزگار ہیں' ٹو ایک قول ہے کہ کمتقی اور پر ہیزگار مفتی کے فوئی کومقدم رکھا جائے گالیکن محج بات ہے کہ انہوں میں رکھنے والے کور جج دی جائے گا ، بھی طامہ این جم پیٹی کو حتی رائے ہے۔
انہی صورت میں زیادہ علم رکھنے والے کور جج دی جائے گی ، بھی طامہ این جم پیٹی کی حتی رائے ہے۔
انہی صورت والی کے بارے میں حافظ این صلاح پیٹی نے کئی اقوال تش کیے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ:

میں مستقیق کے سامنے دومفتیوں کے فراد کی میں اختلاف آ جائے تو اس بارے میں فقہاء کرام
کی کئی آرماء ہیں:

#### [ ~ · ^ ] The state of the stat

- (۱)....متفق دونوں فتو وں میں ہے اس فتو کی کو لے گاجس بیس سخت بھم بیان ہوا ہو' چنانچہ وہ ممانعت کے تھم کو لے گا، نہ کہ اباحت کے تھم کو کیونکہ ایسا کرنا ہی زیاد واحتیاط پر بٹی ہے۔
- (۲) ....مستقتی دونوں نو وں ٹین ہے آسان تھم والے پڑھل کرے کا کیونکہ ٹی کریم ہون آوا ہے دین کو دے کرمیعوث فرمائے گئے ہیں جوسب ہے الگ آسان اور مہولت والاہے۔

(ان الفاظ الماره ب) الم مديث ياكى طرف جومسند الحين بين ان الفاظ المستقول ب - وافي ارسلت بالحنيفية السبحة السهلة · ) (٢٦٢٨)

(٣).....منتفق كوشش كرے كدجوز ياده باعثاد مفتى ہاس كفتوى كوا عتباد كرے لهذا اليام منتق جوهم اور تقويٰ شرا بڑھ كر بول كے منتفق أن كى بات كولے كا ۔ اس قول كو "السبعانى الكبير" تاكاركى بحث ميں ايسے بى تول كى الكبير" تاكاركى بحث ميں ايسے بى تول كى صراحت كى ہے۔

(لیکن علامہ تو وی بیٹیے نے نتو کی کو تبلہ پر قیاس کرنے کو رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قبلہ کی علامات توحسی ہوتی ہیں جن میں سیح ست کو ہمتا آسان ہے۔ جب کہ فقاو کی کی علامت تومعنو کی ہوتی ہیں لبندا الیمی صورت میں جمہتہ بن کے درمیان کوئی واضح فرق ظاہر نہیں ہوگا۔ دیکھیں المهجموع مشوح الممصلیب)

- (٣) ..... متفقی کمی اور مفتی ہے ہوچھ لے اور وہ جس مفتی کے نتوی کی تا سکیر کے متنفق ای پر عمل کرے۔
- (۵)....منتفتی کواختیار ہوگا کہ دوان دونول ٹیل ہے جس کی بات کو چاہے اختیار کر لے۔ اس تول کو چنج ابواسحاق ٹیراز کی پینچ نے درست قرار دیا ہے۔ صاحب الشامل یعنی این صباغ بغداد کی پینچ ہے۔ ۱۹۲۰ نے بھی اس صورت بیس اس تول کواختیار کیا ہے" جب دونوں مفتی ذاتی اختیار ہے برابر مرجے کے حال ہوں''۔

پسندیده بات بہب کدالی صورت بین ستفتی پرلازم ہوگا کدوہ خوب کوشش کرے اور زیادہ رائج کو تلاش کرے ۔۔۔۔۔اورا یسے وقت مفتیان بیل سے انتہائی قابل اعتاد کو تلاش کر کے اس کے فتوی پر مکل کرے اورا گراس کے فز دیک دونوں مفتیان کرام بین آھے کی کوکئی ترجیح حاصل نہ ہوتو پھر

#### [ TO BE THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

۔ کسی اور سے استفتاء کر لے اور بیجس کی موافقت کرے ای کے فتوے پرستفتی عمل کرنے ، اگر ایسا کرنا اس کے لیے مکنن نے ہوا در وونوں مفتیان کا اعتلاف بھی جواز اور عدم جواز کا ہوا ور ابھی کی ستفتی نے وہ عمل بھی نہیں کیا (جس کے بارے بیس فتوئی ہے) تو ایک صورت میں ستفتی ممافعت اور ترک کی جانب کو افتیار کرلے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اگر وونوں مفتیان کرام ہرائتبارے ہر ابر جیل تو ہم ستفتی کو ان دونوں کے درمیان اختیار دے دیں گے اگر چہم ایس میں مورتوں کے عالم نہیں ہیں۔

کونکہ بیاختیار ضرورت کی بنام پر ہے اور ایسا بھی شاؤ و تا ور صورت ہی بیں ہوتا ہے۔ امام آو وکی میٹی نے این الصلاح میٹی پر اعتراض کرتے ہوئے قربایا ہے:

"جس بات کوفیح" این العسلاح بخیر "نے اختیار کیا ہے بیکوئی مضبوط تول ٹیس بلکہ ذیادہ ظاہرتو تین معورتوں ہیں اسے کی ایک کو اختیار کرتا ہے اور وہ تین معورتیں تول ٹمبر چار اور بظاہران ہیں سے کی ایک کو اختیار کرتا ہے اور جہ ستفتی الی اجتہاد ہیں سے تو ہے ٹیس اور اس کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ کسی ایسے عالم کی تعلیم کرتے ہوئتوی دینے کا اہل ہے اور جب ستفتی نے وونوں مفتیان کرام ہیں سے کسی ایک کا قول اپنی مرضی کے مطابق لے اور جب ستفتی ہے دونوں مفتیان کرام ہیں سے کسی ایک کا قول اپنی مرضی کے مطابق لے اینافرض اوا کردیا ہے۔

ابن هام پینچه فرمات بین:

"اگر کسی مخص نے دونقہاء کرام سے لینی جودونوں مجہد ہوں ان سے استفتاء کیا ان دونوں نے اسے الگ الگ جواب دیا تو مجتریہ ہے کہ ستفق اس کے فتوئی پر عمل کر سے جس کی طرف ان دونوں جس سے اس کے دل کا میلان ہوا۔

اور میری رائے بیہ ہے کہ اگر وواس مفتی کے تول کو میں اختیار کر لے جس کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہے تو ہمی جائز ہے۔ کیونکہ ستفتی کے قبی میلان کا ہوتا یا نہ ہوتا دونوں برابر ہیں۔ اس پرام مل واجب توبہ ہے کہ دو کسی مجم تدکی تقلید کرے اور یہ تو وہ کریں چکا ہے۔ اب وہ مجم تدخواہ محیج جواب دے یا اس سے خطا و ہوجائے۔ اس مفتی اس مفتی اس مفتی اس مفتی اس مفتی کی نظر میں برابر ہوں ور نہ ستفتی اس مفتی کی بیار برابر ہوں ور نہ ستفتی اس مفتی کی بات بڑل کرے جوزیا دو علم کا حال ہوجیدیا کہ ہم پہلے این نجیم پیٹے کے حوالے سے ذکر کر ہے ہیں

(والله تعالى سجانه اعلم)

(سم)....این مجیم این قرماتے میں:

'' آگر ستفتی کا دل مفتی کے جواب سے مطبئن نہ ہوتو اس کے لیے دوسرے مفتی سے سوال کرتا صرف متحب ہے واجب نہیں ہے''۔

این الصلاح ایش فرماتے ہیں:

" قواعد كا تقاضابيب كربم أس بار عيض تفصيل بيان كرين البذابم كتية بين:

جب مفتی استفتی کوفتوی و سے در سے تو دیکھا جائے گا کہ آگر دہاں کوئی دوسرامفتی تیس پایا جاتا تو مستفتی پر لازم ہوگا کہ ای مفتی کے فتو سے پڑھل کر ہے۔ اور بیاس پر موقو نے تیس رہے گا کہ مستفتی خود اپنے او پر لازم کر سے گا ہتو اس فتوی پڑھل لازم ہوگا ، ای طرح مستفتی ، اس فتوی پڑھل شروع کر سے پائے کرے میبر حال اس پڑھل کرنا لازم ہوگا۔

ای طرع بیاس پر بھی موقو ف نییں ہوگا کہ متنفق کا دل فق کی کے حقیقی طور پر سیح ہونے کے بارے میں مطمئن ہوجائے کیونکہ ستفتی کا فرض تعلید کرنا ہے جیسا کہ بی معلوم ہی ہے۔

(اصل كنّب "أدب الفتوى والمستفتى "كوديكيف سداندازه بوتاب كدان الفاظ سه ابن الصلاح يني معلامه معانى يني كأس قول كارّ ويدكرنا چاہتے بيں جو ادب المفتوى والمستفتى "ص ١٩٢ پراس سے تصل مبلے ذكور ہے )۔

ہاں اگر کوئی دوسرے مفتی بھی موجود ہوں تو اگریے واضح ہو کہ پہلے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ ہی زیادہ علم کے حال اور زیادہ قابلِ اعتاد ویں توستغتی پر لازم ہوگا کہ انہی کے فتویٰ پرعمل کرے، اس بناء پر کہ مجے تول کے مطابق وہ ہی فتویٰ دینے کیلئے متعین ہیں جیسا کہ مہلے گزر چکا۔

اورا کر پہلے مفتی کے بارے میں بیروائی نہ ہوتو پھر صرف اس کے فتو کی وہنے ہے مستفتی کیلئے اس پر عمل کرتا اور اس کی تقلید کرتا بھی پر عمل کرتا اور اس کی تقلید کرتا بھی جا کر ہے۔ اور اسے دونوں مفتیان کے فتو کی میں متنق ہونے کو توعلم نہیں ہے۔ پس اگر مفتیان کے فتو کی میں متنق ہونے کو توعلم نہیں ہے۔ پس اگر مفتیان کرام کے درمیان الفاق ہویا جا کم مستفتی پر کرام کے درمیان الفاق ہویا جا کم مستفتی پر کرام کے درمیان الفاق ہویا جا کم مستفتی پر کری فتو کی کے مطابق تھم جاری کرو ہے تو تب مستفتی پر ای فتیار کرنا لازم ہوگائے۔

(۵)....این جم پیر فرات بن:

''اگر ستغنی کوکسی ایسے واقعے کے بارے جواب دیا تھیا جو بار ہار پیش نہیں آتا' مجمروہ مسئلہ دویارہ پیش آتھیا تو اس پر لازم ہوگا کیا تمراسے مید معلوم نہیں ہے کہ پہلا جواب کسی نص یاا جماع کی دلیل پر جنی تھا' تو وہ دویارہ سوال کرے۔ ابن العسلاح یضے فرماتے ہیں:

جب کمی مخص نے استفتاء کمیااوراسے نتوی دے دیا گیا مجروہ ہی واقعہ دوسری مرتبہ پیش آگیا تو کیا ستفتی کیلئے سنظ سرے سے سوال کرنالازی ہے؟ تواس میں دورائے ہیں:

میملی دائے سے ہے کہ اس پردوبارہ سوال کرنالازم ہوگا کیونکہ مکن ہے کہ مفتی کی دائے بدل پھی ہو۔ دوسری رائے سے ہے کہ اس پر دوبارہ سوال کرنالازم نہیں ہے اور یکی بات زیادہ سیجے ہے کیونکہ تھم شرقی وہ معلوم کر چکا ہے اورامس کی ہے کہ مفتی ایک میلی رائے پرنی قائم ہوگا۔

#### (٢)....ابن العملاح الخير فراح الن

''مستفقی کو چاہیے کہ دومفتی کے ساتھ ادب سے پیش آئے اورا سے خاطب کرنے میں ' سوال پوچھنے میں اورا نیے کا مول میں اس کی تعظیم کا انداز اپنائے۔اپنے ہاتھ سے مفتی کے چبرے کی طرف اشارہ نہ کر سے اور نہ بی یوں سوال کرے کہ جبیں اس بارے میں کیا کیا یا دہ ؟ ای طرح ریمی نہ کیے کہ جہارے امام شافعی پہنے کا اس بارے میں کیا نہ جب ؟ اور جب مفتی اسے جواب دے دے توستفتی اسے بیدنہ کیے کہ میرائیمی یہی کہنا تھا اور میرے ذہن میں ہی کہی جواب دے دے توستفتی اسے بیدنہ کیے کہ میرائیمی یہی کہنا تھا اور میرے ذہن میں ہی کی جواب دے دے واب قال فلاں نے بول جواب دیا ہے۔

#### (2) ....این السلاح بنی فراتے بین:

'' مستفق ایسے حال میں مفتی سے سوال ندکر سے جب وہ کھڑا ہو یا اشینے کی تیاری میں لگا ہو، جب مفتی کو کست خول کرنے میں ایک کیفیت ہوجس نے مفتی کے دل کوست خول کررکھا ہو یا کوئی بھی ایک کیفیت ہوجس نے مفتی کے دل کوست خول کررکھا ہو''۔

#### (۸)....ابن السلاح يغيم قرمات بين:

" عامی محض کیلئے بید مناسب نہیں ہے کہ مفتی جب اے فتوی دے تو بیداس ہے وکیل کا مطالبہ کرے مستفتی کو مفتی کے سامنے میزمیں کہنا جاہیے" کیوں" اور" کیسے"۔

# [ " I The state of the state of

اگر وہ اپنے ول کو دلیل بن کرمطمئن کرنا ہی چاہتا ہے تواسے چاہیے کہ وہ کسی دوسری مجلس میں مفتی ہے دلیل پوچھ لے یا پھرای مجلس میں بوچھ لے لیکن پہلے بغیر دلیل کے فتو کی کو تبول کر لئے'۔

علامة معانى مير ني ذكركياب:

''مستغنی اگراین ذاتی احتیاط کیلئے مفتی ہے دلیل ہو جھے تواسے نیمیں روکا جائے گااورا گرولیل تطعی ہوتو مفتی پرلازم ہے کداسے بیان کرد ہے اور وگراس فتوئی کی ولیل قطعی نیمیں ہے تو پھراس پردلیل کو بیان کرنا لازم نیمیں کیونکدائی ولیل کو تھے کیلئے اجتہاد کی ضرورت چیش آتی ہے جس سے عالی شخص عاج ہوتا ہے''۔

فتوى مين دياية كالتكم لكها جائع كا فضاء؟ اس كى وضاحت "تشريحات نمبر ٣٠٠ مين الماحظ قرما كي

وهذا اخرما اردنا ايرادة في هذا التأليف والحب لله سجانه اولاً واخراً وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محب خاتم الرسل وعلى أله وصيه اجمعين وعلى كل من تبعهم بأحسان الى يوم الدين.

( آج الله تعالیٰ کے فضل واحسان سے مور نعہ 9 رر نَجُ الاول ۱۳۳۱ ھے،مطابق 31 دیمبر 2014ء،شب جُجُ شنبہ' نمازِعشا مے کیمیشل کتاب کا تر جمد کمل ہود)۔

ربنا تقبل منأانك انت السبيع العليم

وصلى الله على النهى الكريم وعلى الهو صبه اجمعين.

☆.....☆.....☆

# حواشي (٤)

# فتوی دینے کے احکام اوراس کاطریقہ کار احکامہ الافتاء و منہجه

- (۱) البجموع شرح المهذب ،النووى ،بأب اقسام العلم الشرعى ،فصل تعليم الطالبان، الجزء (،الصفحة ۲۰، طبع دار الفكر پايروت) .
- (۱) سان ابی داود. کتاب الاقضیة ، بأب فی القاضی یحظی رقم الحدیث ۲۰۵۳ الصفحة ۲۵۵ طبع دار الکتب العلمیة بیروت ـ
- (٦) المدونة الى السان الكبرى البيهةى بأب التوقى عن الفتيا و التغيت فيها رقم ١٦٢٠.
   الجزء ١٠ الصفحة ١٦٠ ، طبح دار الخلفاء لكتاب الاسلامى كويت.
- (٣) المدعل الى السان الكبرى البيهقى بإب التوقى عن الفتيا والتثهت قيها . رقم ١٣٨ الجزء ١٣٨٠ الصفحة ١٦٨ طبع دار الخلفاء الكتأب الاسلامى كويت.
- (ه) الهرمندل الى السان الكبرى البيهقي بأب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها برقم ١٥٠ الجزء الصفحة ١٤٠٠ طبع دار الخلفاء لكتاب الاسلامي كويت.
- (١) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر بأب ما يلزم العالم اذا سئل عمالا يدريه
   من وجوة العلم برقم ١٠٠٠ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٣٠ ، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- -ومعناءً أن من غفل من أن يقول لاأدري فيألا يعلم فكأنه اصيبت أعضاؤه التي

- [ سسم المسلم المسلم
- (4)جامع بيأن العلم وقضله ابن عبدالير، بأب مايلزم العالم اذاسئل عمالايدريه من وجوة العلم برقم ١٠٠٠ الجزء ٣. الصفحة ٣٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت
- · (^) الفقيه والمتفقه الخطيب باب مأجاء في الإحجام عن الجواب اذا خفي على المسئول. رقم ١٩٢١ الجزء ٣ الصفحة ٢٣٠ . طبع مكتبة الظاهرية دمشق.
- (٩)ويمس : ترتيب المدارك وتقريب المسالك عياض تحريه في العلم والفتيا ء والحديث وورعه فيه وانصافه الجزء الصفحة ١٦١لي ٣٢ طبع دارمكتبة الحياة بيروت.
- (۱۰) الاقتماع لطا لب الانتفاع شرف الدين موسى بن سالم ابى النجا الحجاوى المقدسي. كتاب القضاء والفتيا فصل: ويشترط في القاضي عشر صفات، الجزء "، الصفحة عدر الملك عبد العزيز الرياض.
- (۱۱) صحیح البخاری ، کتاب الاحکام ، باب هل یقضی انحاکم أو یفتی و هوغضبان برقم انحدیده ۱۱۰۵ الصفحة ۱۲۹۱ طبع دار الکتب العلمیة بیروت
- (۱۰) اخلاق العلماء الأجرى الفقيه ابو يكر الأجرى صفته اذاعرف بالعلم الجزء ال الصفحة «طبع دار البيضاء دار الثقافة.
- (١٣)سنان الدارمي المقدمة بإب كراهية الفتياء برقم الحديث ١٣٤ الجزء ١. الصفحة ١٣٠ طبع دار القلم دمشي .
- (۳) صحيح مسلم ، كتأب العلم ، بأب : هلك المتنطعون، رقم الحديث ٢٠٤٠. الصفحة ١٠٢٠. .طبع دار الكتب! لعلمية بيروت.
- (١٥)فيض القدير شرح الجامع الصغير . همه عبدالرؤف بن تاج العارفين المناوئ عند حديث هلك المتنطعون برقم الحديث ١٩٥٩، الجزء "، الصفحة ١٩٥٠ الى ٢٠٠٠ طبع المكتبة التجارية الكبرى مصر
- (١١)الإداب الشرعية والمنح المرعية ،ابن مقلح ،فصل في كراهة السثوال عن الغرائبوعمالا ينتفع به شمس الدين الى عبدالله همداين مقلح المقدسي، الجزء ٢، الضفحة

١٣٠ إلى ١٢٥، طبع أدارة البعوث والعلمية والافتاء الرياض.

- (1) حاشية ابن عابدين ،كتاب الخنفي ،مسائل شتى ،الجزء ١٠، الصفحة ٩٠٠ ،طبع دار المعرفة بيروت،
- (۱۸) صیح البخاری،معلقاً، کتاب العلم باب من خص بالعلم قومادون قوم کر اهیة أن لایفهموا ،الصفحة ۴۲،طبع دار الکتب العلمیة بیروت.
- (١١) الإحكام في تميز الفتاوي عن الإحكام السوال الاربعون، التنبيه العاشر ، القرافي.
   الصفحة ١٢١٠ لـ ٢١١.
- (٢٠) الإداب الشرعية والهنج الهرعية ابن مفلح قصل في كراهة السوال عن الغرائب وعمالا ينتفع ولا يعمل به ومألم يكن الجزء ٢ الصفحة ١٣٢، طبع ادارة البعوث والعلمية والافتاء الرياض.
- (۲۱) سان الترمذي، كتاب الزهد، بأب بلاترجمة برقم الحديث ۱۳۲۱،الصفحة ۵۵۰، طبع دار الكتب العلمية بيروت،

عن ابى هرير قارضي إبله عنه وعن على بن الحسين مرسلاً.

(۲۲) نقله شیخنا عبدالفتاح ابو غدی فی حاشیه علی احکام القرافی الصفحة ۲۱۵ طبع
 مکتب البطبوعات الاسلامیه حلب.

وترتيب الهدارك وتقريب المسالك، عياض زيادين عبد الرحمان بلقب بشيطون ... ذكر فضائل وخبرة الجزء الصفحة ١١٢٠ الى ١٢٥ طبع دار مكتبة الحياة بيروت.

(۲۳)اهابالیفتی والیستفتی این الصلاح الشهرزوری بیخه (بأب آداب الفتوی والیفتی والیستفتی)القول فی أحکام الیفتین الصفحة ۱۱۰ طبع قدیمی کتب خانه کر اتشی ـ

(٢٢) سنان ابي داود ، كتأب بإب التوقى في الفتيا برقم الحديث ٢١٥١ الصفحة ٥٨٠،طبع دار الكتب العلمية بيروت.

- حديث عن معاوية رضى الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإغلوطات. (١٥) الموافقات الشاطبي النظر الثانى : في احكام السوال والجواب وهو علم الجدل :

## [min ] Section Control of the Contro

قصل: ويتبين من هذاان الكراهية السئوال مواضع التأسع: السوال عما شهر بين السلف الصالح الهزء ه الصفحة ٢٩١٠ طبع المكتبة التجارية مصر.

- (٢٦) صميح البخاري، كتاب الاحكام باب الألدالخصم وهوالدائم في الخصومة رقم الحديث ١٨٨٤، الصفحة ١٣٠٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- الموافقات، الشاطبي، النظر الثانى: في احكام السوال والجواب وهو علم الجدل، فصل تويتيين من هذا ان الكراهية السئوال مواضع ، العاشر : سوال التعتب والإفحام وطلب الغلبة في الخصام ، الجزء ه ، الصفحة ٢٠٠٠ "سبح المكتبة التجارية مصر .

(٢٠)الموافقات ،الشاطبي ،النظر الثاني : في احكام السوال والجواب وهوعلم الجنل .الجزءه الصفحة ٢٠٠٢طبع المكتبة التجارية مصر .

(۲۸)السان الكيرى الهيهةي باب من اجتهد تمرزاى ان اجتهادة خالف نصااو اجماعاً أوما في معناة ردة على نفسه وعلى غيرة الجزء ١٠٠ الصفحة ١١٠ -

السنن الكبرى البيهقي، كتاب الشهادات بأب لايحيل حكم القاضى على البقضى له والبقضى على على البيهقي، كتاب الشهادات بأب لايحيل حكم القاضى على البيه ولا يجعل الحلال على واحدمنها حرام والحرام على واحدمنها حلالا الجزء - الصفحة - ١٥٠

(٢٩) المجموع شرح المهذب، النووى، (بأب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى) فصل في المفتدن، الجزء؛ الصفحة ٢٥، بشي من التقديم والتأخير، طبع دار الفكر بيروت.

(۲۰) السان الكبرى البيهقى باب :ماجاء فى قول الله تعالى : وامهات نسائكم ورباً ئيكم اللاتى تيجوركم من نسائكم البي دخلتم بهن الجزء الصفحة ۱۹۹

(٣١) الفِقيه والمتفقه الخطيب بأب رجوع المفتى عن فتواة اذاتبين له أن الحق في غيرهَا رَقِم الحديث، ١٢٠ الجزء ٦ الصفخة ٣٣٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.

(۲۲) المجموع شرح المهذب النووي بأب آداب الفتوى والمستفتى، فضل في احكام المقتدين، الجزء ا، الصفحة «مطبع دار الفكر بيروت.

(۲۲) المصنف، ابن شيبة ، كتاب الكرائض بأب في زوج وامر واخوة واخوات لاب وامر واخوابت واخوة لأمر من غيرك بينهم رقم الحليث ٢١٤٣٠ الجزء ١٦، الصفحة ٢٣٢ الى٣٣٣ طبع

# المعلمية المعلم المورث. المجلس العلم المورث.

- (٣٣) علام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم ،حكم رجوع المفتى فتواة ،الفائدة الأربعون: الجزء ٣٠ الصفحة ١٤١ طبع دار الكتب العلمية بيروت
- (ra) المجبوع شرح المهاب النووى بأب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى فصل في احكام المفتدين الجزء الصفحة معطيع دار الفكر بيروت.
- (٣٦) الفقيه والمتفقه الخطيب بأب رجوع المفتي عن فتواة اذا ثبين له أن الحق في غيرها ،رقم ١٢٠٥، الجزء ١،٢٠صفحة ٣٣٦، طبح مكتبة الظاهرية دمشق.
- (۴۵) المجهوع شرح المهذب،التووى بأب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى قصل في احكام المفتين، الجزء الصفحة ١٩٥٨ الى ٣٠ طبع دار الفكر بيروت.
- (۲۸) البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية ابن نجيم، كتاب القضاء قبيل فصل في التقليد، الجزء 1. الصفحة ۱۵٪ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٣٩)قرةعيون الإخيار تكملة ردالمحتار قبيل كتاب الشهادات الجزء ١١، الصفحة ٨٠. طبع دار المعرفة بيروت.
- (۲۰) حاشية ابن عابدين مع الدر البختار الحصكفي رَبِيّه ، كتاب الإجارة مسائل شتى الجزء ٩ الصفحة ١٩٥ ،طبع دار البعرفة بيروت .
- (۳۱) المجبوع شرح المهارب النووى، بأب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى، فصل في احكام المفتين الجزء ١. الصفحة ٢٦. طبع دار الفكر بيروت .
- (۳۲) تأسيس النظر القول في القلم الذي فيه خلاف بين ابي حنيفه لتشويين صاحبيه الديوسي الصفحة ۱۸۰ طبع: مطبعة الإمام ۱۳. شارع محمد كريم بالقلعة بالقاهرة
  - (۴۲) دستور العلياء احداثكري الجزء الصفحة ١٦٠ .
- (٢٠) ذكرة قضيلة الدكتور عبد الستار ابو غدة راجع مجلة مجمع الفقه الاسلامي العددالسابع عشر الجزء الصفحة المطبع: منطبة المؤتمر الاسلامي جدة.
- (٥٠)رسائل ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف نقلاعن البحر

عن مناقب الكردري الجزء ١٠٠ الصفحة ١٠٠٠ طبع مكتبة عمانية كوثته.

- (٣١) شرح عقود رسم المفتى ،ابن عابدين ،تحت الاشعار، رقم ١٤٠١له ١٠٠٠ طبع مكتبة عفائية كوئته.
- (۲۰) شرح عقود رسم المفتى ابن عايدين تحت الأشعار برقم ٢٠ الى ٢٠ مكتبة طبع عفانية كوئته.
- (٣٨) حاشية ابن عابدين ، كتاب الطلاق بأب العدة مطلب : في عدة الموت ، الجزء ه الصفحة ١١٢ الى ١١٠ طبع دار المعرفة بيروت.

قال ابن عابدين: والمرادبه الحمل الذي استبان بعض خلقه أوكله، فأن لعريستين بعضه لعرتنقض العدة . . ثم نقل عن المحيط أنه لا يستبين الإفي ما ثة وعشرين يوماً، وعن البحرانه قديستبين قبل اربعة أشهر .

- (٣٩) ويكمين: حاشية ابن عايدين، باب العدة. الجزء ١٠. الصفحة ٢٠٦. فقرة ١٩٣٢، وياب ثبوت النسب، الى ١٠ الصفحة ٢٨٠٠
- (٥٠)رسائل ابن عابدين لنشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف الجزء r. الصفحة rridy مكتبة عثمانية كوئته.
  - (٥١) مجموع الفتأوي ابن تيمية بهيد الجزء ٢٠٠ الصفحة ٢٠٠ الى ٢٠٠ طبع مطألع الرياض.
- (۱۰) ادب المفتى والمستفتى ،ابن الصلاح الشهرزورى عنه القول : في كيفية الفتوى وآدابها الصفحة ۱۳۰ لى ۱۳۰ طبع قديمي كتب خانه كراتشي .
- (ar) اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم التنه يجمل بالمقتى أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق الفائدة الحادية والستون الجزء ٢ ، الصفحة ١١٠١ في ١١٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (۵۳) ادب المفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزورى نئت بأب بيان شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها الصفحة ۱۸۰۰ مبع قديمى كتبخانه كراتشى.
  - (٥٥)دستور العباء احداثگري الجزء "الصفحة ١٥٩ .

#### ["" Ship has been a second of the same of

(۱۰)البحر الرائى شرح كنزالدقائى فى فروع الحنفية ، ابن نجيم بهيدٍ ، كتاب القضاء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين، الجزء "، الصفحة ۲۵۱ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٥٥) البحر الرائق شرح كنزال قائق في فروع الحدفية ، ابن نجيم مِن كتاب القضاء فصل يجوز تقليدهن شاء من المجتهدين الجزء الصفحة المصطبح دار الكتب العلمية بيروت.

(۱۸۹)ترتیب المدارك وتقریب المسالك عیاض .ذكربقایاً فضائل سعنون وتقاه وخوفهوزهای وتحریه الجزء ۱ الصفحة ۲۳۱ طبع دارمكتبة الحیاة بیروت.

اداب المفتى والمستفتى ،ابن الصلاح الشهرزورى ،بأب بيأن شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها ،الصفحة ١٨١ لى ٨٨ طبع قديمي كتب خاله كراتشي .

(۱۰)روح المعانى، فى تفسير القرآن العظيم والسبح المثانى، سورة صايت ۲۲. الجزء ۲۳. الصفحة ۲۲۸ طبح دار احياء التراث العربي بيروت.

(۱۰) ادب المفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزوى سنة القول : في كيفية الفتوى وآدابها المسألة التأسعة الصفحة ۱۳۱ طبع قديمي كتب خانه كراتشي.

(۱۱) صفة الفتوى بأب كيفية الاستفتاء والفتوى احمدين حمدان الحنيلي الحراثي الصفحة ۲۱ طبع المكتب الاسلامي دمشق.

(١٢) الاحكام ،الامام القراق رحه الله تعانى التنبيه التأسع من فيما يتعلق بوضع الفتياء ورقة الاستفتاء السئوال الاربعين ،الصفحة ٢٠٠ طبع :مكتب المطبوعات الاسلامية حلب.

(۱۲) الاحكام ،القرافي التنبيه التأسع من الاربعين فيما يتعلق بوضع الفتياء ورقة الاستفتاء الصفحة ۱۲۰۱لي،۲۵۰ طبع: مكتب البطبوعات الاسلامية حلب.

(٣) ترتيب المدارك وتقريب المسالك عياض تحريه (اى الامام مألك عنه) في العلم والفتيا والحديث وورعه فيه وانصافه الجزء الصفحة الرطبع دارمكتبة الحياة بيروت.

(د) المجموع شرح المهذب النووى بأب (اداب الفتوى والمفتى والمستفتى فصل : في احكام المفتون الجزء الصفحة المطبع دار الفكر بيروت -

(٦٦) المعجم الاوسط الطبراني من اسمه احمد ارقم الحديث ١٩٤٨ ، الجزء ٣ .الصفحة ١٣٨.طبع مكتبة المعارفالرياض .

وقال الهيثى :رجاله موثقون من اهل الصحيح .مجمع الزوائد ومنبع القوائد،الهيثى . كتاب العلم بأب الإجماع الجزء الصفحة ٢٠٠

(۱۰) الفقيه والمتفقه الخطيب بأب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به رقم الحديث ۱۵۱۰ الجزء ۳ الصفحة ۲۰ بأب ما يفعله المفتى في فتو الابرقم الحديث ۱۱۳۱ الجزء ۲ الصفحة ۲۰۰ طبح مكتبة الظاهرية دمشق.

(۲۸) سان الدارجي باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتأب ولاسفة ، رقم الحديث 111. الجزء (الصفحة 174 طبع دار القلم دمشق.

(۱۹) المدرخل الى السنن الكبرى،البيهةى بأب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها يرقم ۱۹۰ بالجزء ۱٬۱ لصفحة ۱۰۲،طبع دار الخلفاء لكتاب الاسلامي كويت.

(٤٠)سان الترمذي كتاب الفتن بأب ماجاء في لزوم الجهاعة رقم الحديث الحديث الصفحة ٥٣٣عطبع دارالكتب العلمية بيروت -

وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المديني هوعندى سليمان ين سفيان وفي الباب عن ابن عباس دار الكتب العلمية بيروت كنيز بيار برامغ موجوده ترزى كي الباب عن ابن عباس دار الكتب العلمية بيروت كنيز بيار برامغ موجوده ترزى كي باكتاني نيز مطوعا في المسعيد كراجي من بحل يعارت بيل تك بجبكما شير شرك في مدرجة بل عبارت بيل تك بجبكما شيرش لكم كن مدرجة بل عبارت بيل مرف المكتبة الشاملة كني شرال كل بوقدروى عنه ابوداود الطيالسي وأبو عامر العقدى وغيروا حدمن أهل العلم هم الفقه والعلم والحديث .

(۱۰)سان ابن ماجه، كتاب الفات بأب السواد الاعظم ، رقم الحديث ۲۹۵۰ الصفحة ۱۳۵ .طبع دار الكتب العلمية بيروت .

وقال البوصيرى: هذا استاد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى وقدر وى هذا الحديث من حديث أبي ذروأ بي مالك الاشعرى وابن عمر وأبي نصرة وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي

# [""] Second Seco

كلها نظر قال شيخنا العراقي حمه الله تعالى (مصباح الزجاجة بأب السواد الاعظم الجزء». الصفحة ١٢٠) طبع دار المعرقة بيروت:

- (١١) تذكرة الحفاظ الذهبي ترجمة الإمام أبي عمر وعبد الرحن بن عمر و ١ الأوزاعي الجزء ١٠ الصفحة ١٠٠٠ المبع دار الفكر العربي.
- ««») سيراعلام النبلاء الذهبي، ترجمة الإمام مالك بن انس بن مالك المدنى الجزء م الصفحة ١٠طبع مؤسسة الرسالة بيروت.
- (24) ويكس : لوامع الإنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح النبرة المضية في عقدالفرقة المراد البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح النبرة المضية في عقدالفرقة المرضية السفاريني الخاتمة القليد الأثمة الإربعة الجزء ٢ بالصفحة ٢١٦، طبع الشيخ على الشامى: قطر.
- (ه) جامع بيان العلم وقضله ، ابن عبد البر ، بأب من يستحق أن يسمى فقيها أوعالها حقيقة لإهجازاً ومن يجوز له الفتيا عند العلماء ، الجزء r ، الصفحة r ، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (۱۰) المجبوع شرح المهازب،النووى،قصل في اداب القتوى،الجزء ١، الصفحة ١٠، طبع دار الفكر بيروت.
- (۱۵) المبسوط السرخسي أواثل كتاب الصرف الجزء ١٣، الصفحة ١١لى ٥، طبع دارالكتب العلمية بيروت.
- (44) اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم اللالة العالم للمستفتى على غيرة الفائدة الخامسة والعشرون الجزء «الصفحة ١٥٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٥٠) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم بيد. كتاب القضاء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين، الجزء ١، الصفحة ٢٥١، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
- (٨٠) الإحكام ،القرافي ،الصفحة ٢٥٣ في حاشية على التنبيه العاشر طبع مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.

### [ TT ] ACCOMING THE PARTY OF TH

(٨١) تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام ، ابن فرحون ، الركن الاول : في شروط القضاء واداب القاضي واستخلافه ، فصل فيها يلزمه من خاصة نفسه (بألفاظ متقاربة) الجزد ، الصفحة ١٩ طبع دار المعرفة بيروت.

(۸۲) صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ابن حمدان الحرانى الحنيلى بأب وقت اباحة الفتيا واستحبابها وايجابها وكراهتها وتحريمها، الصفحة الطبح المكتب الاسلامى دمشق. (۸۳) الهوافقات الشاطبي الطرف الثانى تفيما يتعلق بالمجتهد من الاحكام فيما يتعلق بفتواة المسألة الثالثة ، الجزء ه ، الصفحة ۱۵۵ الى ۲۵۰ طبع مطبعة المكتبة القاهر لامصر

(۸۳) المجموع شرح المهارب النووى بأب اداب الفتوى والمفتى والمستفتى الجزء ١. الصفحة اسطبح دار الفكر بيروت

(ه^) الموافقات الشاطبي الطرف الثانى فيما يتعلق بالمجتهد من الإحكام فيها يتعلق بفتواه المسألة الرابعة فصل قديسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما هو فوق الوسط الجزء ه الصفحة ١٠٢٠ الي ١٠٠٠ طبع المكتبة القاهرة مصر

(٩٦) الفقيه والمتفقه الخطيب بأب حلف المتفقه العلائق. رقم ١٩٢٠ أجزء الصفحة ٢٠٠٠ طبع مكتبة الظاهرية دمشق.

(۱۰۰) الفقيه والمتفقه الخطيب بأب المتفقه العلائق رقم ۱٬۸۲۲ لجزء ۴ الصفحة ۳۲۰ طبح مكتبة الظاهرية دمشق.

(٨٨)تذكرة السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم بدر الدين بن جماعة ، الباب الثاني الفصل الاول في آدابه في نفسه الصفحة ٢٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

(٨٩) المعرفة والتأريخ الفسوى ابو قلابة الجرهى الجزء 1، الصفحة ١٩٣،طبع مؤسسة الرسالة بيروت.

 (٩٠) مقدمة ابن خلدون الفصل الحادي والثلاثون في الخطط الدينية الخلافية الجزء ا الصفحة ١١٠ طبع نور محمد كتب خانه كراتشي.

· (١٠) سان الترمنى ، ابواب العلم بأب ماجاء في فصل الفقه على العبادة وقم الحديث

١٨٠٨، الصفحة ٩٣٠، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

سان ابن ماجه في السنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المقدمة بأب فضل العلماء وألحس على طلب العلم رقم الحديث ٢٢٢ . طبح دار الكتب العلمية بيروت ، وقال الترمذى : غريب ولا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم ، وأوردة ابن المجوزي في العلل وقال : لا يصح ، والمتهم به روح بن جناح ، قال أبو حاتم : يروى عن الشقات مالم يسبعه . وقال الحافظ العراق: ضعيف جداً كذا في فيض القدير شرح الجامع المتقير النووى رقم الحديث ١٩٠٥ والطبراني في الأوسط ، بأب المبيم من اسمه محمد رقم الحديث ١٩٠٥ والطبراني في الأوسط ، بأب المبيم من اسمه محمد رقم الحديث ١٩٠٥ وغير همامن حديث حديث الي هريرة رضى الله تعالى عنة موقوفا ، وقال الطبراني ، لم يروة عن صفوان الايزيد وسندن اضعيف . . قال السخاوى لمكن موقوفا ، وقال الطبراني ، لم يروة عن صفوان الايزيد وسندن الله مرقم ١٩٠٨ ، الجزء ١٠ الصفحة ١٩٠٠ وغيرة السخاوى ، حرف اللام رقم ١٩٠٨ ، الجزء ١٠ الصفحة ١٩٠٠ وغيرة المعرفة حوادث الزمان ، اليافعي، سنة اثنتين وغيرة الصفحة ١٠٠٠ ، طبع مؤسسة الإعلى للمطبوعات بيروت .

(٣) تأريخ بغداد الخطيب البجلد السادس عشر الصفحة ٢١٢.

(١٣)تذاكرة الحفاظ الذهبي في تذاكرة عطاء بن ابي رياح ، الجزء «الصفحة ٨٠. طبع دار الفكر العربي

(عه) تهذيب الإسماء واللغات النووي سعيد بن المسيب الجزءا، الصفحة ٢٩٤، طبع ادارة الطباعة المديرية مصر

(٩٦) تهذيب الإسماء واللغات النووى المعددين سيرين الانصاري الجزء الصفحة ١٠٠٠ طبع ادارة الطباعة المنهرية مصر

(44)قرقعيون الأخيار تكملة ردالمحتار على الدرالمختار، خطبة الكتاب الجزء ١١٠. الصفحة ١١٠ طبع دار المعرفة بيروت.

(۱۸)البعرالواثق ابن نجيه ، كتأب القضاء الجزء ٦. الصفحة ٣٣٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت . (۱۹) دب المفتى و المستفتى ابن الصلاح الشهرزورى الته القول في صفته المستفتى واحكامه وادابه الصفحة ١٢٠ الى ١٢٠ طبع قديمي كتب خانه كراتشي .

(١٠٠) المجبوع شرح المهذب النووى قصل في اداب المستفتى وصفته احكامه. الجزءاء الصفحة اصطبع دار الفكر بيروت.

(۱۰۱)فتح القدير ،ابن الهمام ، كتأب ادب القاضى الجزء ، الصفحة ۲۲۸ طبع دار الكتب العلمية بيروت .

(۱۰۲) دب الهفتى والمستفتى ابن الصلاح الشهرزورى التشالقول في صفته المستفتى واحكامه وادايه الصفحة ١٦٠ الله عديمي كتب خانه كراتشي .

\* \* \* \*



(ضمیمهنمبرا)

البلاغ بمفتی أعظم دینی نمبرے حضرت مفتی محد شفیع صاحب دینیو کے اسلوب افرآء کے متعلق حضرت بینے الاسلام مفتی محمد تقی عثانی دامت بر کالمهم کا کلمل مضمون



میں حضرت والدصاحب ویٹی کے قمال فنوی کے بارے میں آپ ہی سے می ہوئی چند متفرق با تیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت والدصاحب بیٹیم اکثر فرمایا کرتے ہے کہ مخل فقتی کمایوں کے جزئیات یاد کر لینے ہے انسان فقیہ پامفتی فیلیں بنائی بنائی

سے بات احقر نے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار ہائی ،اور ایک آ دھ مرتباس کی تشریح و تفصیل بھی مجھنی چاہئے کہ دو کیا باتیں ہیں جو تفصیل بھی مجھنی چاہئے کہ دو کیا باتیں ہیں جو تفسیل مطالعے بافقتی جزئیات یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتی لیکن حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جو جواب و یا اس کا خلاصہ سیتھا کہ وہ باتیں بیان میں آسکتیں تو پھر انہیں سیکھنے کے لئے کس سے مرتب نے اس سوال کا جو جواب و یا اس کا خلاصہ سیتھا کہ وہ باتیں بیان میں آسکتیں تو پھر انہیں سیسے کے انہیں سندیا شکل میں مدون نہیں کیا جاسکتا ،اور نہ ستھین الفاظ میں ان کی تجبیر و تشریح مکن ہے، کویا

بسيار شيوه ها است بنان راكه نام نيست

ان باتوں کے مصول کا طریقہ بی ہے کہ کسی اہر نقیہ کے ساتھ رہ کراس کے انداز لکرونظر کا سٹا بدہ کیا جائے ،اس طرح مدت کے تجربے اورانداز فکرخود بخو وزیر تربیت فحص کی طرف نتقل ہوجا تا ہے۔ بشرطیکہ جائیین میں مناسبت ہو ،اور کیجنے واللخف باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی سیکھنا بھی جا ہتا ہو۔

حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکا ہر دیو ہند کے مسلک کے مطابق تھلیڈ تخص کے نہصرف قائل ہتے، بلکہ اس دور جواد ہوئی بٹی ایک اس تھے، بلکہ اس دور جواد ہوئی بٹی ایک کے ساتھ کے کا سوال آتا تو فرماتے ستے کہ درمیان دلائل کے تعالیہ کا سوال آتا تو فرماتے ستے کہ یہ جارا منصب تیں ہے، کیونکہ کا کمہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانمین کے ملمی مقام سے اگر بلندنز نہ ہوگم از کم این کے مساوی تو ہوا درتاج اس مساوات کا تصوری ٹیمن کیا جا سکتا ۔ البتہ ساتھ ہی شیخ البندرجمۃ اللہ علیہ کا میں مقولہ شایا کرتے ہتے :

" تَعْلَيْرُ حُصَ كُو كَيْ شَرِي مُعْمَنِينِ بِ مِلْمُهَا يَكِ انتَظَا يُ نُوْ كُ بِ" \_

جس کا عاصل میہ ہے کہ چاروں ائمہ مجتزدین برقق ہیں ،اور ہرائیک کے پاس اسپنے مؤقف کے لئے وزنی ولائل موجود ہیں۔ لیکن اگر ہرفعلی کچھٹی وے دی جائے کہ وہ جب جس امام کے سلک کو چاہے ،افتتیار کر لے تو ہرفعل اپنی آسانی کی خاطر آج ایک سلک پڑھل کر لے گا اکل دوسرے مسلک پراوراس طرح انتاع خداوندی کے بجائے انتاع نقش کا درواز وکھل جائے کہ کی جو کے ایک دوسرے مسلک پراور ہرا یک کے پاس دلائل موجود ہیں ،اس لئے افتر کا درواز وکھل جائے گا ۔ لیکن چونکہ چاروں ندا جب بالاشہ برق ہیں اور ہرا یک کے پاس دلائل موجود ہیں ،اس لئے افتر مسلمانوں کی کوئی شدید اج کی ضرورت والی ہوتو اس موقع پر کسی دوسرے جبتر کے مسلک پر فتوی دیے میں کوئی مضا کہ تین ہوتو اس موقع پر کسی دوسرے جبتر کے مسلک پر فتوی دیے میں کوئی مضا کہ تینیں ۔

حضرت والدصاحب پرجی فرمایا کرتے سنے کے حضرت کنگوری پینی کے دھنرت تھانوی پینی کو یہ وصیت کی تھی اور حضرت تھانوی پینی کی وجیت کی تھی اور حضرت تھانوی پینی ہے ہے ہم سے فرمایا کہ آبکل معاملات و بیدہ ہوگئے ہیں اور اس کی وجیسے دیندار مسلمان تھی کار ہیں ،اس لئے خاص طور سے نیج وشراء اور شرکت وغیرہ کے معاملات میں جہاں بلوی عام ہو، وہاں آثمہ اربعد میں سے جس امام کے خاص طور سے نیج وشراء اور شرکت وغیرہ کے معاملات میں جہاں بلوی عام ہو، وہاں آثمہ اربعد میں امام کے خاص طور سے نیج وشراء اور شرکت کا پہلوہ ہواس کو فتوی کے لئے اختیار کرلیا جائے ،لیکن حضرت والدصاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے سے کہ کی دوسرے امام کا قول اختیار کرنے کے لئے چند ہاتوں کا جمینان کر لینا ضروری ہے ۔سب سے پہلے تو یہ کہ واقعۃ مسلمانوں کی اجتم عی ضرورت محقق ہے یائیں ؟ ایسا نہ ہو کہ محض تن آس نی کی بنیا و پر فیصلہ کرایا جائے ،اور حضرت والدصاحب رحمۃ الشعلیہ کے تزدیک اس اطمینان کا طریقہ ہے کہ کوئی ایک مفتی بنیا و پر فیصلہ کرایا جائے ،اور حضرت والدصاحب رحمۃ الشعلیہ کے تزدیک اس اطمینان کا طریقہ ہے کہ کوئی ایک مفتی

خودرائی کے ساتھ یہ فیصلہ شکرے، بلکہ دوسرے اہل فتو کی حضرات ہے مشورہ کرے، اگر دہ بھی مشنق ہوں تو اتفاق دائے کہ ساتھ ایہ فیصلہ شکرے، بلکہ دوسری بات ہے ہے کہ جس ایاس کا قول اختیار کیا جارہا ہے اس کی بوری تفسیلات براہ داست: س فیرب کے اہلی فتو کی علاء ہے معلوم کی جا کہیں ہوئیں اوران کے تقرانداز کر دینے ہے کہ جس ادفات اس قول کی بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں فرکورٹیس ہوئیں اوران کے نظرانداز کر دینے ہے تلفیق کا اندیشر بہتا اس قول کی بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں فرکورٹیس ہوئیں اوران کے نظرانداز کر دینے ہے تلفیق کا اندیشر بہتا ہے۔ از مرتب کے انتہاں کتاب کے پانچو کی بہاب ' دوسرے تدہب پرفتو گی دینا' میں دیکھی جائی کا غربہ عدون ہے۔ از مرتب کشکل میں ہم تک کا تقدیر ہوئی ہوئی کہا ہوئے ہیں کہان کا کوئی قول استفاضہ یا تو انز کی حد تک بھی جائی گا جائے۔ معلم میں ہم تک تبیری بہتا اور ندان کی جدت ہوئے ہیں کہان کا کوئی قول استفاضہ یا تو انز کی حد تک بھی جائی ہوئے ہوئے ۔ معاسر تنصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں چہان قول دی تو ان تو ہوئی تھیں ہوئی ہوئی کہا ہوئی کہان میں ہوئی کا دادہ کیا تو ان تمام ہوئی کوئی وری احتیا ہوئے کے ساتھ یہ ذظر رکھا اور براہ راست ماگی علاء نے نائل فرمب پرفتو تی و ہے اورادہ کیا تو ان تمام ہوئی کوئی وری احتیا ہوئے کے ساتھ یہ ذظر رکھا اور براہ راست ماگی علاء نے نائل فرمب پرفتو تی و ہے اند علی فرا سے تعلی میں اور تمام عمائے ہمند ہوئی شائع فرمایا۔ معاس حضرت دا معصوب رہے اند علی فرایا کے خطرت دامعوں میں اور تمام عمائے ہمندے استھوا ہوئی کوئی شائع فرمایا۔ حضرت دامعوں حسرت داموصاحب رہے اند علی فرایا کر تھیں۔

''سلامداین عابرین شامی بیافی انتهائی وسی المطالعہ ہوئے کے باوجوداس قدر تقوی شعار اور مختاخ ہزرگ ہیں کہ عام طور سے اپنی فرسداری پرکوئی مسئنہ بیان نہیں کرتے بلکہ جہال تک ممئن ہوتا ہے اپنے سے پہلے کی کتابول میں سے مسکس نہ کسی کے جوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان اقوال میں بظاہر تعارض ہوتو ان کور فع کرنے کے لئے بھی حتی الامکان کسی دوسرے فتیہ کے قول کا سہارا لینے ہیں اور جب تک بالکل مجبوری نہ ہو جائے ،خودا پی رائے ظاہر نہیں فرمائے اور جب تک بالکل مجبوری نہ ہو جائے ،خودا پی رائے ظاہر نہیں فرمائے اور جبان ظاہر فرمائے ہیں دور جب کے بالکا مجبوری نہ ہو جائے ،خودا پی رائے ظاہر نہیں فرمائے اور جبان ظاہر فرمائے ہیں دواری کی کتاب سے مسلوگوں کوان کی کتاب سے مسلوگوں کوان کی کتاب سے مسلوش فار نہیں ہوتی ''۔

تکن فر، ناکرتے تھے کہ پیطریقہ و دالمصحتاد میں تورہاہے، مگر چونکہ علامہ شامی بائیے نے البحوالو افق کا حاشیہ منحة المخالف اور تستقیح المحاملہ یہ بعد میں تھاہے، اس لیے ان کتابوں میں مسائل زیاد و متح انداز میں آئے ہیں، جنہیں پڑھ کر قیصلہ کن بات معلوم ہوجاتی ہے۔

فقہا وکرام نے فقہ کے جومتون مرتب فروسے جیں الناکی عمارتیں انتہائی جامع و مانع اور حشووز وائد ہے یاک ہوتی

ہیں، چنانچہان متون ش کمی مسئلے کو بیان کرنے کے لئے اسٹے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جینے ناگزیرہوں ، ان کا کوئی لفظ زائد جس ہوتا ہے ۔ بی وجہ ہے کہ فقہاء حنیہ بیٹینے قرآن وسنت کی نصوص بیں تو مفہوم مخالف کو جمت نہیں بائے کی کوئلہ قرآن وسنت کی اسلوب احکام کے بیان کے بیٹینے قرآن وسنت کی نصوص بیں تو مفہوم مخالف کو جمت نہیں بائے کیوئلہ قرآن وسنت کا اسلوب احکام کے بیان کے ساتھ ساتھ وعظ وقذ کیر کے بہلوکہ بی ساتھ لیے ہوئے ہا وراس میں بعض الفاظ ای نقطہ ونظرسے پڑھائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ وعظ وقذ کیر کے بہلوکہ بی ساتھ لیے ہوئے ہا وراس میں بعض الفاظ ای نقطہ ونظرسے پڑھائے جاتے ہیں میں فقہاء کی عبارتیں صرف قانونی انداز کی عبارتیں ہیں اس لیے ان عبارتوں میں مفہوم مخالف کا معتر ہون خود فقہاء حنیہ دینے میٹنے ہے۔

(''مغہوم خالفت'' کامطلب ای کتاب کے چوتھے باب'' قواعدر سم المفتی کی تلخیص'' میں دسویں قاعدے کے تحت د کھے کتے چین ٔ دازمرتب )

خلاصہ پر کہ فتہاء کے کلام کو بچھنے کے لئے بیضروری ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے قانونی مقتصیات پر فور کر کے کوئی نتیجہ نکالا جائے الیکن الفاظ کے قانونی مقتصیات کو تعین کرنے بیں بعض او قات کی احتمال ہوتے ہیں۔ ان بیس سے کی ایک احتمال کو اختیار کرنے میں ایک فقیلی اور مفتی کو اپنی بھیرت سے کام لین پڑتا ہے۔ بعض حضرات کسی لفظ کے قانونی مقتصیات کو تعین کرنے میں اس کے لفوی مقہوم اور فیٹھ منطق متابع کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے مسئلے کی علت اور اس کا موجوم اور نعیش حضرات اس لفظ کے شیشہ منطق متابع کی برزور دیتے ہیں کہ اس سے مسئلے کی علت اور اس کا موجوم ہوں ان وولوں میں سیات کو مد نظر رکھتے ہیں جن میں وہ بولا گیا ہے ، خواہ اس سے لفظ کے شیشہ منطق متابع پورے نہ ہوتے ہوں۔ ان وولوں میں سیات کو مد نظر رکھتے ہیں جن میں وہ بولا گیا ہے ، خواہ اس سے لفظ کے منطق متابع پورے نہ ہوتے ہوں۔ ان وولوں میں سے حضرت دالد صاحب پیٹیے کا نما اق وہ مرے طرز عمل کے مطابق تھا۔

ا کیک مثال سے یہ بات واضح ہو سکے گی ، نقبها وحنفیہ کے یہاں مید مشہور ہے کہ اگر نا بالغ (کڑی) کا نکاح اس کے باپ یادادانے کیا ہو، تواسے خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا، البتداس کے ساتھ ہی در مخار وغیر ویس ایک استثناء فدکور ہے:

" الااذاكان الاب معروفاًبسوء اختياره مجانة وفسقا"

(بمعناه: في كتاب النكاح ،باب الولي)

(بینی جب باپ فسق وفجو را ور لا ای کی وجہ ہے اولا د کی بدخواہی میں معردف ہوتو بیتھ مہیں ہوگا ، بلکہ اس صورت میں اولا دکو خیار بلوغ حاصل ہوگا )۔

يبيال نقتباء نے صرف اتنائبيں قرمايا كه باپ اولاد كابدخواہ ہو، بلكه ريضروري قرارديا ہے كه وہ اس بدخواہي ميں

لیکن حفرت والدصاحب بیشی نے جواہرالفقہ کے ایک رسائے میں اس فقط ونظر سے اختلاف فر مایا ہے ان کا مؤتف ہے کہ معسروف بسوء الا حنساد "کی منطق تجیر کہ جب تک کی لڑکی کی م از کم ایک بین ، باپ کی بر خوابی کی جعینت ندج حبی ہو، اس وقت تک اے خیار بلوغ حاصل نہ ہو، اس سیاق کے بالکل خلاف ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ، سیاق یہ کہ اولا وکا خیار بلوغ باپ کی مظنونہ شفقت کے مذنظر ساقط کیا گیا تھا ،لیکن جب سوء افتیار ہے اس شفقت کا فقد ان خابت ہوگیا تو خیار بلوغ اوٹ آئے گاراس موقع پرفقہا عدیثی ہے "معسروف بسوء افتیار ہے استعمال کیا ہے کہ سوء افتیار کی فیصل کی گرفعی وائے سے تبیس ہونا جا ہے، بلکہ باپ کی بد وابی ان واشع ہونی جا ہے کہ وہ لوگوں میں اس حیثیت سے معروف ہو۔

حضرت والدصاحب ييني فرمايا كرتے تھے:

'' شریعت اسلامی جوتک مرف شہر یوں اور پڑھے لکھے افراد کے لئے ٹیس ہے، بلکہ ہران پڑھ ، دیہاتی اور دور دراز علاقے کاریٹے والا بھی اس کا اتنا تل کا طب ہے جتنا ایک تعلیم بافتہ انسان ۔اس لیے شریعت کے احکام ہیں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کے احکام پڑٹل کرنے کے لئے لمبے چوڑے صاب وکتاب ، ریاضی کے باریک فارمولوں اور فلسفیانہ قد قیقات کی ضرورت ویش ندا کے''۔

حضرت والدصاحب بینیو نے بیات اپنے مضامین میں بھی تحریفر مائی ہے، چنا نپید سالد "ست قبلہ" میں تکھتے ہیں: "مشریعت محمد بیطی صاحبہ الصلاق والسلام کے تمام احکام کی بنیاد بسر وسہولت اور سادگی و بے تکلفی پر ہے فلسفیانہ تد قبیقات برنہیں ، کیونکہ دائر و حکومت اس شریعت کا تمام عالم کے بحر دیر ،اسود واحمر بشیری و دیباتی آباد یوں اور ان کے

## 

مکان پر حادی ہے۔ اسلامی فرائض تماز وروزہ وغیرہ جس طرح شہر یوں اور تعلیم یافتہ طبقات پر عائد جی ای طرح و بہاتیوں اور پہاڑے دروں اور جزائر کے رہے والے تاخوا ندہ وناوالف لوگوں پر بھی عائد جیں۔ اور جواحکام اس درجہ عام ہوں ، ان جی مقتضا عشل ، وحکمت ورحت کا بھی ہے کہ ان کو تدقیقات وقواعدر یاضیہ یا آلات رصد یہ پر موتوف ند رکھا جائے ، تاکہ ہر خاص وعام ، خواندہ وناخواندہ باسمانی ایے فرائض انجام دے سکے روزہ ورمضان کا مدار چا عدد کیمنے پر رکھا گیا ہے حسابات ریاضیہ پر نہیں ، مہینے تمری رکھے جی جی بی جن کا مدار خاص حسابات ریاضیہ پر نہیں ، مہینے تمری رکھے گئے جیں جن کا مدار دویت بال پر ہے تھی مہینے جن کا مدار خاص حسابات ریاضیہ پر نہیں ، مہینے تمری رکھے گئے جیں جن کا مدار دویت بال پر ہے تھی مہینے جن کا مدار خاص حسابات ریاضیہ پر ہے ، عام احکام شرعیہ جی ان کوئیس لیا تمیا ، ای طرح احکام اسلامیہ کے تیج ہے بکثر ت اس کے نظائر معلوم کیے جاسکتے جیں ۔

(جوابرالفقد جام ، ٢٥٨ طبع مكتبددارالعلوم كراجي)

# فویٰ لکھنے سے پہلے

حعرت والدما حب بیشید فرمایی کرتے تھے کہ جس طرح کمی مسئلے کا تھم معلوم کرنا ایک اہم کام ہے، ای طرح فتو کی نولی کے مسئلے کا تھم معلوم کرنا ایک اہم کام ہے، ای طرح فتو کی نولی کے مسئلے کہ ستفتی کا سوال قابل جو اپنی کا در بعض اوقات سوال کے انداز سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یا علم عمل اضافہ کرنا نہیں بلکہ اپ کسی کا فاف کو ذیر کرنا ہے یا حالات اپنے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے فتنہ بیدا ہوسکتا ہے۔ ایسی صورت عمل استختاء کے جواب سے گریز کرنا مناسب ہوتا ہے، مشاؤا کی مرحیہ سوال آیا کہ مرحیہ کا امام صاحب فلاں فلاں آ واپ کا خیال نہیں رکھتے ، آیا نہیں ایسا کرنا چاہے یا نہیں ؟ سوال کسی مقتدی کی مرف سے قوا اوراس کے انداز سے حضرت والد صاحب فیجے کو یہ غالب گمان ہوگیا کہ اس استختاء کا مقصد امام صاحب کوئی کی وعوت و یہا یا فہمائٹ کرتا نہیں ، بلکہ ان کی تحقیم اوران کے بعض خلاف احتیاط امور کی تشہیم ہے، چنا نچہ حضرت والد صاحب می بیشی خروز مایا:

'' بیسوال تو خودامام صاحب کے بوجھنے کے جین ،ان سے کہیے کدد وتحریراً یا زبانی معلوم فرمالیں''اوراس طرح بید مکندفتند فروہو گیا۔

ای طرح حضرت والدمها حب و یکی کواس بات کا برداد بشام تھا کہ جن سوالات پر دنیا و آخرت کا کوئی عملی فا کدہ مرتب نہ ہوان کی ہمت فیمنی کی جائے ، کیونکرا کیک عرصے سے لوگوں میں بیمزاج انجرا ہے کددین کے دہملی مسائل جن

پرزندگی کی درس اور آخرت کی نجات موقوف ہاں سے تو عافل اور بے خبرر جے ہیں ،اور بے فائد ونظریاتی بحثوں میں تد صرف وقت ضائع کرتے ہیں بلکدان کی بنیاد پر یا قاعدہ محاذ آ رائی شروع کردیتے ہیں جس سے منت میں اختشار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب رائیم ایسے سوالات کے جواب میں نتو کی لکھنے کے بجائے ایسی تھیمت فرماتے تھے جس سے کمل کا دھیان اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔

مثلا ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ" بزید کی مفقرت ہوگی پانہیں؟" آپ نے جواب ویا" بزید سے پہلے اپنی مففرت کی قکر کرنی چاہیے ۔" ایک صاحب نے ایک مشہور شخصیت کی بچھ یا تیم لکھ کرسوال کیا کدووان امور کی وجہ سے فاسق ہو گئے؟ آپ نے فرمایا" مجھے ابھی بھے اسپے فسق کی طرف سے اطمیعان ٹیس ہوا، میں کسی دوسرے سے بارے میں کیا فیصلہ کردں؟"

غرض اگر عوام کی طرف ہے اس متم کے سوالات آتے کہ عرش افعنل ہے یاروضدا قدس؟ حضرت خصر علیہ انسلام زندہ جیں یاد فات یا محے؟ زلیخا سے حضرت بوسف علیہ انسلام کا نکاح ہوا تھا یانہیں؟

اصحاب کہف کی مجھے تعداد کیا تھی؟ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے والدین مؤمن تھے یا نہیں؟ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مؤمن تھے یا نہیں؟ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات ظاہر تھے یا نہیں؟ اور والد صاحب کو انداز ہ ہوتا کہ بیسوالات بلاضرورت محض بحث ومباحث کی خاطر پو بچھے جارے جیں تو عمو تا آپ ان کو جواب دینے کے بجائے بیتح برفرمائے کہ 'ان باتوں کے معلوم ہونے پر ایمان محمل کا کوئی مسئلہ موتو ف نہیں ،ان مسائل پر بخت مباحث میں وقت فرج کرنے کے بجائے وہ کام سیجئے جو آ فرت ہیں کام آئے''۔

بعض اوقات صرف استے جواب پراکتفاء قربات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے: "من حسن اسلام المسرء تو کہ مالا یعنیہ (جامع التر ندی ، ابواب الزحد) "بیعنی انسان کے اچھامسلمان بنے کا ایک جزء یہی ہے کہ وہ لا یعنی بالوں کوچھوڑ وے۔"

ایک مرتبه ملک میں ' حیات النبی سلی الله علیہ وسلم' کے مسئلے پر بحث ومباحثہ کی ایسی گرم بازاری ہوئی کہ ستی ہستی مناظر ہے منعقد ہونے گئے ، اور فریقین کی طرف سے مناظرانہ کتا ہوں کا ایک انبار تیار ہوگیا ، حضرت والدصاحب بیٹیج کے پائس اس سسئلے پر بھر مار ہوئی تو اس زمانے میں آپ کا طرزعمل بیاتھا کہ اگر سوال کوئی وی علم مخص کی طرف آیا ہواور انداز ہیہ ہے کہ اس مسئلے کا مقصد اسپنے کسی شہے کو دور کر تا یا واقعہ علمی تحقیق کرنا ہے، تو آپ اس کا جواب حسب ضرورت اجمالاً یا تفصیل کے ساتھ دے وہے کیکن عمو آج سوالات عوام کی طرف ہے آتے ہتے ان کا جواب بیدو سے کہ حیات [mm] Report Repo

النی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکے کی تغییلات کا جا تنا آخرت کی تجات کے نیے کوئی ضروری نہیں ہے ،لہذا اس بحث میں پڑنے کے بجائے شریعت کے کمی احکام کاعلم حاصل کرنے میں وقت صرف سیجئے۔

من حسن اسلام الموء تركه ما لا يعنيه

ای طرح آپ نے بار ہا قرایا کہ مفتی کو بیٹی ویکھنا جا ہیں کہ اس کے نتوے کا اثر اور نتجہ کیا ہوگا؟ چنا نچ بھن ادقات کی سنتے کا شیر نقشی تھم بیان کرنے ہے مفاسد کا اندیشہ ہوتا ہے ۔ مثالا ایک چیز فی نفسہ مہاج ہے لین اس کی کھی چھوٹ وے دینے سے اندیشہ بیہ کہ بات مصیبات تک پہنچ گی اور لوگ اپنی حدود پر قائم نہیں رہیں گے ایسے موقع پر مفتی کو یہ بھی می نظر دکھنا پڑتا ہے کہ اس کام کی توصلہ افزائی نہ ہو، اور دوسری طرف نقتی تھم میں آمر نے بھی نہیں کیا جا سک ۔ حضرت والدصا حب بائیر فرماتے ہے کہ اس کام کی توصلہ افزائی نہ ہو، اور دوسری طرف نقتی تھم میں آمر نے بھی نہیں کیا جا ہے ، ایسے موقع پر اس شم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ 'فلال عمل مناسب نہیں'' یا'' ورست نہیں'' یا اس چیز سے پر بیز کرنا جا ہے''۔ اس ویل میں ایک مرتبہ فرمانی کہ اس شم کے فقے بعض اوقت زمانوں کے اختلاف سے بالکل بدل جاتے ہیں ، اس کی بناء پر بعض لوگ یہ بھی تھے گئے ہیں کہ علاء اپنی مرضی سے احکام شریعت میں ردو بدل کرتے رہتے ہیں حالا انکہ در مقیقت وہ شرق احکام کی تبدیلی نبیس ہوتی ، بلکہ حالات سے لحاظ ہے نسنے اور تدییر کی تبدیلی ہوتی ہے۔

الوسع ان بیار بوں سے پاک کرے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ۔غرض بیعنلف حالات کی مختلف تدبیر یں تھیں جھٹے معنی میں شرع بھم کی تبدیلی نہیں۔

### فتوی نویسی میں آپ کا خصوصی انداز

حضرت والدصاحب قدس مرونے نوئی نوکی کے انداز جم بھی عام روش ہے بیٹ کراپنے زیانے کے حالات کے لخاظ ہے اہم تبدیلیاں فرمائی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے: "مغتی کویہ بات بھی مدنظر رکھنی چاہیے کہاں کے نوئی کو مخاطب نھیک تھیک بھی ہے۔ اور نتیج تک پہنچنے ہیں کوئی دشواری ندہو۔ پہلے زیانے میں چونکہ علم دین کا چرچا تھا اور ملاء کی کاطب نھیک تھیک بھی لے اور نتیج تک پہنچنے ہیں کوئی دشواری ندہو۔ پہلے زیانے میں کوئکہ علی وفقتی اصطلاح واسلوب ہے استے نامانوں نہتے، چنا نچہ مقتی دعزات اپنے جوابات میں بلاتکلف فقتی اصطلاحات استعال کر لیتے تھے، ستفتی خواہ عالم نہ ہو گران اصطلاحات سے مانوس ہوتا تھا اس لیے بلاتکلف فقتی کا مراد ٹھیک ٹھیک بھی لیت تھا، اور اگر کوئی بات خوا نہ بھیتا تو برستی میں ایسے لوگ موجود تھے جواسے بحقیت بچوگ مطلب مجھا سکیں۔ اب ہماری شامت اعمال سے حالت یہ ہوئی ہوتو جواب کی عرادت اس کی مناسبت اور الل کوئی عام آدمی ہوتو جواب کی عرادت اس کی مناسبت اور الل کوئی عام آدمی ہوتو جواب کی عرادت اس کی مناسبت اعمال سے عام فہم ہوئی چاہے۔ "

مثلًا بمراث كمسائل كاجواب دينة بوئ عام طورت مفتى معزات بيجمله لكينة إلى: "مرحوم كاجمله تركه بعد تقديع حقوقي متفدمه على الادث حسب ذيل طريق بتقسيم بوكا".

اس فارمولے کا مطلب پہلے ہر پڑھے تکھے خص کو معلوم ہوتا تھا، کیمن آج کر بچویٹ بلکہ پی ایج وی کے سامنے بھی آجائے تو وہ اس کے نقاضے پورے نہیں کرسک اور اس سے میراٹ کی شرعی تقسیم بیس ظل واقع ہوسک ہے۔ اول تو آج لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ میت کے آج کی لیے اپنیزیں شامل ہوتی ہیں؟ چنا نچہ عام طور سے میت کے ذاتی استعال کی جھوٹی موٹی چیزیں بلکہ بعض اوقات کھر کے ساز دسامان تک کوڑ کے کی تقسیم بیس شامل نہیں کیا جاتا۔ پھرنہ لوگوں کو ''حصور ق معتقد مد علی الاوٹ' 'کامطلب معلوم ہے اور ندان کے مصدات کا بہتہ ہے، اس لیے معزب والدصاحب مائی جرنہ لوگوں کو ''علی مسائل بیس اس جھلے کے بچاہے حسب ویل طویل عبارت کھوانی شروع کی :

''صورت مسئولہ میں مرحوم نے جو پکھ نقدی ، زیورہ جائیدادیا چھوٹا برداسامان چھوڑ ا ہو۔ اس میں سے پہلے مرحوم کی جمینر وتنفین کے متوسط اخراجات نکا لے جائیں ، پھرا گر مرحوم کے ذیبے پکھ قرش ہوتو دہ اداکیا جائے ، ادر پوی کا مہر

ا گراہمی تک اوائیس کیا تو وہ بھی ذین میں شائل ہے اس کوادا کیا جائے ، پھرا گر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کسی غیروارث کے جن میں کی ہوتو سارا (ایک تہائی) کی حد تک اس کے مطابق عمل کیا جائے اس کے بعد جوڑ کہ بچے اسے حسب ذیل تفصیل کے مطابق تقسیم کیا جائے الے''۔

یہ تو ایک مثال بھی ، درند حضرت والد صاحب عضی نے فتوی نوائس کے بورے اسلوب میں عام روش سے جٹ کر ابیا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے ایک طرف فنوئ کی شوکت اور فقیمی باریکیاں برقرار بیں ،اورووسری طرف اس ک عبارت میں سلاست اور عام بنی پیدا ہوجائے ، چنا نیے جوحفرات آپ سے نوکیٰ کی تربیت لیتے تھے ان کوہمی آپ اس بات کی تاکید فرماتے ماس کی با قاعد ومشق کراتے اور ان کی عبارت کی اصلاح پر کافی ونت فرج کرتے تھے مفصل نووں میں بعض اوقات مسلے محاحکام ،اس محددائل اورشبہات مے جواب اس طرح گذیر ہوجاتے ہیں کہ عام پڑھنے والے کا زہن الجم جاتا ہے اور سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے نہ صرف بورا فتو کی بڑھنا بڑتا ہے ، بیکہ بعض اوقات پورے نتوے کو پڑھ کربھی باسانی جواب کا خلاصہ ذہن میں نہیں بیٹھتا ۔ حضرت والدصاحب بیٹی کا انداز فتو کی تو کہی جس ک آپ دوسرول کوسی تاکیدفر ماتے تھے ،اس سے مخلف تھا آپ فر ماتے تھے کدفتو کا بیس مسئلے کامخضر تھم اوراس کے منصل وفائل بالكل متناز ہونے جا بيس مناكه جو خص صرف تقم معلوم كرنا جا بهنا ہو، وہ با آساني تقم معلوم كر الداور جس فخص كو دلاک ہے دلچیں ہووہ دلائل بھی پڑھے ۔ فتوے میں عام آ دی کے لیے تو صرف تھم ہی ہوتا ہے اور دلاک اہل علم کے لیے ہوتے جیں ۔اس لیے ایک عام آ دمی کونتو نے کے شروع ہی میں مختصراً یہ بات واضح طور پرمعلوم ہو جانی میا ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا حمیا ہے ،اس کا مختر جواب کیا ہے؟ اس جواب کے بعد اہل علم کے لیے دلاک کی تفضیل ،حوالے اورشبهات کے جواب بنتنی تفصیل سے جا ہیں دے دیے جا کیں۔ چنانج حضرت والدصاحب دینیم کے فتووں میں یہ بات واضح طور برنظراً تی ہے نتو ہے کے شروع یا آخر میں بالکل نمایاں اورمتاز طریقے پرمنظے کا داختے جواب لکھ دیتے ہیں اور زیادہ تر بےجواب شروع میں ہوتا ہے۔

حضرت والدصاحب علی فرماتے ہے کہ قدیم فقہاء اور مفتی حضرات کا طریقہ یکی تھا اور ایک روز احتر کو عائبا حضرت شاہ جلال صاحب تھا ہمر کی پیٹی کے بعض فاہ کی دکھائے جوائے موضوع پر مفصل فیاوی ہے بیکن ان کا طریقہ ہی تفاکہ ساکل نے کسی چیز کے بارے میں بیر ہو چھا تھا کہ ہسل یسجدوز ؟اس پر حضرت شاہ جلال صاحب میڈیو نے شروع میں تکھا تھا السجدواب : نسعیم ، یسجوز اور اس کے بعد دلائل کی مفصل بحث فرمائی تھی ، حضرت والدصاحب میڈیو نے اس کو بھور مثال چیش کر کے فرمایا کہ بیفتوی تو یک بہترین اسلوب ہے کہ بڑھنے والے کوسوال کا جواب تو پہلے میڈیو نے اس کو بھور مثال چیش کر کے فرمایا کہ بیفتوی تو یک کا بہترین اسلوب ہے کہ بڑھنے والے کوسوال کا جواب تو پہلے

ای طرح سوال بعض اوقات تہدورتہد ہوتا ہے اور سوال کرنے والا تمام باتوں کو گذند کر کے پوچھتا ہے، ایسے مواقع پر حضرت والدصاحب بیٹیم کا طریقہ بیتھ کہ جواب بھی پہلے سوال کرنے کا تجزیہ خود فرمالیتے اور یہ تنقیح فرما دیے کہاس مسلے میں فلاں فلال باتیں قابل خور ہیں۔ پھران ہیں سے ہرا کیک پرنہبر دار بحث فرماتے تھے اس طرح مسلے کے تمام سکے میں فلاں فلال باتیں قابل خور ہیں۔ پھران ہیں سے ہرا کیک پرنہبر دار بحث فرماتے تھے اس طرح مسلے کے تمام سکوشے پوری طرح داشح ہوکر سامنے آجائے تھے اور مسلے کی تعنیم میں کوئی چیدگی باتی شدرہتی تھی۔

## فتویٰ کے کام کی عظمت واہمیت

حصرت والدرصاحب قدس سرہ ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی ہے شار غدمتیں لیں بجن میں مذربیں تصنیف ،وعظ ،اصلاح وارشاد ،ا قامت وین اور اعلاء کلمة الحق کے لئے سیاس جدوجہد وغیرہ رکیکن ان تمام خدمات میں ہے وہ خدمت جوآب کی زندگی کا جزء بن گئے تھی افتوی کی خدمت تھی جوا اسفتی استعب پر فائز ہونے کے بعد شاید ایک ون كيلة بھى نيس جيونى ، يهال تك كرندگ كا آخرى كام جودفات سے چند تھنے يہلے انجام دياوہ بھى ايك استفتاء كاجواب تھا۔ دوسری خدمات اینے اسپنے وفت کے ساتھ مخصوص رہیں اوران کی انجام دہی میں و تفع آئے رہے ایکن نتو کی کا کام سغر دحفر صحت وعلالت بمصروفيت وفراغت بتقلاتي دخوعجالي مسيجي حالت مين نبين چيوز اء آب سفر مين جاتے تو ڈ اک کا ایک شخیم پیکٹ ساتھ ہوتا اور چلتی ہوئی ریل میں بھی ، جب کرعام آ ومیوں کے لئے نکسناممکن نہیں ہوتا ، ڈاک کا جواب برابر جاری رہتا تھا۔ ایک روز آپ نے لتوی کے ساتھواس فقدرشغف اورانہاک کا سبب خود بیان فرمایا جس ہے اس طرز عمل کی حقیقت دانشج ہوئی فرمایا کددیتی خدمت کے جینے شعبے ہیں ان میں سے فتویٰ ووشعبہ ہے جس کا فائدہ نفذ طاہر ہوتا ہے، انسان تصنیف کرتا ہے تواسے معلوم نہیں ہوتا کہاہے کتنے لوگ پڑھیں سے وہ اس بڑمل کریں سے بانہیں!ای طرح وعظ وتقر مرکزنے والے کو بیا نداز و نہیں ہوتا کہ اس کے بیان ہے کوئی مشکر ٹر ہوکراس کی بتائی ہوئی ہاے برعمل کرے ا کا انہیں! یک حال مذریس کا ہے کہ طلب میں سے کتنے لوگ اس سے حقیقی فائد واٹھا کمیں گے؟ بیمعلوم بیس ہوتا۔ اس کے برخلاف مفتی کے یاس عمو، وہی محض سوال جمیجتا ہے جے دین کی طلب ہوتی ہے اور جوسفتی کے نتوے کے مطابق عمل کرنا جا ہتا ہے اور عام طور سے اس مرتمل کر بھی لیتا ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ اگر چہ بظاہر محدود ہے لیکن نقلہ اور متعین ہے اس کے علاوہ اس خدمت میں شہرت طلی وغیرہ سے مکا کدننس ووسری خدمات کے مقاطعے میں کم جیں ءاس لیے اس میں

### [rr2] and the second mean and the [Z., ]

اجرونواب كاميدزياده ب-

یوں نو فقد وفتو کی کے بارے میں صفرت والدصاحب پہنے کا مزان ومزان اوراس شعبے میں آپ کی خدمت ایک وسط علی موضوع ہے جس کا حاطرت بھی جیسے کم سواد اور ٹا اہل کے لیے ممکن ہے اور نہ کی مختصر مقالے میں اس کا حق ادا ہوسکا ہے۔ لیکن چندموٹی با تیں جواس وقت یاد آگئیں رائیں ہے ربط سے انداز میں چیش کر دیا ہے اور فی الوقت اس سلسلے میں اس کی براکھا مرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کومیرے اور پڑھنے والے صفرات کے لیے نافع ومفید بنائے ۔ آمین ۔

☆.....☆.....☆

### [ «ميري الميري المي ( ضميم نبري )

# حضرت حکیم الامت بلٹیم کے چندراہ نُما واقعات

اس کتاب میں جا بھا آپ نے متقد مین علاء کے اتوال اور واقعات ما، حظہ کیے۔ یہاں ہم فتوی ویے کے متعلق ماضی تربیب کی عظیم علمی اورر وحالی شخصیت حضرت تقییم الاست مولانا محمد انٹرف علی تضافوی میڈئیز کے چند دلچیپ واقعات بتحقة العلماء (مرتبہ مفتی محمد زید صاحب)، سے پیش کر دہے ہیں، جو ایقیناً قار کین کے لیے بہت مفیدہ بت ہول مے۔(ان شاءاللہ تعالیٰ)

(١) .... تحكيم الامت حضرت تفانو كانورالله مرقد وفر مات بين:

ایک مرتبدایک محق کا خط آیا کدایک واعظ صاحب فرماتے میں:

" آنخضرت مینی کی دوخهٔ مبارک کی زیارت ایک دفعہ تو واجب ہے اور دومری دفعہ ہے" ۔ پیسکلہ تھیک ہے یانہیں؟

اتی طرح ایک مخف نے کھا تھا کہ ایک داعظ صاحب بیفر ہاتے ہیں:''جوعشاء کی سنتوں کو پڑھے وہ کافر ہے''۔ ایک ایسائی مضمون شہادت کر بلا کے متعلق تھا۔اس متم کے مسائل میں غلط نبی سے سائل بچھ کا پچھ بچھ کر بوچھتا ہےا ور اس بناء پر جواب حاصل کر کے فساد کا سبب بنتا ہے۔

> اس قتم کے سوالات کے متعلق میرامعمول جواب دیے جس بے کہ لکیود بتا ہوں: ''انہوں نے بچھاور قرمہ ایموگا ۔ عالم آ دمی بھی اس قتم کی بات نہیں کہ سکتا۔ آپ نے ضطی ہے بچھاور خیال کرلیا ہے اورا گرواقعی سے بات ہے توان کے ہاتھ سے کھوا کر بھیجے''۔ قربا یا:'' پچرکوئی بچھیس لکھتا۔ بیطرز رفع تشدہ انسداد فساد کے لیے بہت متحسن ہے''۔

(۲).....ایک واقعہ اور ڈین آیا ،جس شخص نے حصرت ہے کوئی فتو کی لیا تھا ،اس نے اس پر مناظرانہ انداز ہے۔ احتراضات کھھ کر بیسچے تھے۔اس کے جواب میں تحریفر مایا:

''ہم نے اپنی معلومات کے مطابق جواب ککھ دیا ہے۔ اگر بہندئیس ہے توجس عالم پراعتاد ہو، اس سے رجوع کرو ۔ وفوق کل ذی علم علیم''

(۳) .....ایک وفعہ مولانا (عالباس سے حضرت مولانا محمد یعقوب نا نوتوی تدس سرو مراوین) کے ایک تھے کروو فتو کی پر کہیں ہے کچھا محتراضات لکھے ہوئے آئے تھے ۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا جایا ۔ مولانا نے فرمایا: "اس کا جواب مت لکھنا! صرف پر کھے دو کہاں کا جواب تو ہے ، تحربم مرغان بھنگی نہیں ہیں کہ سوال وجواب کا سلسلہ دراؤ کریں۔ براس جواب کا حق اور پر کھی دو کہا کہ افراد کریں۔ بس اس جواب کا حق اعلی معلوم کا دو سری جگہ دوران کر ہوا ہوگیا تھا اور پر کھی دو کہا کہ اظمینان نہ ہوتو "فوق سیل ذی علم علیم" ووسری جگہ دریافت کراؤ، جنگ وجدل سے معاف کرؤ"۔

حضرت تعانوی تورانڈ مرقد وفر مایا کرتے ہے کہ مولانا کی بات اس وقت تو سجھ میں تیں آئی تھی جگراب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جنگ وجدل کرنا اس کا کام ہے جس کوفرصت ہوا در بیکار ہو۔ اس کی مثال ایک حکایت ہے !''آیک معلوم ہوتی ہے۔ جنگ وجدل کرنا اس کا کام ہے جس کوفرصت ہوا در بیکار ہو۔ اس کی مثال ایک حکایت ہے !''آیک مختص کی واڑھی ہیں سفید بال سارے چن لو۔ نائی نے ساری واڑھی ہیں سفید بال سارے چن لو۔ نائی نے ساری واڑھی صاف کردی اور کہا : تم خود چن لو، جھ کوفرصت نیس '' رکام کا آ دی بھیٹروں سے اس طرح گھرا تا ہے۔ بال شری مفرورت ہوتو اور بات ہے۔ جو بھینا جا ہے اس کو تحقیق ہیں لیکن اعتراض کا نوکوئی جواب نہیں۔

(۳) ..... فرمایا "ایک محض کا خطآ یا راس میں لکھا ہے کہ ایک محض کی بیوی کا انقال ہو گیا ہے۔ اس نے میں دن کے بعد اپنی سائی سائی ہے تکاح درست ہے یا نیس؟ اور شای میں جومردوں کے داسطے میں عدتی لکھی ہیں ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھا!" کاح تو ہو گیا ، شامی میں جو لکھا ہے وہ خود دکھے لوجھ سے کیوں دریا فت کرتے ہو؟"۔

(۳) .....قرمایا: ''لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب نے پچے سائل دریافت کیے ہیں رنگھاہے کدان کا جواب حدیث سے تحریر قرمایا جائے۔ ہیں سے لکھاد یاہے :''فقہ ہیں تواس کا جواب یا دہے ، حدیث ہیں تیس ، اس لیے معذور ہوں''۔

(۵).....ایک فخص نے امحاب کہف کے نام خط میں یو چھے ۔آپ نے تکھا:''اسحاب کہف نے انمال ہوچھوہتم عن امحاب کہف کی طرح ہوجاؤ مے''۔

(١) ..... ايك مخص نے خط ميں موال كيا كه بيں ركعت تراور كا كيا ثبوت ہے؟ اس كا جواب تحرير فرمايا: كيا

یہ جواب لکھنے کے بعد فر مایا: '' اگر اس مخص نے یہ لکھا کہ'' جمتہ بن پراعتبار نہیں'' تو میں یہ کھوں گا:'' جمھ پر کیسے اعتبار کرلیا، جب کدامام ابوحذیفہ جیسے معترات پراعتاد نہیں کیا؟''۔

(2) ..... ایک محض نے مسئلہ بو چھا کہ میں نے عورت کو لفظ طلاق ٹیس کہا بلکہ ' طاک' کہا۔ قربایا: ' نگاح کے وقت بھی نگاح نہ کہا تھا'' نگاہ'' کہا تھا۔ اگر اس سے نگاح نہ ہوا تھا تو عورت سے نگاح نہ ہونے کے سبب جدا ہونا جا ہے''۔

(A) ...الیک صاحب کا خط آیا: ' جناب آپ خط کے ذریعے لوگوں کومرید کرتے ہیں اس کی کیا ولیل ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے یا تیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: ' یہ میر انعل ہے۔ آپ میر لے تعل کی ولیل کیوں وریافت کرتے ہیں؟ آپ کواس کا کیاحق ہے؟ آپ بلادلیل کسی کومرید شکریں ' ۔

(9).....ایک شخص نے سوال کیا: ایک عورت جارہی تھی۔اس کے ساتھ اس کا شوہراور بھائی بھی تھا۔ راستہ بیں کسی رہزن (ڈاکو) نے ان دونوں کو آل کر دیا۔ا تھا گا اس طرف ہے ایک فقیر کا گذر ہوا۔عورت کی التجا سے نقیر نے کہا کہ ان دونوں کا سردھڑ بیس ملا کرر کھ دے میں موعا کروں گا رعورت نے غلطی ہے بھائی کا سرشو ہر کے دھڑ بیں اورشو ہرکا سر بھائی کے دھڑ میں جوڑ دیا۔فقیر نے وعاکی تو دونوں زندہ ہو گئے۔اس بیس عورت کمن کو بلے گی؟

حضرت فرماتے ہیں: '' میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور سوال کرنے والے کو زجر دتو تخ کی ، کیونکہ ایسے سوال بالکل لغواور ہے ہودہ ہیں۔ ایسے سوال کا کوئی جواب نہیں دینا جا ہے۔ لوگوں کو جا ہے کہ اپنے کام کی بات دریافت کری ۔ ایسے فغول سوالات سے تصنیع اوقات ندکیا کریں''۔

(۱۰)....کسی نے تکھا معترت آ دم بلیوئن کا انتقال پہلے ہوا یا معترت حوا کا ؟ اوران دونوں کے نیج میں کس قدر زمانہ گز راہے؟ آپ نے اس کا جواب ویا: 'میں نے کہیں نہیں ویکھا''۔

(۱۱) ..... ایک دط مین آیا تھا کہ معلوم ہوا بھوک کے وقت حضور بڑڑی نے شکم مبارک پر پھر یا ندھا ہے۔ کتب سِرُ کے حوالے بھی دیجے تھے۔ پھر پوچھا تھا: کیا ہے جج ہے؟ آپ نے تکھا: ''اگر صحیح ہے تو تم کیا کرو مے؟''مطلب ہے کہ غیر ضروری تحقیق سے کیا فائدہ؟

(۱۲) ...... آیک شخص نے سوال کیا: '' حضور نٹھ آیا کے والدین شریقین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟'' آپ نے اس ساکل سے دریافت کیا: '' تم ہے موت کے وقت یا قبر بھی یا حشر بیس یا میزان پر بیسوال ہوگا؟'' عرض کیا جنہیں۔ پھر

کہا:'' کیاتم کومعلوم ہے کہ روز قیامت نماز کی ہوچے ہوگی؟'' عرض کیا '' بی معلوم ہے۔ کہا:''ا چھابتلاؤ! نماز میں فرائفل ، واجبات ،سنن ،سخیات کیا کیا ہیں؟'' ہے چارہ ممضم ہو گمیا ۔ فرمایا:'' جاؤ! کام کی باتوں میں وقت صرف کیا کرتے جیں ۔غیرضروری سوال نہ کرنا چاہیے''۔

(۱۳) .....ایک مرتبهآپ کے پاس ایک سوال آیا کہ عوج بن عمن اور حضرت موی عیدیم اورآپ کا عصا کتے لیے تھے؟ آپ نے جواب لکھا:'' جیسیا یہ سوال غیرضروری ہے ،اسی طرح جواب کی بھی ضرورت نہیں''۔

(۱۲) .....فرمایا: البعض لوگ جملات سوال کرتے ہیں: کو احلال ہے یا حرام؟ " میں ان ہے یو چھتا ہوں: کیا اس کے کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں: ' بھلا اس کو کیوں کھانے گئیں؟ " میں نے کہا: ' جب ارادہ کھانے کا نہیں تو پھر کیوں پو چھتے ہو؟ " کیونکہ بیفروگی مسائل میں ہے ہے ، اصور وعقا کہ میں ہے نہیں کہ قیامت میں پو چھے ہو کہ کیا اعتقاد رکھا تھا؟ غرض میری پینٹی کے عوام الناس کوعلا دیر جراکت نہ ہو، اور فضول میں مشتول نہ ہوں "۔

(10) ..... أيك مخص في سوال كيا: تضوير كار كهنا محنا ومغيره بي أبيره؟

آپ نے جواب لکھا:" کپڑوں کے بکس میں آگ رکھتے ہوئے بھی تحقیق کی ہے کہ چھوٹی چٹکاری ہے یا بڑا انگارہ؟"ر

(۱۷) .... ایک صاحب نے سوال کیا : '' حضرت ایستمیر کے متعلق اکثر لوگوں کو مالی وجانی الداد کرنے میں اشکال ہے ، ٹرگ تھم کیا ہے ''؟ اس سائل کا قصد خود مل کا نہ تھا و بسے ہی مشغلہ کے طور پر پو چھا تھا ، اس لیے فر مایا : '' جس شخص کا الداد کرنے کا ارادہ ہواس کو فودسوال کرنا چاہیے ۔ اگر آپ ہی کا ارادہ ہو تو ظا ہر کیجئے کون می الداد کرنا چاہیے ہیں تا کہ اس کا تھم ظا ہر کروں '' ۔ عرض کیا : بعض لوگ وریافت کرتے ہیں ۔ فر مایا : ''سوال ای شخص کو کرنا چاہیے جس کا پچھ کرنے کا ارادہ ہو ، و دوسرول کو جواب و ہے کی آپ کو کیا فکر ؟ کہر دیجئے : '' ہم گؤئیں معلوم '' ۔ دوسری بات بیسے کہ جواب تو جب ہی ارادہ ہو ، و دوسرول کو جواب دینے کی آپ کو کیا فکر ؟ کہر دیجئے : '' ہم گؤئیں معلوم '' ۔ دوسری بات بیسے کہ جواب تو جب ہی ہو ۔ اس اس کے واقعات کی شقیح جب تک نہ کی جائے جواب کس بات کا ہو؟ اس کے متعلق یہاں پر بہت سادے سوالات آتے ہیں ، ہی لکھ دیتا ہوں ۔ '' زبانی سمجھنے کی بات ہے ، ذبانی آکر مجھ لو'' ۔ بیسال پر بہت سادے سوالات آتے ہیں ، ہی لکھ دیتا ہوں ۔ '' زبانی سمجھنے کی بات ہے ، ذبانی آکر مجھ لو'' ۔ بیسال میں دیتا ہوں کے واقعات کی تنقیح کر لی جائے ۔ دبائل کے دسائل ہے ، ذبانی آکر مجھ لو'' ۔ بیسال میں دبائل ہے ، ذبانی آگر کی ہائل ۔ بیسال ہیں دبائل ہے واقعات کی تنقیح کر لی جائے ۔

(۱۷).....فر مایا: ایک خطآ یا ہے کہ ایک محتمی ضد کررہا ہے کہ جھے کو بقرعید کے دن قریا ٹی میں ذیح کرڈالو ور نہ میں کنویں میں کود کر مرجا دُس گا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے فکھ دیا:''اگر ایسا کیا تو دونوں جہتم میں جادُ گےاورا کروو کنویں میں کود میا تو وہ جہنی ہوگا''۔ (۱۸) .....ایک خط شرکس نے تکھا: "ارواح انہیاہ واولیا وروو نیا آ بندیانہ؟" بیس نے لکھ دیا ہے !" بریس مسائل چہ حاجت وردین؟" اورا گرفتے عقا کد کی فرض ہوتو ایسے امور شرخ "اللہ اعلم " کاعقیدہ کانی ہے، کیونکہ ایسے امور غیر مقدو ہیں۔
(۱۹) ..... فرمایا: "ایک ہیڈ ماسر صاحب کا خط آیا جس میں ورود شریف اور فسو ا ء ت خلف الا صام پر بچو شبہ طاہر کیا ہے بھرا سے خص کولیا قت نہیں ، کیونیس سجے گا۔ میں نے لکھ دیا ہے: " پہلے مبادی سکے اوت جو اب مکھوں گا، ورنہ نہیں " راہی طرح ایک اور انہیں کے اس نے لکھ دیا ہے: " پہلے مبادی سکے اوت جو اب مکھوں گا، ورنہ نہیں " راہی طرح ایک اورائے میں فرمانے کے !" اب ہم پھر بچل میں تھے گا۔ میں اورائیس نے کہا: "اگر نہ پر موتو مقلد ہو بحق بنے کا ارادہ نہ کرونہ۔

(٢٠) ..... أيك مرتب قرما إ: "أيك معاحب في عجيب بيه ودوموال كياب، تكعيم بن:

"میرے کے میری اصلاح بہترہ یا میرے الل وعیال ک؟" میں نے لکھ دیا:" کلیات لکھ کر سوال کرنا اصول . کے خلاف ہے۔ جزئیات ملا برکر کے اپنی بوری حالت لکھوا ور پھررائے معلوم کرو"۔

افسوس! آن کل تو پوچینے دالوں کی میدحالت ہے کہ اس غرض ہے مسئلہ پوچیتے ہیں کہ جارے خیال کے موافق اس مسئلہ کا جواب دیا جائے اور جولوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور ریفار مرتبھتے ہیں وہ تو پوچیتے ہی تیں ، بلکہ خود ہے دھڑک تحریف کرتے ہیں۔ کو یادین ان کے گھر کا قانون ہے ، جوجا پا ہنا دیا۔

(٢٢) ..... أيك وكيل في مجما: " نمازي يافي كيول مقرد موكين؟ من في كبا: " تمباري تاك مند يركون ب،

### ["" BASHTAS KENSKENSKE Z"

پشت پر کیوں ٹیس؟"اس نے جواب دیا: اگر پشت پر ہوتی تو بد صورت معلوم ہوتی۔ میں نے کہا:" ہالک غلط ہے۔ اگر سب کی تاک پشت ہی پر ہوا کرتی تو ہرگز ہری نہگتی"۔ بس جیب رہ کیا۔

(۲۳) .....الیک محض نے دریافت کیا تھا: ''احتیہ عورت کا بوسہ لینے سے روز ہ فاسد ہوتا ہے یائیں ؟'' میں نے جواب دیا: ''میر کونا ہے کہ ان کی کہ ان کی ہوتا ہے یائیں ؟'' آن مجر خطآ یا ہے کہ بیتو جھے کو معلوم تھا اس میں گناہ ہے ۔ میں نے آج جواب لکھا ہے: ''جب روز ہ میں معاصی صا در ہول تو وہ تبول ای ٹیٹی ہوتا ، مجراس کا ہوتا تہ ہوتا برابر ہے''۔ اگر میں ضابطہ کا جواب ویتا ہول کہ فاسد ٹیٹی ہوتا تو دلیری پیدا ہوتی ہے ، اگر لکھتا ہوں کہ فاسد ہوجا تا ہے تو غلط ہوت ہوتا ہے اگر کھتا ہوں کہ فاسد ہوجا تا ہے تو غلط ہوت ہے ، اس لیے میں نے ایسا جواب لکھا ہے جس سے نہ فتو کی غلط ہوت درلیری بڑھے۔

(۲۴) ..... حضرت تفانوی قدس مرہ نے ایک مرتبہ فرمایا: " آج کل بیجانت ہے کہ لوگ ضروری با تیمی تو وریافت کرتے نہیں ، وہ مسائل پوچھتے ہیں جن ہے بھی واسطہ نہ پڑے ، یاوہ مسائل پوچھتے ہیں جو پہلے سے معلوم ہیں تا کہ مولوی صاحب کا احتمان ہو سکے۔

چنانچدام پور میں ایک صاحب نے جمعے سے اختلائی مسائل پو جھے ،جن میں میراسلک ان کومعلوم بھی تھا۔ میں سمجھ کیا اس سوال سے میراامتحان متعمود ہے۔ میں نے کہا:'' آپ استحان کے لیے بوچھتے ہیں یا تمل کے لیے ؟ اگر عمل کے لیے ؟ اگر عمل کے لیے بوچھتے ہیں تو اس کے لیے مسئول سے اعتقاد ہونا شرط ہے اور آپ جھے جانے بھی ٹیس تو میرے منتقد کیے ہے ؟ اور تھن نام سنتا کا لی نہیں ، نام تو نہ معلوم کنتوں کا سنا ہوگا ؟ اور اگر امتحان کے لیے بوچھتے ہیں تو آپ کو میرے امتحان کا کیا جن ہے ؟''۔

### [""] NEXT NEW YORK NEW YORK [ 2"]

انتظامی بات ہے۔ابیانہ ہوتا تولوگ ولیر ہوجائے اور کرسٹان (عیسائی) بنتا شروع ہوجائے''۔

(۲۷) .....ایک شخص نے معترت تھا تو کی دیٹیج ہے سوال کیا: معترت! ٹیں نے پہتاروں کے کئویں ہے پانی لیا ہے۔ قربایا: '' تو بہ کرانواور آئندہ ایسامت کرنا'' ۔ جب وہ شخص چلا گیا تو فرمایا: '' بیٹیں نے اس لیے کہا تا کہ دل میں رکاوٹ رے اور آ کے ندیو ھے ، تفریت پیدا ہو''۔

(27) ..... ایک ادرصاحب نے حضرت سے استفساد کیا کہ میرے لیے ملازمت مرکاری کے علاوہ اور وکی صورت معاش کی نہیں اور سرکاری ملازمت بغیر فاکٹری معائد کے ہوئییں سکتی اور ڈاکٹری معائد میں بالکل برہد ہونا پڑتا ہے اور میں ختب ہوچکا ہوں صرف ڈاکٹری معائد ہے انہیں؟۔

حعزت نے جواب تحریر فرمایا:'' جائز سمجھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ نا جائز سمجھا جائے اور کرالیا جائے ۔اس کے بعد تو یہ کرلی جائے''۔

بحرفر مایا: ''ایسے جواب کی بیمی وجہ ہے کہ اب کیا معلوم واقعی اس کے سواا ورتمام ذرائع آبدنی ان کے لیے مفقود جیں پائیس؟ کیونکہ گھاس تو کھود سکتے ہیں ،کسی مجد میں مؤذنی تو کر سکتے ہیں ،البت تنتم (آسائش) چاہتے ہول تو دوسری بات ہے۔ پھر ضرورت کے تعقیق پر بھی اگر ہیں بیا کھی ویتا ہول کہ جائز ہے تو جرائت بڑھ جاتی ، نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچتی ۔میرے اس جواب ہیں انی علم کے لیے بڑاسیتی ہے کہ وہ ایسے خیالات کی رعابت رکھا کریں''۔

(۱۸) ... . حضرت تھانوی قدس مرہ نے ایک جگہ فرمایا ہے: '' میں اہل علم کو متنبہ کرتا ہوں کہ فتوی۔ میں پیرطریق اختیار کریں کہ کسی کے کہنے ہے دوسرے پرفتوی نہ لگا کمیں ۔ ای طرح ہے کسی پر کفر کا فتوی نہ لگا کئیں ۔ ایک مرحبہ لیک شخص نے کہا کہ فلال کا بیافا سدعقید و ہے اور وہ یوں کہتا ہے، میں نے کہا: '' جس شخص کا بیعقیدہ ہوائی ہے کھوا کر لاؤ''۔ (۲۹) .....ایک مدرے سے خط آیا کہ ایک مدرس صاحب نے تحریکات میں حصہ لیا تھا اور ڈیڑھ برس تک جیل میں رہے تو قید کے زیانے کی شخوا وال کو ویٹی جا ہے یا تیں ؟ میں نے جواب میں کھا: '' وو با تیس وریافت طلب ہیں:

(١) ..... توكرر كليته وقت اس بيدمعا بدوكيا تقايانيس؟

(٢) ..... و يتخواه لين والي مدرس كما توجيه كرت بين؟

مهاف نکھونو جواب دول' ۔

لوگ آج کل علماءکوا ٹی جنگ کی آ ڑ بنا تے جیں اورخودا لگ رہنے جیں۔ بیں ان کی رکوں سے خوب واقف ہوں ، جوابوں میں اس کی رعابیت رکھتا ہوں ،اس لیے یہاں کے جوابوں سےلوگ خوش نہیں ہوتے ۔

### ["" ] TO SHOW THE WARRY OF THE CONTROL ( 2" )

( و و ) .....ا یک خط بطور شکایت نکھا آیا تھا کہ بہال کی انجمن بیں اسے عرصے سے مدِ زکو ق کا روپیہ تج ہے۔ اگر لوگ ان سے خرف کرنے کو کہتے ہیں یا حساب ما تکتے ہیں تو کوئی جواب ٹیس ویتے۔ اسی صورت بیں شرق تھم کیا ہے؟ بیس مجھ کیا پرفتو کی حاصل کر کے لوگوں کو دکھاتے بھریں گے اور فساد ہر پاکریں گے۔ بیس نے جواب تکھا:''ان انجمن والوں سے اس کا جواب موال ہیں درج کروا کرلے کرآؤکر ایسا کیول کرتے ہیں؟ اور پھر جواب حاصل کرو''۔ اب اس جواب سے بھلا کیا خوش ہوں گے؟

(۳۱).....عنرت تعانوی قدس سره فرماتے ہے: شاہ عبدالعزیز پیٹیے کواللہ تعانی نے سائل کے تہم کے مطابق جواب دینے جس کمال عطافر مایا تھا۔ ایک مرتبدان سے کس نے دریافت کیا: ہندوستان جس جعد کی نماز پڑھنا کیساہے؟ فرمایا:'' جیسا جسمزات کی نماز پڑھنا''۔

(۳۲).....ایک مرتبرکسی نے موال کیا: قاحشہ مورت کی نماز جناز و پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اس کے آشاؤں کی نماز پڑھنا کیسا جھتے ہو؟"

(۳۳).....حفرت قانوی پنجرے کمی فخض نے بذرید کھا دریافت کیا:'' یہا شہیخ عبد المقداد جیلاتی شیعاً لله !'' کے دظیفہ کا کیا بھم ہے؟ آ گے گستا خانہ عبارت بھی ، پھر ہو چھا گیا تھا: اس کا تھم آ پ کوکہاں تک معلوم ہے؟ آپ نے جواب کھیا:''تھم سے کیامراوہے ہشھوص یاستنہا ؟''

مجرفر مایان سیاس کی ممتافی کی سزاہے۔ دواس جواب کے چکرے مت تک نہیں تکل سکتان

(۳۳).....ایک مرتبه ایک معاحب کا عط آ یا که انگریزی پڑھنے کے لیے ( جگد دغیرہ) وقف کرنے پرثواب ہوگا مانہیں؟

آپ نے اکھا: " اُگریزی پڑھ ہے کیانیت ہے؟ اور اگریزی پڑھنے کے قواعد کیا ہیں اور کورس کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟"

پر فربایا:"اب جیماجواب دے گا، دیمانظم اس پر مرتب ہوگا"۔

(۲۵).....ایک مباحب نے لکھا کے کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے؟ آپ نے جواب پی انکھا:" کافر حورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے؟"۔

☆.....☆.....☆

## تشريهات نبير(1)



لوقیع "کامعنی آن کل وستخط کے میں جاتے ہیں۔اس طرح موقع کا مطلب ہوا" دستخط کرنے والا"۔
ز مانہ مامنی میں جدب محمران کی درخواست یا عرضی پرجوجواب لکھتے تھے اُسے تدو فیدے کہا جاتا تھا اور عام طور پر بر او لی اعتبار سے بہت بلند پاریالفاظ ہوتے تھے۔ جیسے مصرت امیر معاویہ ڈاٹھڈ کے ایک سرکاری اہلکارنے اپنے لیے محر بنانے کی غرض سے جب ایک لمبی چوڑی جگہ اور پینکٹروں مجود کے درخواس کیلئے درخواست چیش کی تو آپ نے اُس پرتج رفر وایا:

ادارك بالبصرة ام البصرة في دارك

(جناب كااراده بصره ش كمرينانے كاب يا يورے بصره كواپنے كھريش شائل كرنا جاہتے ہيں )۔

ائن همدالبرينيج كى كاب" العقد الفريد" كے باب تو قبعات المخلفاء ش اس توميت كے كا ولچسپ جملے ليے بيں۔

بعدازاں خلفا واور مکرانوں نے اپنے زیانے کے بہترین اہلی علم کو" نسو قیسع "کے عبدے پرفائز کرنا شروع کر دیا۔ بینی حفرات سرکاری فراین ککھنے کے ذہے وار ہوتے تھا وریہ ہی حفرات 'موقع'' کہلاتے تھے۔

معبارة اللغات من كوفيع "كريه عاني تكية بين:

سمى چيز كاويم وكمان كرنا \_ آخررات بن از نا \_ كتاب سے فراخت كے بعد خمير لكانا \_شابى مير ، جمع تواقع \_

" الموقع "كيماني للعيوس إن:

آ ہستہ قدم رکھنے والا ۔مہرشاہی کا محافظ۔شاہی فرمان کھنے والا ﴾۔

☆.....☆.....☆

### تشريعات مر(۱)

(مناهج الفتواي في السلف ،الفتوي في عهد النبي صلى الله عليه و سلم)

عبدنبوت ادرعبد محابدين احاديث مباركه كي مجموع

حدیث پاک کے ان مجموعوں کی تہرست سے نیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیابت عدید کا کام دور نیوت اور دور محابہ میں شروع ہو چکا تھا۔

- ①....محائف معزت معدين عماده يايي (١٥٥ هـ)
- السيمحا تف حفرت عبدائله بن عباس والمئة ( ١٨ مه )
  - @..... محيفه معزرت سمره بن جندب اللينو (۲۰ هـ )
  - ... محيقه صفرت جاير بن عبدالله عطيط (٨٧ه)
    - ﴿ .... مَا كُفْ حَصْرِت إلى برريوم للطِّيَّةِ (ا۵امه )
- المجيفة معرت الويكرمد بن علية (١٣١٥) جيمانهول نے خود جا كرمائع كرديا۔
  - ے....محا نف معزت انس بن مالک پینینز (۹۳ ھ)

### آف يمانت نيم (۲)

(مناهج الفتوئ في السلف ،الفتوي في.....)



ا سنباط کا لفظ اس کتاب میں اور دیگر کتب اسلامیہ میں بھڑ سے آتا ہے۔ اس لئے یہاں اس کی مختر وضاحت کرتا مناسب معلوم ہے۔

### [ ~ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1

نسط الشمنى نبطأ و نبوطاً كمعنى بوتے إن يوشيدگى كے بعدظا بربونا، عرب كتے إن احفو الارض حتى نبط المعاء: ( ميں آئی كھودكى كہ يائی نُش آيا۔

جدَّفي المنقب حتى نبط المعدن: زين كوكرالي تك كودائي كركان تكلَّ لي.

استہ ببط فیلان 'استنباط واستخراج کرناء کی بات پرغوروگکرکر کے منست مشتر کی کی بنا میرکوئی ٹی یات وریزفت کرنا یا کسی مسئلہ ہے نماجز 'نیدنکالنامہ

اس اہمال کی مختمرہ ضاحت ہیں کہ جب ہم ہے کہتے ہیں کہ اسلام ہرا بیے مسکے کا تسلی بخش مل بیش کرتا ہے جوآئے والے کسی بھی صورت حال بین بیش آئے تو اس کا مطلب بینیں ہوتا کہ قرآن کریم ، سنت رسول انقد بین اور مسلمان ساء ، کے استنباط کردہ احکامات میں ہماری ساتی ومعاشی زندگی کی ہر بر تفصیل بیان کردی گئی ہے ، بلکہ مقصد ہے ہوتا ہے کہ قرآن ن کریم اور سنت رسول اللہ بین ہم دور میں اسپنے ذیائے کی کریم اور سنت رسول اللہ بین ہم ہم اور معمومی صابطے مقر رفر ماویے ہیں ، جن کی روشن میں ہردور میں اسپنے ذیائے کی کی صورت حال کے متعلق خاص تھم شرق تک جینجے کے لیے ماہرین شریعت کو بردا انہم کروارا واکر تا ہز تا ہے۔

انہیں ہرسوال پرقر آن وسنت میں طے کرد واصولوں اور اسلامی فقد کی کتابوں میں بیان کرد وقواعد کی روشی میں غور کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کو'' استعباط'' اورا جتباد کہا جاتا ہے ، اجتباد واستعباط کے اس عمل نے اسادمی فقد کوعلم وحکست کی الی وولت عطافر ہائی ہے جس سے ہم بلیکو کی اور غرب نظر نہیں آتا۔

ایک ایسے معاشرے میں جہاں شریعت اپنے یورے اگر ونفوذ کے ساتھ نافذ العمل ہو، وہاں ایستہاد واستنباط کا مسلسل جاری عمل اسلامی فقتی ورتے میں سے قواعد وضوابط اور تصورات شامل کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ کے یہ بات آسان ہوجاتی ہے کہ تقریباً ہر صورت حال کا واضح تھم اسلامی فقہ کی کتابوں میں تلاش کیاجائے۔

\$....\$ ...\$

### تشریجات نمبر(۴)

(مناهج الفتوي في السلف منهج الصحابة والتابعين في الافتاء)



اسل كناب مين يبان اشاه كالنظائب، جس كي يجهانوي تحقيق بيه:

(الاشباه) جمع شبه ، والشبه والشبيه ، المثل ، واثبه الشي والشي : ماثله و في المثل : من

#### [mm | Section of the continue of the continue

اشبه اباه فما ظلم ، واشبهت فلاناً ، و شابهته ، واشتبه على ، وتشابه الشيئان ، واشتبها : اشبه كل واحد منهما صاحبه، وفي التنزيل (مشتبها و غير متشابه ) والمشتبها ت من الامور : المشكلات ، والمتشابهات المتماثلات ، والتشبيه : التمثيل (انظر : لسان العرب مادة شبه ١٩٧٣).

### تنزيات نبر(٥)

(مناهج الفتوي في المبلف ،الفتوي في عهد الصحابة﴿ إِنَّهُ إِنَّ



ائین قیم پیچیر کی اس عبارت میں جن روایات کی طرف اشارہ ہے' حضرت ماعز آسلی بیتینواور غامہ یہ خاتون پیچنا کیا اُن تھمل احادیث کا ترجمہ ہوں ہے:

(۱) ..... حضرت این عباس پیافیا ہے مردی ہے کہ حضرت ماعزین ما لک بڑنؤ خدمت بنوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے زنا کا ارتکا ہے کیا ہے ۔ آپ نٹین آئے ان ہے مندموڈ لیار پھرانہوں نے بار بار یکی بات کہی بتو آ بٹین آئے مندموڈ لیاساس کے بعد آپ نٹیل نے ان کی قوم ہے یہ دریاضت فرمایا کہ پینفس مجنون ہے اکو گوں نے عرض کیا زئیں اس کو کئی قتم کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے ۔

آ ب بين في في الما كياتم قد ال عورت سے زما كيا ہے؟

انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔

آپ ٹیٹیڈیو نے ان کوسٹگسار کرنے کا تھم فر مایا کچر لوگ ان کو لے نکئے اور سٹگسار کر ویا اور آپ ٹیٹیڈیو نے ان کی نماز (جناز ہ) نہیں بردھی۔

(ویکرروابات ہے یہ: چلنا ہے کہ حضرت ماعز ڈپینو کی اس وقت تماز جناز ڈپیس پڑھی گئی تھی ،البتہا گئے روز ان کی نماز جناز ویڑھی گئی)۔

(۲) .....خفترت بریده (النظ سے مروی ہے کہ قبیلہ غاند کی ایک عورت خدمت بہوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے زنا کرایا ہے۔

آپ ﷺ نے اس عورت سے قرہ ماہ تم والیس ہوجاؤ ، تو وہ عورت والیس جلی تئی۔ بھرا مکلے دین اس عورت نے آکر

ro. Barrella Color

عرض کیا کہ میراخیال ہے کہ جس طرح آپ بڑا ہے حصرت ما عزین مالک بڑاؤ کو داپس فرمادیا تھا' آپ بڑاؤ جھے بھی دالیس فرمانا جا ہتے جیں۔(لیتن آپ بڑا ہے جھے رہم نہیں کرنا جا ہجے )اور واللہ! بیس تو زنا سے حاملہ بھی ہوں تو بھی آپ ٹڑاؤ نے اس سے فرمایا واپس ہوجا کہ چتا نچہ وہ مورت جل گئی۔

ا مکلے دن دو تورت پھر حاضر ہوئی۔ آئنضرت نٹوٹی نے اس سے فرمایا: داپس چلی جاؤ اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو مت آنا۔ دہ تورت داپس چلی کی جب اس تورت کے بچہ کی ہیدائش ہوئی تو وہ بچہ لے کر حاضر ہوئی اور اس نے کہا: اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے۔

اً ب الله الله الله عنه الله من اليس موجا و اوراس بي كود ووه يلاؤ، يبال تك كرتم اس بجد كا دوده جيم اور

چنانچہ دہ آپ ﷺ کی خدمت بیں بچہ کا دود ہے چیڑا کرائے لےآئی اوراس بچہ کے ہاتھ بیں کوئی چیڑتی ،جس کو دہ
کھار ہاتھا۔ پھر بچہ کی مسلمان کے سردکر دیا گیاا وراس عورت کے لئے تھم فر بایا گیا تو اس عورت کے لئے ویک گھڑا کھودا
گیاا وراس کورجم کرنے کا تھم ہوا تو وہ عورت رہم کی گئی اوراس کے دجم کرنے میں خالد دہنی ہی شامل تھے۔ اُن کا پھر
اس عورت کے ایسانگا کہ اس عورت کے فون کا قطرہ ان کے چیرہ پر پڑا تو انہوں نے اس عورت کویڑا کہا ۔ آپ چین ہے خرمایا:
حضرت خالد دی تی سے فرمایا:

اے خالد مخمبرد! اس ذات کی نتم کہ جس کے قضد بیس میری جان ہے، بلاشبداس عورت نے ایمی تؤید کی ہے کہ اگر خالم انسان اور انسانوں کے حقوق میں تقصیان ڈالنے والا مختص بھی ایسی تو بر نے تو اس کی بھی بخشش ہوجائے۔ پھر آپ پڑٹے اُنے سے مساس عصورت پرنماز پڑھی گئی اوراس کی (مسلمانوں کے قبرستان میں ) تدفین ہوگی۔

(سنن ابي داؤد ، كتاب الحدود ؛ بابٌ في الرجم)

ል.....ል......

### تشريعات نبر(۱)

ایک غلطانبی کاازاله انقلید محابه نامجم کے متعلق

### roi man and the contract of th

اس کی پہلی ویرتویہ ہے کہ محابر امری گائی کی فقد عے پیٹھو سے چند مسائل ٹیں اُن کی آراہ پر شتمٹل ہیں۔ کتاب ذعر گ کے بے شار عنوانات ایسے ہیں 'جن کے بارے ٹیں ان کی کوئی رائے یا فقو کا موجود ڈبیس اس کے برخلاف آئمہ اربعہ ڈیکٹیل کی فقد اب ذئدگی کے تقریباتمام ہیلووں پر مشتمل ہے۔

دوسری دیدیہ کر حفرات محابہ کرام بڑنا آلئ کے ان کا دئی ہیں ہے اکثر کی نسبت اُن کی طرف کمی معنبوط مند سے نہیں بلکہ نقل در نقل کے ذریعے ہے جب کے آئمہ اربعہ کی آراء وفقاد کی حصل سند کے ساتھ اُن تک پینچتے ہیں بلکہ بہت سے مسائل تو اُن سے حدثو اُنزیا درجہ مشہرت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لہٰ اس صورت حال ہی حصرات محابہ ڈڈ اُنڈیٹر کی تھا یہ مجمی آئمہ کی تھا یہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس سلسلے ہیں نامورفقہا مرام کی تصریحات آ مے مسئلہ تھا یہ کی بحث ہیں آرہی ہیں۔

ان شاء الله تعالى.

### **ጎ----**ሷ

### تنظریان ته نمبر (۷)

(مهاهج الفتوى في السلف ،المة الفتوى في عهد التابعين)



يهان كتب مديث كي ين مخلف اقسام كي اشاره كياميا ، أن كامخصرتعارف تحرير كياجا تاب:

وہ کتب بن کی ترتیب ابواب نقد کے مطابق ہواوران جی احادیث مرفوعہ کے ساتھ موقوف دمقطوع احادیث ہمی جمع کی گئی ہوں ، جیسے معنف ابو بکر بیقوب ابن ابی شیبہ پیٹیر (۲۳۵ ہے )، معنف عبدالرزاق پیٹیر (۱۲۱ ہے ) وغیرہ ، اور مو طاابا ما لک پیٹیر ومؤطاابن ابی ذکب پیٹیر (۱۵۹ ہے ) وغیرہ ۔ امام ابومنیف پیٹیر (۱۵۰ ہے ) کے تلاقہ وامام ابولیسف پیٹیر وامام محربیٹیر (۱۵۹ ہے ) وحقی و امام زر پیٹیر و فام محربیٹیر (۱۵۹ ہے ) وحقی منتقول ہیں وہ پیٹیر وامام محربیٹیر (۱۵۹ ہے ) وقیرہ کی سمب اللہ کار کے عنوان سے جو کتب منتقول ہیں وہ میں موطا و مصنف کے قبیل کی جیں ، ان جی فقی ابواب کے مطابق احادیث مرفوعہ کے ساتھ موقوف و مقطوع و دوایات محربیت کی مطابق احادیث مرفوعہ کے ساتھ موقوف و مقطوع و دوایات میں بھی جمع کی گئی ہیں اور بیورام مل ان دوایات مدین کا مجموعہ جن کا امام ابو حذیقہ پیٹیر نے اپنے تلا قدہ کو المام کرایا تھا۔

سے مراد وہ کتب حدیث ہیں جن کی تر تبیب فقی ابواب کے مطابق ہے اور ان میں عقائد ومنا قب ادر غز دات و

### [ror] Section (section)

تفسيروغيره سے متعلق روايات تبيس ہوتيں اورعمو مآمر فوع احاديث عن ندکور ہوتی ہيں ،ان کی تعداد بھی کافی ہے۔ چندا ہم ومشہور يہ ہيں :سنن انی واؤو ( ۲۷۵ ھ ) سنن سنائی ( ۱۲۰۳ ھ ) ،سنن اين ماجه ( ۲۷۳ ) ،سنن تيمنی ( ۴۵۸ ھ ) سنن وارقطنی ( ۳۸۵ ھ )سنن واری (۲۵۵ ھ ) ،سنن شافعی (۲۰۴ ھ ) ۔

جمع ''مسانید'' استعال ہوتی ہے ،اس ہے مراوعموماً وہ کتب حدیث ہوتی ہیں جن میں ہر ہر محابی ہے منقول روایات کیجا ذکر کی گئی ہیں خواد صحابی کی ترتیب حروف بھنجی کے اعتبار سے ہو یا ان کے یا ہمی مراتب وفضا کل کے اعتبار سے ،لیک کتب حدیث کی تعداد موسے زائد ہے ،اہم حسب ذیل ہیں :

منداحمہ بن خبل، (۲۳۱ھ)، مندحمیدی (۲۱۹ھ) ممندانی داؤد طیاسی (۲۰۰سھ)، مندعبد بن حمید (۲۳۹ھ) ان شماسے اولین 'مندطیالی'' ہے۔

مجھی تھن اعادیث مرفوعہ کی جامع کتب حدیث کوبھی'' سند'' کہددیا کرتے ہیں جیسے'' سند بھی بن مخلدا ندگی''( 121ھ) جس کی ترتیب ابواب فقہ کے مطابق ہے۔۔

ا مام العصنيفه براثي ( ۱۵۰ه ) كي طرف بعي "مسند" كے مام سے أيك مجموعة احادیث منسوب ہے جو دراصل ان كا تر تنيب ديا ہوايا تصنيف كرد ومجموعة نبيس ہے بلكہ إن سے مروى احاديث كالمجموعہ ہے۔



"اردویس ندہب بمعنی دین ہے، تعلیم الاسلام کے شروع میں سوال دجواب میں ۔سوال تم کون ہو؟ مینی ندہب کے لحاظ ہے تاہے: کے لحاظ سے تمہارا کیا تام ہے؟ جواب: مسلمان!اور عربی میں ندہب کے معنی ہیں: مسلک ۔کہاجا تاہے:

كذافي مذهب ابي حنيفة ، كذافي مذهب الشافعي .

اسی لیے ارود میں لا فدہب ، دھریے اور ہے دین کو کہتے ہیں ، جب کدعر بی میں لا فدہب بمعنی غیر مقدد استعال موتا ہے۔ ہوتا ہے ۔

એ ....એ

### COL STATE OF THE S

### الشريق ڪائبر (٥)

ماوراء النهركامطلب

جیمون وسطایشیا کاسب سے برداور یا ہے۔ یہی دریا آ موجی کہلاتا ہے۔ پامیر سے نظنے والے اس دریا کی کل اسبالی ۱۳۰۰ مرکلومیشر ہے۔ بیدافغانستان تا مجلستان از بکستان اور تر کمانستان سے ہوتا ہوا بجیرہ از ل بیس کرتا ہے۔ بجیرہ اُورال کا خوازم بھی کہتے ہیں۔

سی ن بھی وسطِ ایشیا وکالیک اہم وریا ہے۔ بیدریا کرغز ستان اوراز بستان کے پہاڑوں سے نکلنا ہے اور مغربی اور شال م شال مغربی از بستان اور جنوبی قاز قستان شل ۲۲۲۰کلو میٹر کاسٹر سطے کرنے کے بعد بھیرة اُرال میں کرتا ہے۔

عربی زبان بی معاورا ، المنهر مین وریا کے آس پارا سے مرادوریائے آسو (بیمون) کے پارواقع بوے شہر سر ققدادر تا شفندو غیرہ ہوتے ہیں جو بھی فقد تن کا مرکز سمجے جاتے تھے ادران علاقول سے نامورفقہا ، حنفیہ سے جنم لیا تھا۔

#### ☆.....☆.....☆

### الشريرة المرادا)

مسالة "خيار المغبون"

قد استدل الحنابلة و بعض الممالكية بهذا الحديث على مشروعية خيار المسترسل المغيون، والمسترسل عندهم من لا معرفة له بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة ، وفسره احمد بالمدى لا يماكس ، فكأنه استرسل الى البائع ، فأخذ ما أعظاه من غير مماكسة ولا معرفة بغينه ، فمثل هذا المسترسل اذا غين غياً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والا مضاء عند الامام احمد ينجي ، ولا تحديد للغين المثبت للخيار في المنصوص عن احمد ، وحده ابو يكر و ابن ابى موسى من المحابلة بثلث القيمة ، وهو قول البغداد بين من المالكية ، فاذا غين المسترسل بثلث القيمة باشتى عشرة روبية مثالاً وكانت قيمتها المثلية ثمانية فله الخيار ، وهذا المعير مسلمة بالنبي عشرة روبية مثلاً وكانت قيمتها المثلية ثمانية فله الخيار ، وهذا إذا كان الرجل مستر سلاءً واما غير المسترسل فليس له الخيار ، لانه دخل على بصيرة بالغين، فهو كالعالم بالعيب ، وكذا لوا ستعجل ، فجهل مالو تثبت لعلمه لم يكن له خيار ، لا نه انبني على

تقصيره و تفريطه. هذا ملخص ما في المغنى لا بن قدامة ، و شرح مسلم للايي .

واما الحنفية والشافعية واكثر المالكية فلا خيار عندهم للمغبون سواء كان مسترسلا او غيره ، لان العقد و قع على ثمن مخصوص بالتراضي و كل من المتعاقدين عاقل فصار تجارة عن تراض منهما فلا خيار لاحدهما بعد ذالك

(تكسلة فتح السلهم؛ باب من يخدع في البيع ، مبحث في عيار المغبون ' ٢٣٥/١؛ طبع دارالقلم ' دمشق)

# تشریخات نمبر(۱۱)

(طبقات الفقهاء ، الملاحظة الأولى على تقسيم ابن كمال باشا مُراتِكِ)



احناف کے نزد کیک ایک لفظ سے ایک دفت میں حقیقت اور مجاز دونوں کومراد ٹییں لیا جا سکتا ہے \_ بینی ایسانہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وفت میں ایک لفظ سے معنی حقیقی بھی مراد ہوا در معنی مجاز بھی مراد ہو۔ ایسا تو ہوسکتا ہے کہ لفظ دونوں کو بظاہر شامل ہوا در دونوں کا حقال رکھتا ہولیکن دونوں کا ارادہ کرنا یہ قطعا نا جائز ہے ۔

اگر چد حضرت امام شافعی وینی اس کی اجازت دیت ہیں۔ امام شافعی وینی کی دلیل ہے کہ جس طرح حقیقت الفظ کا مدلول بنے کی صفاحیت رکھتا ہے اور ایک ساتھ دونوں کو مراد لینے مدلول بنے کی صفاحیت رکھتا ہے اور ایک ساتھ دونوں کو مراد لینے ہے کوئی مانع بھی موجود شیں ہے۔ چونکدا گر کسی نے لا تست کے ما نکع ابو ک کہاتواس ہے عقد (مجازی معنی ) اور دلی مراد بھی کو دونوں مراد ہول معے اور مطلب بیہ وگا کہتوا ہے باپ کی موطو و سے نہ عقد نکاح کر اور نہ دلی کر اور اس اجتماع میں کوئی استحال ہے۔ اور کہانی کہ دفت میں مراد لیا جا سکتا ہے۔

احناف کی دلیل میے کر حقیقت اپنے محل میں مشعر اور ثبات ہوتی ہے اور مجاز اپنے محل سے متجاوز ہوتا ہے اور میہ بات بالکل محال ہے کہ ایک وقت میں اور ایک حالت میں اپنے محل میں ستعقر اور ثابت بھی ہواور متجاوز بھی ہو جیسا کہ ایک حالت اور ایک وقت میں ایک لابس کے بدن پرایک کپڑا الملکا بھی ہواور عادید پھی ہو یہ حال ہے۔ اس ایک اوقت میں ایک لابس کے بدن پرایک کپڑا الملکا بھی ہواور عادید پھی ہو یہ حال ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں احتاف کے زد کی ایک لفط سے حقیقت اور مجاز دونوں کا بیک وقت مراد لیما چرکہ محال ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں

#### [ -00] Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Law / ]

كدرول الشريج المركول" لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين"

(ایک درہم کو دورہم کے عوض اور ایک صاح کو دوصاع کے عوض فروضت مت کرد) میں جب صاح کے مجازی معنی بعنی داخل صاع اور حابحل فی المصاع (مظر وف) بالاتفاق مراد ہے۔ تو حقیقت دمجاز کے اجہائے ہے بیج کے لئے تقس صاح اور عین صاح بعنی ظرف مراد نہ ہوگا اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کدایک صاح اناح کا اس کے ہم جنی دوصاح اناح کے عوض بیچنا جا کزئین ہے البت ایک بین صاح بعنی ظرف کا دو بین صاح بیجی ظرف کے عوض بیچنا جا کزئین ہے البت ایک بین صاح بعنی ظرف کا دو بین صاح بیجی ظرف کے عوض بیچنا جا کزئین ہے اور جماح کے معنی مراد جی ٹی کے استعمال پر قدرت نہ جس مجاز ہے اور ہما را اور شوافع کا اس پر انقاق ہے کہ یہاں جماع کے صفی مراد جی ٹی نے اور ہما وار جس بیال جماع ہے معنی مراد جی تو کی صورت میں جنتی کے لئے ای آیت ہے جی کی اجازت دی گئی ہے اور جب یہاں جماع کے صفی مراد جی تو ہو کے صورت میں جسمے بین المحقیقة و المحاز جا کڑ عمل جسمے بین المحقیقة و المحاز جا کڑ علی سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے اس ہے کہ میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے میں سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے میں سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے میں سے میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے کئی سے ہیں ہو میں المحقیقة و المحاز جا کڑ سے کہاں ہے۔

(تلخیص از اجمل المحواشی علی اصول الشاشی ، ص۲۵ طبع دارالاشاعت کراچی) اکان ساتلاس مالا

### تشریخات نمبر(۱۲)

(طبقات الفقهاء ،الملاحظة الاولى على تقسيم ابن كمال باشاريُحِ)

### "المجاز خلف عن الحقيقة في اللفظ اوفي الحكم" كاسخة

ام الوصیفہ یہ اورصاحبین رحمہ الند کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں نفظ کی صفات ہیں بعنی یہ دونوں ''لفظ' کی مستس ہیں اس بات برجمی اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے نکین میر خلیفہ کس اعتبار سے دونوں ''لفظ' کی مستس ہیں اس محل المستس المستس میں انتہار سے دائس ہیں اختلاف ہے۔ امام ابوصیفہ رینے کے ہاں مجاز حقیقت کا ضیفہ ہے انتہار سے اور صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تھم کے اعتبار ہے۔

ا مام صاحب ہائیر کے ہاں لفظ کے اعتباد سے ضیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ معنی حقیقی کے لیے استعمال کیا جانا ہومعنی مجازی کے استعمال کرتے وقت قواعد عربیہ اور نحوی ترکیب کے اعتبار سے درست ہوتو مجازی معنی مراد لیمنا

### [rov] such as the first and section for [-x]

درست ہے آگر چہ نفط کامعنی تقیقی ممکن نہ ہو۔ صاحبین کے ہاں تھم کے اعتبارے ضیفہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ جو لفظ معنی بجازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کامعنی تقیقی (تھم) ممکن ہولیکن کسی عارض کی وجہ سے اس معنی تقیقی پڑئل نہ ہو سکتا ہوتو معنی مجازی مراد لینا درست ہے اور مجاز تقیقت کا غلیفہ اور بدل بن جائے گالیکن اس لفظ کامعنی تقیقی ہی ممکن نہ ہو تو معنی مجازی کے لئے استعمال کیا ہوالفظ لغو ہوجائے گا۔

ایک مثال سے داخیج ہوتا ہے کہ کوئی آ دی اپنے سے بڑے ظلام کو تھذا ابنی '' کہ کر ھذا حو تمراد نے قوصاحیین کے ہال اس سے غلام آ زادتیں ہوگا اس لئے کہ بیدھذا ابنی مجاز ہوگا ہوت (بٹا ہوئے) کے بھم میں اس ھذا ابنی کا جو بیٹے کے لئے بولا گیا ہواور جس غلام کے لئے ھذا ابنے بولا گیاہے وہاں ہوت کا تھم آ بی تبیر سکتا تعنی وہ کہنے والے کا جڑا ہی بی تیس سکتا کیونکہ اپنے سے بڑی عمر دالا تو بیٹا ہوتا تبیں اس لئے ھذا ابنی سے ھذا حو مراولیا می تبیر ہوگا لہٰذا اس کا سکام لغوہ وجائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگراسیتے سے عمر میں چھوٹے تلام کو ہذا ابنی کہ کر ہذا حو مراد لیتا ہے تو صاحبین کے ہاں دو غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ بنوت کے تھم کا یا با جاناممکن ہے۔

ادرامام ایوصیف مینی کے ہان جمریس اپنے سے بڑے قلام کو ہذا ابنی کہہ کرھذا حور مرادلیتا ہے تو جائز ہے اس سے اس کا غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ ہذا ابنی کہہ کرھذا حو مراد ہو یہاز ہے۔اس ہذا ابنی کے لفظ کا جو بیٹے کے لئے بولا گیا ہوا در پیلفظ عربی تو اعد کے اعتبار سے جے ہے،اگر چہ منی حقیقی (بیٹا ہوتا) ممکن نہیں لیکن لفظ کے مجھ ہونے کی حجہ سے ہذا حر سے مجازین جائے گا اور قلام آزاد ہوجائے گا۔

(مَلَحِيصَ از صَفُوةَ الْحُواشِي شرح أصول الشاشي؛ ص ١٣٣٠ طبع فريدية)

نشریحات نمبر( ۱۳)

(طبقات الفقهاء ، الجامع الصغير )

(تلخيص قواعد رسم المفتى ، الأصل الناسع)

الجامع العفرك جِها فسلافي مسائل

ا بن نجيم عضير غاينة المبييان كي عبادت بين فخرالاسلام ينتير كي طرف مشوب كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

### [ roz ] [ -v ] [ -v ]

'' امام ابولیسف پیشی ، امام محمد پیشی سے بیفر مائش کرتے تھے کہ دہ ان کی طرف سے ایک کتاب دوایت کریں ہیں۔ امام محمد پیشی نے بیکتاب بین المسجد احمد بالصعیر تصنیف فرمائی اور اس کی سندامام ابولیسف پیشی کے واسطے سے امام ابو حنیفہ پیشیر تک بیان کی ۔

جب وہ کتاب اہام ابو بوسف پیچر سے ساسنے ڈیش کی گئی تو ونہوں نے اس کی تحسین کی اور فر ہایا :ابوعبداللہ نے خوب بادر کھا مگر چند مسائل کو چھے سے روابیت کرنے ہیں اُن سے غلطی ہوئی ہے۔ جب یہ بات اہام تھر ہینچے تک پیٹی تو انہوں نے فر مایا: کہ ہیں نے توان مسائل کو یا در کھا اور وہ جول مجھے۔

اوروه چيمسائل جوالعجامع الصغير كي شرح ش ندكورين متدرجة يل ين:

بيرسائل علامه مراح بهندى ينيم نے المعنى كى شرح ميں نقل فرمائے ہيں، ووفرمائے ہيں:

(۱).....ا گرکوئی شخص کیلی دور کعتوں میں ہے ایک اور آخری دور کعتوں میں ہے ایک میں قر اُت کرے تواہام مجھر مینچے نے السجمامع الصعفیر میں بیردوایت ذکر کی ہے کہ امام ابوطنیفہ برہوں کے ہاں وہ شخص جار رکعت کی قضاء کرے گا۔ امام ابو بوسف ویٹھے نے ہیں روایت کی نئی قر مائی اور کہا کہ میں نے تنہیں امام ابوطنیفہ میٹھے سے بیروایت کی تھی کہ اس پردو رکعتوں کی قضاء لازم ہے۔

(۲).....: مستحاف ورت طلوع شمس کے بعد وضو کرے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل جائے۔ جائے۔امام ابو بوسٹ پنجے نے فرمایا کہ ش نے مہیں بے دوایت کی تھی یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہوجائے۔

(۳).....: اگر کوئی مختص غاصب ہے خرید کرخلام کوآ زاد کر دے اور پھر ایمن مالک اس بھٹے کی اجازت دے تو عتق نافذ ہوجائے گا۔ امام ابو بوسف پائیجے نے فرمایا کہ بیس نے تمہیں بیردایت کیا تھا کہ بیعتق نافذ ند ہوگا۔

(٣) .....: جوعورت جرت كركة عاقوان يرعدت أيل بهاوران سے نكاح كرنا جائز ہے موائدان كے ال كے كروہ حالم بو

امام ابو بوسف یشی نے فرمایا کہ میں نے تو حمہیں بیروایت کیا تھا کہ اس سے نکاح جائز ہے لیکن شوہراس کے قریب وضع حمل تک ٹیس جائے گا۔

(۵) .....: ایک غلام مشترک تھا ماس نے ایک آزاد کردہ غلام جوان دونوں کا آزاد کردہ تھا آس کوئی کردیا۔ پھر احد الشویکین (دوشر یکوں میں سے ایک) نے اس قاتل غلام کومعاف کردیا تو امام صاحب پیٹیم کے ہاں اس کا خون باطل ہوجائے گا۔ جبکہ صاحبین پیٹیٹیٹا کے ہاں وہ اس غلام کی قیمت کا چوتھا حصد اپنے شریک کودے گایا چوتھائی دیت کا

### تر بعات المعربية الم فدرياس بواداكر بركار

ا نام ابو یوسف پیٹیو نے فر ما یا کہ میں نے تمہیں او م ابو صنیفہ پیٹیو سے یہ بات نقل کی تھی کراس مسئلے بیں ان کا قول بھی جارے قول کی طرح ہے اور میں نے جواختلاف نقل کیا تھا دواس صورت میں تھا جب کوئی غلام اپنے آتا کو عمراً قتل کر دے اور اس کے دو بیٹے ہوں اور ان بیس ہے ایک معاف کر دے انتحرامام مجمد عیٹی نے اختلاف کو دونوں مسئلوں میں بیان کیا اور پہلے مسئلے میں اپنا قول امام ابو یوسف میں ہے ہے ساتھ دکر فرمایا۔

(۲) .....: ایک مخص افوت ہواجس کے دراہ میں صرف ایک بیٹا تھا اور ترک میں ایک غلام جھوڑا ، غلام نے دعویٰ کے ایک بیٹا تھا اور آبک میٹا تھا اور آبک میٹا تھا اور آبک میٹا تھا اور آبک میٹا تھا اور آبک میٹ کے میت پر بزار ویتار قرض کا دعویٰ کر دیا۔ جبکہ غلام کی تیت ہے بھار سی کرے گا اور کی تیت ہے بھار سی کرے گا اور وہ قم ترض خواہ این تیت کے بھار سی کرے گا۔ وہ رقم قرض خواہ این قرض کے بدلے وصول کرے گا۔

امام ابو پوسٹ بیٹی نے فرمایا کہ میں نے تو تنہیں بیروایت کی تھی کہ جب تک اپنی قیمت کی اوا لیگی کیلیے سی کرے گا تب تک دوغلام ہی رہے گا۔



اس سئلہ کی عمل صورت حال ہیہ کہ نجاست گرنے سے پانی تاپاک ندہونے کے بارے میں دومرفوع احادیث منقول میں:

(۱) .... راشد بن سعد (تابعی ) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' یانی کوکوئی چیز ٹایا کے نہیں کرتی تگر جو ( نجس چیز )اس کے رنگ مزہ یابو پر غالب ہوجائے''۔اس کوامام طحاوی پیسیا نے روایت کیا ہے اورا بوحاتم نے اس کومرسلا صبحے کہا ہے ۔ (اعلاء السنن ۲۶ ۲ مرام طبع دارالفکر )

"الماء لا ينجسه ششي الا ما غلب على لونه اوطعمه اوريحه"

(۲) .....حضرت ابوامامہ فائن نی کریم بھی اے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پائی کوکوئی چیز نجس نہیں کرتی مجزود (نجس چیز ) کہاس کی بوکو بامزہ کو بدل دیے''۔ اس كوطيرانى ف اوسطا وركبير ش روايت كيا باوراين باجدى روايت شي يول ب

"الا ما غلب ريحه وطعمه و لونه"

"مرجو ييز غالب آجائال كي يومزه اورركك ير" (مجمع الزوائد)

(اعبلاء السندن "لا ينجس العاء شئي الاما غير ربحه اوطعمه" ١/٢٨٠ ، مطبع دارالفكر)

جبدد ميركى احاديث ميادكد على من نجاست كرف عدأس كنا باك موف كايد جاتاب

اس موقع پر علامد این عابدین شامی پیچه کی کتاب "شرح عقود رسم المفتی" کا مختفر تعارف بیش کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ساتھ بی اس کے مباحث کی مختفر فہرست ہی دے دی گئی ہے تاکہ بوقب ضرورت مراجعت کی جاسکے۔

علامدائن عابدين وينجرن افآء كے قواعد كے بارے يس ابتداء من جوائم لكسى ب أس مس ماشعار بيں -

ابتدائی آخداشعارتمبیدی بی اور آخری ایک شعراطه ای مضمون پرشتل ب-اس تلم کانام "عسقسود دسسم العفتی" ب-

عنو و عقد کی جمع ہے جس کے معنی '' بار' کے آتے ہیں ، جو کرون میں لفکا یا جا تا ہے کیہاں اس سے مراد نظم ہے۔ رسم کے معنی کی چیز کا غاکۂ علامت اور معالمہ ہیں۔ اس کے اصطلاق معنی ہیں:

العلامة التي تدل المفتى على مايفتي به (ردالمحتار)

(وونشانی جونتوی وین میس مفتی کی راہنمائی کرے)۔

لبندا عقود رسم المعفتى كامطلب موا تواعد افخا مكوسكمان اور بتان والي تقم بهرمان مدشاى يشير في الكقم كالمرتاك عقود رسم المعفنى كها جا تا ب-اس شرح بس اصل كاعتبار عفوانات بيس تعد بعد من مختلف على من المناه في المعنى كها جا تات الكاملة جس -

ہمارے ناتھ تیج اور حلاش ہے ' شوح عقود رسم العفعی'' کے بیم احت سائے آئے ہیں :

- بالمرجوح عدم جواز العمل ولا الافتاء بالمرجوح
  - ٢ .... طبقات الفقهاء و الكتب والمسائل في المذهب .
- ٣ .... الرد على ابن كمال باشا في تفريقه بين ظاهر الرواية ورواية الاصول.
  - ٣....تحقيق لفظ السير.
  - ۵.... معنى كتب الاصول والاصل.
  - 1 ....مبب تاليف الجامع الصغير.
  - ٤.....الفرق بين الصغير و الكبير .

ُ ٨....سبب تصنيف السير الكبير وانه المرجع عند اختلاف الاقوال الا اذا اختار المشائخ خلافه.

- ٩..... مبسوطات الحنفية.
- ا....الفرق بين اختلاف القول واختلاف الرواية .
- ا استنصحة نسبة القولين الى المجتهد ولورجع عن احدهما .
  - ٢ ا ..... أقوال اصحاب الأمام .

- ٣ ا .....معنى اذا صبح البعديث فهومذهبي.
- اسساقوال اصبحاب الاصام والمسائل المبنية على العرف والضرورة وتخريجات المشايخ.
  - ١ .....تخريجات المشايخ على قواعد الامام اقرب الى مذهبه من اقوال الاصحاب.
    - ۲ ا .....الترتيب بين ووايات المذهب.
    - 4 ا ..... يجوز اتباع الدليل و ترك قول الامام.
    - ٨ ا ....على المفتى الباع اهل الترجيح والتصحيح.
  - 9 1 .....الردعليّ ابن نجيم في ان الافتاء مطلقاً على قول الامام وان افتي المشايخ بخلافه.
    - ٢.....معنى اهلية النظر والفتوي.
    - 1 7 .....معنى لا يحل لا حد ان يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا .
      - ٣ ٢ ..... ابن الهمام و تلمياه من اهل الاجتهاد لا ابن نجيم.
        - ٢٣ ..... طريق الافتاء في مالم توجد رواية من المتقدمين.
    - 27.....عدم جواز الافتاء بالقواعد ولا بالنظير في بعض الحوادث العرفية .
      - 25.....قواعد الترجيح بين الاقوال.
        - ٢٦ ....العتون المعتبرة.
      - 2 1 .....التصحيح الصريح والا لتزامي.
      - ٢٨.....قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح.
        - ٢٩.....المفهوم اقسامه و حكمه.
        - ٣٠....العرف حجيته و شوط اعتباره .
        - ا ٣.....الافتاء والعمل على القول الضعيف.
          - 25.....القضاء بالضعيف و مذهب الغير.

☆.....☆.....☆

### MARKET CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

### (M) -= 25

(تلخيص قواعد رسم المفتى ، الأصل الأول ، الأمر الرابع)

محقق المناط "تنقيح المناط اورتخ تج المناط كامنهوم

چونکہ میدالفاظ کتب فقدادراصول فقدیش بمثرت استعال ہوتے ہیں ادراس کتاب بیں بھی کئی مقامات پر بدالفاظ آھے ہیں ،اس لیے یہاں ان کی عامقہم دضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے۔

مناط كالفوى معنى بي النكاف كي مكد عرب كتي بين:

هو مني مناط الثويا ..

( بعنی دو مجھ ہے اتنادور ہے جیسے ستارہ ٹریا )۔

الكالمرح كيتيس:

فلان مناط الثريا

(بعنى فلال فض معززاور بلندمرتبد ب)-

علاماصول داخلاق کے زویک مناط المحکم جھم کی علت کانام ہے۔ جیسے حرست خرکا مناط بعنی علت اس کا خمر ہونا ہے۔ مجہد جیب قیاس کے ذریعہ ادکام کا استخران اور ان کی تحقیق کرتا ہے، تو اُسے تحقیق مناط ، تنقیع مناط اور تخریج مناط کی ضرورت بیش آتی ہے۔

ا.....تحقيق المناط

اس کی دومورتش ہیں:

(۱) ..... دوقا عدہ کلیہ جو کسی نعل ما اجماع سے تابت ہو چکا ہوتو جمہتداس بات بین غور کرتا ہے کہ دہ ہزئی صورت مسئلہ جس میں کوئی نفس نبیس آئی ، کیا وہ اس قاعدہ کے تحت داخل ہور بی ہے جونعی ما اجماع سے ثابت ہو چکا ہے یا نبیس؟ آگر دہ جزئی مسئلہ اس قاعدہ کلیہ میں واخل ہے تو وہی تھم اس پرلا گوکر دیا جائے گا۔

اس کی آسان مثال بیب کرنماز میں قبلہ رخ ہونانعی کے ذریعہ فاسدہ قاعدہ کلیے ہے انکین کمی خاص جگہ ست قبلہ کی تعیین کرنا ' چھیں مناطب ۔ ای طرح بیوی کا نفقہ شو ہر پرواجب ہونانعی سے قابت شدہ قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن کسی خاص صورت حال میں شو ہراور بیوی کے حالات اور معیارزندگی کے مطابق ،اس نفقہ کی مقدار مقرر کرنا ہے تین مناطب۔

### [ قرعات ] المعرف المعرف

(۲) .....ختین مناملی دوسری صورت میه سه که تهم کی علت نص یا ایماع سے نابت شده بو بتو مجتهداس بات برخور کرے کدامل تھم کی بیعلت ، خاص اُس واقعہ بیس جس پرنص نہیں آئی ، پائی جاتی ہے بیانہیں ؟ لابڈا علت جیسے اصل میں نابت ہوائی طرح فرع میں اس علت منصوصہ کی ختیق اوراس کو نابت کرنا یہ بھی تحقیق سناط ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ بی کر بم ترزیق نے لی کے بارے میں بیفر مایا تھا:

انها من الطوا فين عليكم والطوافات ( سنن ابي هاؤد ، باب سور الهرة )

اس کا مطلب میں ہوا کہ بلی کا محریش بار بارآ تا اس کے جموٹے پانی کے تاپاک ند ہونے کی علت ہے ، تو اب اس بات کی تحقیق کرتا کہ کیا ہی علت چوہے اور حشرات الارض جیسے دیگر جانوروں میں جو گھروں میں رہتے ہیں پائی جاتی ہے یانہیں ؟ ای تحقیق کانا مختیق مناط ہے۔

#### (٢)... ،، تنقيح المناط :

قنقیح السنداط کا مطلب بیہ کہ شارئ نے تھم کوائی کے سبب کی طرف منسوب کیا ہولیکن ساتھ ہوگا کی ایسے اوصاف بھی ذکر کردیے ہول کہ جن کا تھم میں کوئی عمل وظل تین ہوری کوشش اصاف بھی ذکر کردیے ہول کہ جن کا تھم میں کوئی عمل وظل تین ہوجائے اوروہ اوصاف جن کے تھم میں کوئی تا جیزیں ہے ، اس پر جرج کرے کہ جنتی علمت جن برخ می فروخ اور جز نیات میں بائی جائے ان پر بھی اصل تھم لا کوکر دے۔ ان کو حذف کردے اور کی حفظ علمت جن جن جن فروخ اور جز نیات میں بائی جائے ان پر بھی اصل تھم لا کوکر دے۔

اس کی مثال وہ واقعہ ہے جوصہ یہ شریف میں آیا ہے کہ ایک اعرابی محالی اٹریکٹھ ، اللہ کے رسول پٹریٹیٹر کے پاس آئے اور عرض کیا:

"هلكت يا رسول الله"

(اےاللہ کے رسول تیزیز بیس تو مارا کمیا)۔

رسول تولی نے بوجھا کہتم نے کیا کیا ہے۔

انہوں نے عرض کیا: ہیں نے رمضان کے وان میں جان ہوجد کراہتے گھر دالوں سے ہمبستری کی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کوفر مایا تم ایک غلام آزاوکر دو۔

( مسنن الترمذي ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في كفارة الفطرفي ومضان رقم الحديث ٣٦٠ ص ٢٠٣ ، طبع دارالكتب العلمية ).

اس حدیث برغور کرئے سے تی یا تنس سامنے آتی میں بسوال ہو جھنے والے محانی کا اعرابی ہوتا ،اس غلطی کا ایک

خاص رمضان کے قاص روز ہے جی چیش آنا اس غلطی کا دن کے وقت ہونا ،ہمیستری کا گھر والوں کے ساتھ ہونا۔ جب فقہاء نے غور کمیا تو پیدہ چلا کہ اس واقعہ بھی کفارہ کے تھم کا اصلی سب یہ ہے کہ کوئی مکلف شخص کمی بھی رمضان کے مہینے میں کسی بھی خاتون ہے ہمیستری کر لے رئیڈا سائل کا اعرابی ہوتا یا اس واقعہ کا کسی خاص رمضان بیں چیش آنا وغیرہ ایسے انفاقی اوصاف اور قیود ہیں' جن کا اصل تھم پرکوئی اڑنہیں ہوتا۔

خلاصہ بیہ واکتھم کی علت کودیگر ملے مبلے اوصاف ہے الگ اور متناز کر دینا ، بھی تنقیح مناط ہے اور پھرای کی بنیاد پرشر بیت کا تھم صرف اس کے اصل مورّد تک بیمنیس رہتا بلکہ عام ہوکر جن جن فروع میں وہ علت پائی جائے وہاں تھم بھی جاری ہوجا تا ہے۔

#### (٣)..... تخريج المناط :

1 Brook

اس کا مطلب بیہ کرشارع کی طرف ہے کوئی تھم کسی خاص سئلہ شن آیا ہولیکن شارع بنا اس کی علت ہیان نہ کی ہو۔ تو یہ جہتدی و مدواری ہے کہ پہلے وہ اپنے اجتہاد سے علت کا استباط کرے اور پھرجس غیر منعوص احکام میں وہ علت پائی جائے وہاں اس تھم کولا کوکرد ہے۔ اس کی مثال 'رب الفضل '' کے بارے میں واروشدہ حدیث میں بیان کی مثل جو اشیاو میں سے مختلف فقہا و کی طرف ہے انگ الگ بطکن کا استخراج اور استباط ہے ۔ اس کی تفصیل چونکہ اس کی سے میں اور میں سے مختلف فقہا و کی طرف ہے انگ الگ بطکن کا استخراج اور استباط ہے ۔ اس کی تفصیل چونکہ اس کی سے میں موجود ہے کہا ہے میں اور میں سے محت موجود ہے کہا منعیو المعلم محتصر وجود ہے دائس کی بیان دکر کرنے کی چندان منرورت محتوی نہیں ہوتی ۔ (امل کا ہے کا صفی نہر ۱۳۳۲ میں اس نے یہاں دکر کرنے کی چندان منرورت محتوی نہیں ہوتی ۔

تحقیق مناط کی پہلی صورت جس کا خلاصہ بیہوا کرنص یا اجماع ہے تا بت شدہ تاعدہ کلید کے تحت بڑئی صورت کو داخل کردیتا، تواس کے درست ہوئے جس کی کا اختلاف نہیں ہے۔

شختین مناط کی دوسری صورت اور تنقیح مناطاتو یہ بھی جمہورعاماءاورا کٹر منکرین قیاس کے نزدیک بھی مسلمہ دلاک میں ہے میں۔آخری منم بعن تخریج مناط، جمہورعاما وتواس کے قائل ہیں لیکن فعاہر سیاورد بگر کی یاطل قرقے اس کا افکار کرتے ہیں۔

(تغميل كيلية ديكيس فقه المشكلات 'شخ مجابدالاسلام قائل بعدث عملية الاجتهاد 'صفحه ١٨٥هم

(تيز التوضيح مع التلويح ، فصل لمي شواقط القياس ص ٥٥٨ ،طبع نور محمد اصبح المطابع كواچي) فيز المستصفى للغزالي )

#### [ \* 10 ] SA THE SALE OF THE SA

### جشریجات نمبر(۱۷)

(تلخيص قواعد رسم المفتى ، الأصل الثالث)



شوافع امام شافعی میٹی کے اقوال کو'' روایات'' کہتے ہیں اور بعد کے مشارکنے کے اقوال کو''وجوہ'' کہتے ہیں اور احناف کے ماں آئمہ ٹلانٹہ کے اقوال کوروایات اور بعد کے علاء کی آ راءکو' اقوال'' کہا جاتا ہے۔

(معارف السنن للشيخ البنوري بيهيمية ١٠ (٣٣٠)

علامها بن عابدين بمينية اختلاف اقوال ادراختلاف ردايات ميل فرق بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں۔

''اور بیربات جان لو کہ دور وانتوں کا اختلاف و دتو لوں کے اختلاف کی طرح نہیں ہے کیونکہ دو تول تو مجتبد کی صراحت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور دور وانتوں کے اختلاف کا معاملہ اس سے الگ ہے ۔ محویا دواتوال کا اختلاف تو منتول عنہ بینی امام کی طرف سے ہوتا ہے ، قائل کی طرف سے نہیں ہوتا اور دور وانتوں کا معاملہ اس سے برتام ہوتا ہے (کہ وہ ناقلین کی طرف سے ہوتا ہے ، امام کی طرف سے نہیں )

( شرح عقود رسم المفتي، تحت الاشعار ٢٣ الي ٢٥)

☆.....☆.....☆

### تشریحات نمبر (۱۸)

(تلخيص قواعد رميم المفتى ، الأصل الثالث )



نبید نبد سے جو مختلف چیز وں تمس کے معنی ڈالنے کے جی فعلی کا صیفہ ہے مفعول کے معنی میں۔ مسبود ، یہ ایک تیم کا شربت ہے جو مختلف چیز وں تمس ، ذہب ، عسل ، حنطه ، شعبر وغیرہت بنآ ہے لیکن زیادہ تر نبیذ تمر کی ہوتی تھی ، اس کو آپ پینچیز نوش فرمائے تھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی نبیذ بنانی ہوشلا تھجوریا تشش اس کوشام کے وقت پانی میں بھکوکرد کھ دیا جائے تھے کو جب اس جی منطاس بیدا ہوجائے پی لیاجائے یا مسیح کو پانی میں ڈال کرد کھ دیں ادرشام کونی لیں۔

### [ -17]

احکام کے اعتبارے اس کی نئین قتمیں ہیں۔ اول یہ مجودی تھوڑی دیر کے لئے پانی ہیں بھودی جا کیں اور پھر
نکال لی جا کیں کہ ابھی تک مشاس کا اثر بھی پانی میں نہ آیا ہو، دوسری تتم بیہ کہ اتن دیر پانی ہیں دکھی جا کیں کہ اس پانی
ہیں تغیر آ جائے حدت اور تیزی ، جھاگ اور نشہ بیدا ہوجائے ، اور تیسری صورت بیہ ہے کہ اتن دیر بھگوئی جا کیں کہ پانی
کے اندرصرف مشاس بیدا ہواور کسی قتم کا تغیر تیزی بیا جھاگ بیدا نہ ہوجتم اول سے وضو بالا تقاق جا تز ہے اس لیے کہ نی
الواقع عرفا وہ نبیذ ہی نہیں ہے صرف لختہ تغییز ہے اور تتم ٹانی جس میں سکر پیدا ہوجائے اس سے وضو بالا تقاق جا تز نیس
ہے اور تتم خالف جو در میانی ہوتی ہے اس میں افتلاف ہور ہا ہے۔ انکہ ثلاث اور امام ابو یوسف بیستی ہے کہ دور کے اس
سے وضو جا تز نہیں ہے اور امام صاحب میں بینید کا قول ہے ہے کہ ان سے وضو جا تز ہے۔ امام محمد بینید کا مسلک ہے کہ ایک
سے وضو جا تز نہیں ہے اور امام صاحب میں کیا جائے۔

جاننا چاہیے کہ نبیذ تو مخلف چیزوں کی بنائی جاتی ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا لیکن علاہ کا اختلاف مرف نبیذ تمرین ہے جہتے گذر چکا لیکن علاہ کا اختلاف مرف نبیذ تمرین ہے تمریخ علاہ ودومری چیزوں سے جونبیڈ بنائی جائے اس سے وضو بالنہ ندکا جواز امام صاحب مینید کے خزر یک خلاف قیاس مدیث سے تابت ہوہ ہالنہ کا جواز امام صاحب مینید جووضو ہالنہ نہ کے جواز کے مورد پر شخصر ہوتا ہے دومری فی کواس پر قیاس کرنا جائز ہیں ہوتا ، غیز امام صاحب مینید جووضو ہالنہ نہ کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی جواز کے قائل ہیں ہیں ، البتہ امام قائل ہیں وہ بھی جواز کے قائل ہیں ہیں ، البتہ امام ادزا تی پڑج کے خزد یک ماہ جودگی ہیں وہ بھی جواز کے قائل ہیں ہیں ، البتہ امام ادزا تی پڑج کے خزد یک ماہ جودگی ہیں وہ بھی جواز کے قائل ہیں ہیں ، البتہ امام ادزا تی پڑج کے خزد یک ماہ خودگی ہیں جونہ جو کی ہیں جونہ جو کی ہیں جونہ جونہ کی موجودگی ہیں جونہ جونہ کی جونہ کی ہونے کے خواد کے تاکل ہیں ہیں ، البتہ امام ادزا تی پڑج کے خزد یک ماہ طلق کی موجودگی ہیں جونہ جونہ جونہ جونہ جونہ کو جودگی ہیں جونہ جونہ کی ہونہ جونہ کی ہونہ کی ہونہ کے خواد کے خواد کے تاکل ہیں ہونہ کی کا کہ جونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی برخوں کا جونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی کونہ کی ہونہ کر کے کونہ کی ہونہ کی کا کا کونہ کی ہونہ کی ہونہ

نیزید بھی واضح رہنا جا ہیے کہ انام صاحب بھٹیے ابتداء میں نبیغہ سے جواز وضو کے قائل تھے، پھر بعد میں مسلک جمہور کی طرف ان کارچوع ٹابت ہے لہٰڈااب ٹوئ ای تول اخیر پر ہے، ای کوامام طحاوی پیٹیے نے بھی اختیار فر مایا ہے۔ (ملخصص از الدرالمنصود علی سنن ابی داؤد' ۲۱۲۱ طبع مکتبہ الشبیخ' کو اچی)



(تلخيص أواعد رسم المفتى ،الأصل الرابع)

الم زفر ميسيد كمفتى بديس مسائل

ابن عامرین شامی میپندے بیمیں مسائل تحریفر مائے تیں لیکن ان کی تعیدات و بکھنے کے بعد بید چاتا ہے کہ ان

- (۱)....مریض کانماز میں تشہدی حالت کی طرح مینصار
  - (٢).....لفل يوصف والحاتشهد كي طرح بيثمنا\_
- (٣)..... وكيل با لخصومتكاوكيل بالقبض شيونا\_
  - (نه).... مكفول بعكومكس قضاء م كثيل كرسير دكرنايه
- (٥).....كمركايروني حصدد كيف بدخياررؤيت كاساقط نهونا\_
- (1) ....ردی درا ہم کے بدلہ میں عمرہ درا ہم اواکر نے کا مسئلہ
- (2) ....القطر كونفقه كي وصول كے ليےرو كئے كے دوران بلاك بونے كائكم\_
  - (٨)....انت طالق واحدة في ثنتين كمِّ كاتَّكم \_
- (٩) ....جس غلام كه مدتر جون كوموت يأقل برمعلق كياجائ وهد برمطلق ب\_
  - (١٠) ..... وه نكاح جس بين وقت مقرر كيا حميا الاسكانتم\_
- (۱۱) .... ابتنبیه خانون ہے بیوی مجھ کرہم بستری کرنے کی صورت میں حد کا مسئلہ۔
  - (۱۲) ... کسی کوعاریت شدویے کی شم کھائی پھراس کے وکیل کو دیدی۔
    - (١٣). ..عام نمازول ميل وقت نكلنه كروُر يحيم كانتهم ..

علامہ شامی مُرینیٰڈ کے ذکر کردہ بقیہ مسائل میہ ہیں بھن کے بارے میں ابتداء میں عرض کر دیا گیا کہ ان میں ہے جیے مسائل میں تو امام زفر پیٹی تنہائییں بلکہ صاحبیٰ میں ہے بھی کوئی آئیک اُن کے ساتھہ میں اور ایک مسئلہ میں اب فتوی عرف کے مطابق ہونا جا ہے:

- (۱) ....زوجه مفقود کے نفقہ کا حکم۔
- (٢) ..... نَعْ مرا بحد من عيب جديداوراصل قيت كوبيان ترخ كالحمر
  - (٣) ..... حَمَر ال كوناحَق شكايت كِبَيْجِان والله برعنوان كاستلاب

- (٣) ..... تبهشره كيرو ل كومرف اوير يد و يجعني كمورت شي خيار رؤيت كامسكد
  - (٥) .... شفعه بس طلب خصومت من أيك مبينه كى تاخير برستوط شفعه كانتكم ...
    - (١) .....و ينارا وردرائم كووقف كرف كاستله
    - (2) .... ماكون اللحم جانورول كفضله كاتمم

( تلخیص از '' فتو کانویس کے رہنمااصول ' ازمفتی محرسلمان منصور پیری صفحہ ۹۳ تا ۰۰ اختیع نعمانیہ کراجی ﴾

ል.....ል

### تشریهات نمبر (۲۰)

(تلخيص فواعد رسم المفتى ، الوجه الثاني : جمع المؤلف روايات ضعيفة)



ایصال اواب كرجوت كے لئے چندقر آنى آيات يہ إس:

فاعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك وللمومنين والمومنات (سورة محمد : ٩ ) ،

و في سورة الحشر : • ا

والـذين جاء وا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خو اننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك وء وف رحيم .

وفي سورة نوح :۲۸

رب اغفرلي ولو الدي ولمن دخل بيني مومنا وللمومنين والمومنات.

اور چنداهاديث مباركه بياين:

و في الصحيح للبخساري في بساب اذا قال داري صدقة ..... الخ رقم : ٢٩٠٥ ج ٣ص، ١٢ - ١ (طبع دارابن كثير يعامة بيروت)

عن ابن عباس جوان سعد بن عبادة جو تو فيت امه و هو غائب عنها فقال : يا رسول الله ! ان امى توفيت و انا غائب عنها اينفعها شنى ان تصدقت به عنها ؟ قال : نعم ! قال : فانى اشهدك ان حائطى المخراف صدقة عليها.

و في مشكواة المصابيح ج : ١ ص : ١ ٣١ (طبع قديمي كتب خانه)

عن معقبل بن يستار قبال: قبال رسبول البله صلى الله عليه وسلم اقروا سورة يلسين على موتاكم. رواه احمد و ابو داؤد.

و في شرح الصدور للسيوطيّ ص: ٣٥ ) (مطابع الرشيد مدينة المنورة)

اخرج ابنو القنامسم مسعد بن على الزنجاني في فوائده عن ابي هريرة كال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر من المومنين والمومنات كانوا شفعا ، له الى الله تعالى و قيه ايضاً ص : ١٣٥ .

عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دخل المقابر فقراً سورة ينسين خفف الله عنهم و كان له بعدد من فيها حسنات .

و فيدايضاً ص : ١٣٢

اخرج الطبراني في الاوسط والبيهقي في سننه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله على إلى هذه ؟ فيقول: على على الله على ال

و فیدایشاًص: ۱۳۵

عين احمد بن حنبلُ قال: اذا دخلتم المقابر فاقرؤا بفاتحة الكتاب والمعوذتين و قل هوالله احدواجعلوا ذلك لا هل المقابر فانه يصل اليهم.

و في التصبحيسج لللامام مسلم، باب ما يلحق الانسان من التواب بعد وفاته رقم : 231 ا ج : "ص : 200 ا (طبع داواحياء التراث العربي بيروت)

عن ابني هنويرةً أن رمسول البله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أذا مات الانسان انقطع عند عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جازية أو علم يُنتفع بها أو ولد صالح يد عوله

وراجع ايضاً مرقاة المفاتيع ج ١٣ص : ٨٢ (طبع مكتبه امداديه ملتان)

و في شيرح العقبائية ص: 42 [طبيع قيديسي كتب خانه)و في دعاء الاحياء للاموات و

صدقتهم اي صدقة الاحياء عنهم اي عن الاموات نفع لهم اي للاموات خلافاً للمعتزله.

ان آیات قرآنیا دراحادیث دکتب عقائدگی عبارات کی بناء پرحفرات نقبهاء کرائم نے اس عقید کا ایسال تواب کو درست قرار دیا ہے، اور نصرف اس کا اثبات فرمایا بلکیا ہے ستحسن قرار دیا، چنانچ کتب فقد میں ہے:

و في الهداية ، باب الحج عن الغيرج: اص: ٢٩٦ (طبع مكتبه شركت علميه)

ان الانسبان له ان ينجعل ثواب عنمله لغيره صلوة او صوماً او صدقة او غيرها كذافي الهنداية .... الافتضل لمن يتصدق نفلاً ان يسوى لجميع المومنين والمومنات لا نها تصل البهم ولا ينقص من اجره شي هو مذهب اهل السنة والجماعة (و فيه بعد اسطر) و في البحر: من صام او صلى او تنصدق و جعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز، و يصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة، كذافي البدائع.

و في معارف السندنج: ۵ ص: ۲۸۷ (طبع ايج ايم سعيد) وقد تعرض في الهداية الى مسالة الاثابة واهداء التواب فقال الاصل في هذا الباب ان الانسان له ان يجعل تواب عمله لغيره صلواة او صوماً او صدقة و غير ها عند اهل السنة والجماعة: و فيه ايضاً ج: ۵ ص: ۹۲ ثم ان الشافعي لا يجوز اهداء تواب تلاوة القرآن و لا يصح عنده الاثابة فيما عدا الدعاء والصدقة ولكن الشافعية الحتوا بايصال ثواب التلاوة ويجوز عندنا اهداء ثواب كل شي ..... وتبين ان مذهب ابي حسفية في هذا الصدد اوسط المذاهب .... الخ

( تنخیص از حیاشیمه فتناوی عثمانی ۱۵۸۸۱ طبع مکتبه معارف انقرآن کرانشی) بد بدید

### تشریجات نمبر (۲۱)

(تلخيص قواعد رسم المفتيء الأصل الحادي عشر)



طنبہ کرام سے تکمیل فائدہ کیلئے اس مسک کی پچھٹھ میل عرض کی جاتی ہے : حیض سر نگوں سرمتعنق نامید میں مثالہ الروایہ سرعادہ مکم ان تکم مدارض

حیض کے رنگوں کے متعلق غرہب میں طاہرالروایۃ کے علاوہ کم از کم جارضعیف اتوال اور ہیں جن کی تنصیل

ورج ذیل ہے .....

(۱) ۔ ظاہر الروایة بیرہے کہ ایام حیض میں سرخ ، کالا ، پیٹا ، گدان ، ہرا ، شیالا ، ہر طرح کا خون حیض ہے اور ایام حیض کے بعد سرخ اور کالے خون کے علاوہ کوئی خول حیض نہیں ہے (اہام شاقع) کا غیرب اور امام ما لک کی ایک روایت بھی کی ہے بعد اینة المصحنصد ، اسر ۳۸)۔

(۲).....امام ابو بوسف کی ایک روایت بیہ که کدلا پانی اگر اینداء ایام حیض میں نظر آئے تو دہ حیض نہیں۔اور اگر اخیر میں نظر آئے توجیض ہے۔

(٣) .... بعض مشائخ نے کہا کہ برایانی مطاقا حیض میں شرمین خواوایام بیں آئے یا ایام کے بعد۔

(٣).....صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر عورت حیض والی ہوتو ہراخون حیض ہے اورا گر آئسہ ہوتو ہراخون حیض نہیں ہے اگر چدایام عادت بٹر آ ہے۔

(۵) .... بعض علما مكاقول بيرب كركولا، في لا ، بيلا ، اور براخون غيس آنسه عودة و يس مطلقا حيض ب (خواه المي مين آنسه عودة و يس مطلقا حيض ب (خواه المي آب يا مين آب يا مين آب يك كراكراس قول مين بين اور خلام الرواب من كول مين آب يا مين آب كراكراس قول مين بين اور خلام اور تابين اور خلام الكراكراس قول مين المين كراكر وضع حمل كاذبان قريب بينة حيض به وريتين (امام ما لك كالمرب مجمى المعدونة الكبرى مين الى كريب نقل كياكراب (بداية المدجنهد ، ۲۸۱۱) \_

ان اقوال کوصاحب البعو المرائق نے نقل کیا ہے اوراخیر میں نخر الائمہ کے حوالہ سے معراج کی بیمبارے نقل کی ہے:

> نوافتی حفت بشی من حفه الا قوال فی مواضع الضوورة طلبا للتيسيو لکان حسنا. يتی اگرکوئی مفتی خرورت کے دفت ان ضعیف اقوال پس سے کی کوافتیارکرے گاتو بے بہتر ہوگا۔

جس کی مثال ویتے ہوئے علا مدرافعی نے فرمایا ہے کہ مثلاً نسی عورت کی عدت طہر کے لیم ہونے کی وجہ سے طویل ہو جائے گیر دہ علاج کرائے اور پیلاخون کسی وقت بھی آ جائے تو تول نمبر ہ کے اعتبار ہے وہ خون جین شار کرلیا جائے گا۔ اور اس کی عدت شروع ہوجائے گی۔ بیقول اگر چہ نہ ہب جیں رانج نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے مگراس بیس چونکہ جتلا بہا خاتون کے لئے سہولت ہے اس لئے ضرورة اے اور ان انتیار کرنے کی محتجائش ہے۔



### تشریحات نمبر (۲۲)

(تلحیص قواعدرتم اُلفتی ،اختهٔ م یاب)

قواعدرتم اُلفتی کاجرا ،کی چندشالیس

(1)....راج تول يرجى فتوى دينا ضروري ب:

(الف) .....مسواک کے بارے میں ایک روایت متحب ہونے کی ہواور دوسری سنت ہونے کی اور رائع بھی کی ہے۔ اس کی فقوی اس پر ہوگا۔

ر دالمعتار مع اللوالمعتنار ، كتاب الطهارة ، سنن الوضوء ، ۲۴۸/۱، طبع دارالمعرفة ) (ب).....وترك بارے ميں تمن روايات بيں فرض ہے واجب ياستنة مؤكده ررائح ووسرى لين وجوب كى روايت قرار دى گئا سواسى برفتو كالازم ہے۔

( بدائع الصنائع ، كتاب الصلاة ، فصل و اما الصلاة الواجبة ٢٠ ٣٠٣ ، طبع دارالفكو ) (٢).....جب ظامرالرواية برفتو ك و ياجائكاً:

قضاء شد دنمازی اگرزیاده بون تو کیلی نماز کیلئے اوان وا قامت دونوں کہی جا کیں اور بقیہ نمازوں کیلئے اقامت لازی ہے اوان اختیاری ۔ بینطا ہرالروایۃ اور مفتیٰ ہے۔

( فتح القدير ، كتاب الصلاة ، باب الاذان ، ١ / ٢٥٦ ، طبع دار الكتب العلمية )

(m). .... جب غيرظا هرالرواييكوتر جيح دے دي جائے تو وه بي مفتى بہے:

عورت کی مختبلی کا و پر والاحصد ستر میں داخل نہیں ہے۔ بیغیر ظا ہرالرولیۃ کیکن رائج اور مفتی ہدہے۔

(ردالمحتار "كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ٢٠/ ٩٢ 'طبع دارالمعرفة)

(اس كى كئى مثاليس اصل كمّاب ين 'طبقات مسائل الحقية' كيمنوان كے تحت آخمني ميں)

(٤٠).....کل اتوال کی صورت میں راج پرفتوی:

ج فرض ہو جا ہے تو فوری طور پر جاتا ضروری ہے یانہیں؟ دونوں قول ہیں لیکن نتویٰ ای پر ہے کہ نوری جانا لازمی ہے۔

(بدائع الصنائع اكتاب الحج اقصل و اماكيفية فرضه ١٨٠/٣ طبع دارالفكر)

### [man] such that the same and [au. 2]

(٥) ....غيرمتندباتون كاعتبارتبين:

الدرالخاریں ہے کہ مواک ایک بالشت ہے لبی ندموہ رنداً سی پرشیطان مواری کرے گا۔اس بات کا کوئی معتبر حوالے میں ہے۔

(الدوالمنحتار ' كتاب الطهارة سنن الوضوء ' ١١ / ١٥٥ طبع دارالمعوفة) .....اختراف كي صورت بين اكثر مشاركة كي قول يرفق كادياجائكا:

بری میدیامیدان میں بغیراً ڑکے نماز پڑھنے والے کے سامنے ہے گزرنے کے بارے بین کی اقوال ہیں۔ فتو کی اس پر ہے بحدہ کی مجدے آگئے جہال تک نمازی خشوع وضنوع سے نماز پڑھے تو اس کی نگاہ جاتی ہے اُس سے آگے محزر ناجائز ہے۔

( فصح القدير ، كتاب الصبلاة ، باب مايفسد الصلاة و ما يكره فيها ' ١ / ٢ ا ٣ ، طبع دادالكتب العلمية )

(ردالمسحتار "كتباب النصلاة ، بنعد منطلب" اذا قرء قولَه تعالى جدك ٣٤٧/٢ ، طبع دارالمعرفة)

(البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٢٦ / ٢١، طبع دارالكتب العلمية) (١)..... با بم ملتح جلتے مسائل بين فتهاء كه بيان كرده فرق كوساستة ركھا جائے گا:

(الف) ..... مُندم ك وُ هِر مِن ساك كلوغير تعين كندم يجناجا تزب جب كه بكرى كرور من سے غير تعين كرى بيجناجا ترفيع ہے۔

(قرق كيليز ديكيميس: هدايه الكتاب البيوع ۱۲/۳ ، طبع ادارة القوآن كواتشى) (ب)....راستے سے گزرنے كاحل قائل قروخت ہے ليكن تغيير شده گھر كى بالائى منزل بنانے كاحل قائل فروفت نبيل ہے۔

(فرق کیلے دیکھیں: عدایت و کشاب البیوع ، باب البیع المفاسد ، ۳ م ۱ ۱ ، طبع ادارة القوآن ، کوائشی )

ج) ..... غاصب عصب كرده چيزين تبديليان كروية واس كافتلف احكام چين - أن تبديليون مين كن فروق چين -

### [---] = ( -u/) = ( -u/)

(تقصیل کیلے دیکھیں: ہدایہ ' کتاب الغصب ' فصل فیما پتغیر بفعل الغاصب ۳۳ / ۳۹۳ ' طبع ادارة القرآن ' کواتشی )

(٨) ....عبادات مين امام صاحب مايني كول برفتوى دياجائ كان

(الف) . ...اگر کنوس چڑیا وغیرہ لے اور کرنے کا وقت معلوم نہ ہوتو امام صاحب پیٹیے کے نز دیک آگر صرف مرک ہوئی ہے تو ایک دن ایک رات کی نمازوں کا اعادہ اور اگر پھول بھٹ چکی ہے تو تین دن تین رات مصاحبین ویٹیے کا اس مسلطے میں اختلاف ہے۔

( دالمدحتار استتاب الطهارة العصل في البنو ، ۱ ، ۳۰ ، ۴۰ مليع دارالمعرفة ) ( ب) .....فاس كورميان خون اگر چندون كيلي رك جائة و وتفه پندره ون مويازياده بهرصورت فاس ای شار موكائي قول امام صاحب ويي به اورمفتی به ب معاهين كاس عمد اختلاف ب -

( ددالمحتار ' كتاب الطهارة ' باب الحيض ' تنعة ، ١ ر ٥٣٢ ، طبع دار المعرفة ) ( ددالمحتار ' كتاب الطهارة ' باب الحيض التيم كق ل يربوكا:

ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط مکھے تو اس میں امام صاحب پیٹیز اور امام محمد پیٹیج کے نز دیک بڑی کڑی شرا نظ ہیں۔ آمام ابولیسف پیٹیر کے ہاں بہت آسانی ہے اور یکی امام سرحسی پائیر کے نز دیک رائے ہے۔

(هداید کتاب ادب القاضی باب کتاب القاضی الی القاضی، ۳/ ۳۵۵ طبع ادارة القرآن 'کراتشی)

(١٠)....استحسان ريني نتوي کي چندمثالين:

(الف) ..... جيزيها و كركهان والع يرندول كجهوث بإنى كالحكم

(كشف الاسرار ' البزدوي' باب القياس والاستحسان، ٩٠/٣، طبع دارالكتب العلمية)

(ب) .... سوار کی برنماز جناز داد اکرنے کا حکم:

والدر المختار مع الرافعي، كتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ٣٠ ١ ٣٠ ا 'طبع دار المعرفة)

(ج) ..... تمام مال صدقه كرنے يدركو ة ساقط بونے كاتكم\_

(البناية، كتاب الزكاة وبيل باب صدقة السوائم ، ٢١٣ ١٣٠ طبع دارالكتب العلمية)

(۱۱).....تیاس پرمنی نتویل کی چندمثالیں:

(الق).....ركوع كور يع تجدة تلادت ادا بوجائكا...

(كشف الاسرار ،البزدوي ،باب القياس والاستحسان ١٢/٣ ، طبع دارالكتب العلمية)

(ب) على ملم مين سلم فيركير عدى مقدارك باري ش اختلاف كاعكم:

(كشف الاسرار ،البزدوي،باب القياس والاستحسان ،١٥/٣ ا ،طبع دارالكتب العلمية)

(ج) .....ا يك آيت مجده دور معتول مين پاسته تو ايك مجده كانى ہے۔

(كشف الاسرار٬ البزدوي، باب القياس والاستحسان٬ ١١٠ طبع دارالكتب العلمية)

(۱۲).....درایت ریمنی روایت برفتوی کی مثالین:

(الف) ..... تمازيس تعديل اركان كوجوب كى روايت مفتى بهيه:

(ردالمحتارا كتاب الصلاة ، بعد مطلب قد يشار الي لمتني ٩٣/٢ ، طبع دارالمعرفة)

(ب) ..... تمازيل قوم اورجلسه واجتب مونے كى روايت برفتو كا ہے۔

(ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب لا ينبغي ان يعدل عن الدراية، ٣ / ١٩٣٧ ، طبع دارالمعرفة)

(ج) ....عيدين كي ثماز واجب جونے كى روايت برنو كى ہے۔

(البناية ، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ٣/ ٩٥ ، طبع دار الكتب العلمية)

(۱۳)....مسلمان کو کافر قرار دینے میں احتیاط کی چند مثالیں:

(الف) ..... قامتى في كها: ارض بالشرع - سننه دالے في كهده بازلا أقبل تو كياتكم سبع؟

(ردالم حتار 'كتاب الجهاد' باب المرتد' مطلب في حكم من شتم دين مسلم' ٢١ ٣٥٣،

طبع دار المعرفة)

(ب) .....كى مسلمان كوكهدديا: "تيرادين بهت خراب ب" رتو كياتكم ب؟

(ردالمحتار ، كتاب الجهاد ؛ باب المرتد ؛ مطلب في حكم من شتم دين مسلم، ٢٥٣/٦،

طيع دار المعرفة)

(ج) ....كى ن كهدويا " تمازتيس رومول كا" توكياتكم ب؟

(البحرالوائق ، كتاب السير ، باب احكام المرتدين، ٥٧٥ • ٢، طبع دارالكتب العلمية)

☆....☆....☆

### تشريفات نمبر (۲۳)

(الافتاء بمذهب آخر ،الافتاء بمذهب آخر لحاجة عامة)

امداد الفتاوي كي مسائل كي تمل عبارات

عنابيدا مونے سے ملے اس کی تريداري كاظم

الجواب: عقد سلم میں نع کا دفت میعاد تک برابر پایا جانا حنف کنز دیک شرط ہے۔اگر میشرط نہ پائی گئی تو عقد سلم جائز نہ ہوگا الیکن شافعی پیٹی کے نز دیک صرف دفت میعاد پر پایا جانا کا فی ہے ، کذا فی الہداریہ تو اگر ضرورت میں اس قول پڑھل کرلیا جاوے تو کچھ ملامت نہیں رخصت ہے۔

(۲۷رجب۱۳۲۸ه)



الجواب: برمعاملہ حندید کے زوریک ناجائز ہے ،اس لئے کہ جو پکھی پیشکی دیا گیاہے وہ قرض ہے اور بررعایت قرض کے سبب کی ہے ، اور امام کے سبب کی ہے ، اور انام سبب کی ہے ، اور انام سبب کی ہے ، اور انام شانعی بیٹی رکے زوریک جو نکستا ہمل شرطنہیں ،اس لیے علم میں داخل ہو سکتا ہے ، جو نکساس میں اجتلاء عام ہے۔ ابندا انام شانعی بیٹی رکے زوریک چونکسا جل شرطنہیں ،اس لیے علم میں داخل ہو سکتا ہے ، جونکساس میں اجتلاء عام ہے۔ ابندا انام

سوال: زیدنے اپنا پھڑا کرکوویا کرتواس کو پرورش کر بعد جوان ہونے کاس کی قیمت کر ہے ہم دونوں میں معدد جو جائے گا فضف قیمت دوسرے کووے کراے رکھ لے گا ، یازیدنے خالد کور پوڑسونیا اور معاہدہ کرلیا کہ اس کو بعد ختم سال پھر پڑتال لیس مے ، جواس میں اضافہ ہوگا و عابہ تقسیم کرلیں ہے ، بیدونوں عقد شرعاً جائز جی یا تقیم طحان کے تحت میں ہے جیسا کہ عالمگیری جار پنجم مس اسما مطبوع احمری میں ہے ۔ دفع بقرة الی رجل علی ان یعلقها و ما یکون من اللبن و الشمن بینهما انصافاً و الا جارة فاسدة.

الجواب: كتب المي بـعـض الاصحاب من فتاوى ابن تيميه كتاب الاختيارات مانصه و لو دفع دابته او نخله الى من يقوم له و له جزء من نمانه صح و هورواية عن احمد ج ٣ص ٨٥ س ١٠٠ ،

پس مندیہ کے قواعد پر تو یہ مقد ناجائز ہے ، کلما نقل فی السوال عن عالمه یو ایکن بنا برنقل بعض اسحاب امام احریثی کے نز دیک اس بیس جواز کی تنجائش ہے ، پس تحرز احوط ہے ، اور جہال اہتلاء شدید ہوتوسع کیا جاسکتا ہے۔

(۲۵ جماوی الاخری ۱۳۳۳ه



بظاہراس عقد کی حقیقت شرکت عنان ہے، کیونکہ جولوگ کمپنی قائم کرتے ہیں دہ دوسروں کوشر کیک کرنے کے وقت خود کو بھی کہنی کا کم کرتے ہیں دہ دوسروں کوشر کیک کرنے کے وقت خود کو بھی کہنی کا ایک حصد دار قرار ویتے اور اپنی محارات مملوکہ متعلقہ کمپنی اور جملہ سامان و مال تجارت کو نقذ کی طرف محمول کر لیتے ہیں، شلا ان لوگوں نے دس ہزار رو پہیکینی قائم کرنے کے عمارات وسامان وغیرہ شرب لگایا تو وہ اسپنے کو کمپنی کے سوھوں کا حصد دار خلا ہر کریں گے ،البت اس مورت میں کہنی قائم کرنے والوں کی طرف سے شرکت بالدفقہ نہ ہوگی، بلکہ بالعروش ہوگی، موبعض ائمہ کے ذریک بیمسورت جائز ہے۔

فينجوز الشركة والمضاربة بالعروض بجعل قيمتها وقت العقد راس المال عند احمد في رواية وهو قول مالك و ابن ابي ليلي كما ذكره الموفق في المغني ( ص ١٣٥ / ١ج٥)

پس اہلائے عام کی وجہ ہے اس مسئلہ میں و میرائمہ کے قول پرفتوی وے کرشر کت فہ کورہ کے جواز کا فتوی دیا جاتا ہے )۔

☆.....☆.....☆

### [ مرات المسلم المسلم



تلتین مشنیہ ہے قالہ کی تلتہ کے تنقد معنی آتے ہیں پہاڑی جوئی ، اونٹ کا کو ہان ، سرکا او بری حصد ، برا گھڑا ، جیسونا
کوزہ ، اس کی جمع قلل اور قلالی آئی ہے ، شوافع اور حتابلہ کے نزویک پانی کی کم اور زیادہ اتعداد ( تحلیل و کثیر ) ہوئے کا
مقدار دوقلہ یا اس ہے کم ہونے پر ہے ، ان حضرات کے نزدیک قلہ ہے مراد منتئے خاص طور پر یمن کے ' حجر' تای مقام
کے منتئے ہیں جس کی مقدار پانچ سور طل بندادی بتائی جائی ہے ، اگر کوئی مربع معکمہ ہو، تو سواہا تھ جوڑا ، سواہا تھ کہرا ، ایک
دوقلہ کے برابر ہے ۔ ہندوستانی اور ان میں اس کا دزل دوسو تین سپروس تو لے بتایا گیا ہے ۔ جد بداوزان میں ڈاسٹر و ہہد
زمیلی کی رائے کے مطابق دوسو جارلیٹریانی دوقلہ کے برابر ہوتا ہے ۔

# شریخات نبر ۱۲۵۱) تشریخات نبر ۱۲۵۱) قفیز کی مقدار اور نج صبر و کا مطلب

في المجموع شرح المهذب التووي( • ٣٢٢/١):

و اصل القفيئر مكيال يسع اثني عشرصاعاً ، والصاع عمسه ارطال وثلث بالبغدادي ...... (البيوع اباب مانهي عنه من بيع الغرر)

فيفيه ايضاً:..... اذا باع قفيز امن صبرة فقد قطع المصنف بالصحة ومراده اذكانت الصبرة اكثرمن قفيز .....وفيه وجه انه لا يصح و هو اختيار القفال و سعيد المسالة واضحة .....

(+ ا ۱۳۲۳، البيوع ، باب مانهي عنه من بيع الور)

ثم فيه ١٠/٣٥/١ (كتاب البيوع ، باب مانهي عنه من بيع الغرر) .

وفي فتاوي القفال أنه كان اذا سئل عن هذه المسألة يفتي بالصحة مع أنه يعتقد البطلان ، فيقال له فيقول: المستفتى يستفتيني عن مذهب الشافعي ﴿ ثِرِ، لا عن اعتقادي

### آثشر بهات تمبير (۲۶)

(الافتاء بمذهب آخر ،اذا كان القضاء نفسه مجتهدافيه)



اگر مدی علیہ غائب ہوتو ایس صورت میں کیا طریقہ افقیار کیا جائے؟ یہ سئلہ بردا ہم ہے، امام شافعی عظیم کے خود کی علیہ اور بعض ہز وی اختلاف کے ساتھ مالکیہ اور حزابلہ کا فقط نود یک غائب خفس کے خلاف مقدمہ سنٹا اور فیصلہ کرنا جا کڑے اور اہام ابو حقیقہ عظیم اور اہام محمہ عظیم کے خود کی تفاعلی الغائب درست نہیں، پھر امام ابو حقیقہ عظیم اور اہام محمہ عظیم کے خود کی خود درک ہے، ادر امام ابو یوسف بھیج کے خود کی اگر مقدمہ کی ساعت اور فیصلہ دونوں مرحلوں میں مدی علیہ کی موجود کی ضروری ہے، ادر امام ابو یوسف بھیج کے خود کی اگر ساعت مقدمہ کے بعد مدی علیہ غائب ہوجائے، تب اس خص کے خلاف فیصلہ کرنا بھی درست ہوگا۔ بلکہ حقید کے خود یک اس بات کی بھی مخوائی نہیں کہ قاضی غیر حاضر فریق کی طرف سے کسی کو دکیل مسخر مقرر کر دے اور مقدمہ کی کاروائی چلائی جائے۔

ليس للقاضي ان ينصب عنه وكيلا.

تاہم اگر قاضی نے وکیل معرمعین کرویا اور مقدمہ کی کاروائی ممل کی تو قاضی کا بیل درست سمجما جائے گا ای پرفتوی ہے۔

\* مع هذا لو وكل وكيلا وانقذ الخصومة بينهم جاز و عليه الفتوئ.

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہا وحند میں خواہر زادہ قضاع کی الغائب کے جواز کے قائل ہیں۔

وکیل منز کا تقرر: موجود و زمانے میں اگر مدی علیہ کے غائب ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے تو اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس سے جرائم پیشر لوگوں کو تقویت حاصل ہو گی ، اس لئے ہمارے زمانہ میں اصحاب تحقیق علاء اور قضاء کی رائے ۔ بی ہے کہ اگر مدی علیہ ابتداء حاضر ہواور پھر حاضری سے گریز کرے یا قاضی کونوٹس ملنے کے باوجود حاضری سے گریز اور اس سے اٹکار کا راستہ اختیار کرے تو اے دفع الزام سے بجز اور کول عن المحلف تصور کیا جائے اور اگر اسے حاضر کرنا ممکن نہ ہوتو اس کی طرف سے کسی

فخص کو وکیل مقرر کیا جائے ،جس کے بارے میں توقع ہو کہ وہ اس سے حقوق ومفادات کا تحفظ کرے گا ،ایسے ہی شخص کو فقہ کی اصطلاح میں وکیل مخر کہتے جیں اور عصد کفی نے وکیل مخر کے داسطہ سے قضاء کی الغائب کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقیہ الامت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قامی میٹیج نے موجود واحوال کی روشنی میں قضا وہلی الغائب کے سلسلے میں تحریر کیا ہے:

آگر ندی علیہ مقدمہ کی اطلاع ملنے کے با دجود حاضری ہے گریز کرے تو ایسے رقع الزام سے عاجز نضور کرتے ہوئے قاضی مقدمہ کی ساجت کرے گا اور فیصلہ بھی اور قاضی ایسے مدی علیہ کی طرف سے جے حاضر کرناممکن نہ ہوکس الیے فخص کواس کی طرف سے اظہاری کے لئے طلب کرے گا، جس کے بارے میں امید ہوکہ وہ مدی علیہ کے مفاوات کی حفاظت کرے گا، اسے اصطلاح فقہا وہیں وکیل مسخر کہا جاتا ہے۔

( قاموس الفقه ۱۲ م ۱۲ مكتبه زمزم ببلشرز )



### تشریحات نمبر (۲۷)

(الافتاء بمذهب آخر ،اذا كان القضاء نفسه مجتهد فيه )



" هجرا" كالقوى معنى بيه .....روكنا \_

اصطلاح شریعت بیس می شخص سے ، لی معاملات میں زبانی تصرفات کورو کئے پر بیلفظ بولا جاتا ہے۔

آ زاد عائل ، بالغ محض پر مالی معاملات میں زبانی تصرف کی پابندی کو کم عقلی قرصدار ہونے ، وینی معاملات میں فسق اور غفلت کی وجہ سے عائد کر تاا مام صاحب پیٹیر کے بال جائز نہیں ہے۔

جبکہ صاحبین ٌفرماتے ہیں کہ فسق و فجورے علاوہ و گیر تین امور کی بناء پر پابند کی عائد کرنا جائز ہے اس طرح کہ اس ایر تدریع مصد خور فرائے ہے فور سے منبعہ میں مصافحہ علیہ دھیوں کا آب میں

کے تصرفات جیسے ترید وفر وخت وغیرہ درست نہیں ہول کے فتری صاحبین کے تول پر ہے۔ امام شافعی پنچر کے بال ان تمام اسباب کی بناء پریابندی عائد کرنا جائز ہے۔

یہ م کا میں چورے ہوئی مان کا م جوب میں ہو چورہ میں میں میں دارا نمر قة ) . . تفصیل کے لیے ویکھیں (رواقعی رائی کیا ہے الحجر، ۹ مراسم ۵۵ دارا نمر قة ) .

ል....ል....ል

#### ["AI] SACTOR SACTOR SACTOR SACTOR SACTOR

### أسترين ستنهر (۲۸)

## بعث متروك التسمية عمداً

و في المجموع شرح المهذب ، كتاب الحج باب الاصحية ٣٣٣/٩، طبع دار الكتب العلمية: واحتج اصحابنا بقول الله تعالى" حرمت عليكم الميتة والدم (المائدة: ٣) الى قرله تعالى: الاماذ كيتم فأباح المذكى ولم يذكر التسمية.... وايضاً قوله تعالى: وطعام الذين اوتو الكتب حل لكم (المائدة. ٥) فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية.

و بمحدیث عائشترضی الله عنها ، انهم قانوا : یا رسول الله ان قرمنا حلیثر عهدِ بالجاهلیة یاتون بلحان لا نستری اذکر و ا اسم السله عبلیه ام لم یذکروا فتآکل منها ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم . سمو اوکلو ، حلیث صحیح رواه البخاری فی صحیحه ، ورواه ابود اؤد و النسانی و این ماجة باسانید صحیحة کلها .....

قال اصبحابتا : وقوله صلى الله عليه وسلم "سموا و كلوا" هذه هي التسمية المستحبة عند اكل كل طعام و شرب كل شراب ، فهذا الحديث هوالمعتمد في المسألة.

### تيخريجات نمبر (۲۹)

فقيد حفرت حسن بصرى واليم كرز ديك

مشہورتا بعی اور فقیہ حضرت حسن بھری ہیٹھ سے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں مسئلہ بھی فقہاء آپ کے خلاف کہتے بیں ہو آپ نے فرمایا:

وهـ ل رأيت فقيها بعينك ؟ انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاحو ة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفيف عن اموالهم الناصح لجماعتهم.

''تم نے اپنی آگئے ہے بھی کوئی فقید دیکھا بھی ہے؟ فقیدتو وہ ہوتا ہے جود نیا ہے بے رغبت ہوآخرت کا طلب گار ہو، اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہو،اپنے رب کی عبادت میں لگار ہے تنتی ہو،مسلما نوں کی عزت وآبرو (کوفٹھان پہنچانے) سے بر ہیز کرتا ہو،ان کے مال ودولت سے ہے تعلق ہوا در جماعت مسلمین کا خیرخواہ ہو'۔

(روالحنار بمرقاة شرح مشكلوة)

# ترین سنبر (۰۰۰) نوکل میں دیامة کا تکم لکھا جائے یا تضاء کے

مفتی کا اسل منعب و بانت بن کا تھم بنا؟ ب، البتر فتہائے منا فرین نے جب یدد یکھا کرقاضوں بی جہالت عام ہو چکی ہے تو انہوں نے بیکم و یا کر مفتی کو ویانت کے تم کے ساتھ قضاء کا تھم بھی ضرود لکھتا جا ہے، علامہ شاکی پیٹیر لکھتا ہیں : فکن یکتب (المفتی) بعدہ و لا یصدق قضاء لان القضاء نابع للفتوی فی زماننا لجھل انقضاہ ، فربما ظن القاضی اند یصدق قضاء ایضاً.

(ردالمحتار كتاب الحظو والا باحة، ج٢،ص: ١ ٣٥، طبع ايج ايم سعيد، كراتشي). يَرْتَقِع الحامريش ب:

السمراد من قولهم بدين ديانة لا قضاء انه اذا استفتى فقيها يجيبه على وقف مانوى ، ولكن القاضى يسحكهم عليه بوفق كلامه ، ولا يلتفت الى نيته اذا كان فيما نوى تخفيف عليه ..... جرى العرف فى زمانها ان السمفتى لا يكتب للمستفتى مايدين به، بل يجيبه عنه باللسان فقط ، كلا بحكم له القاضى لغلبة الجهل على قضاة زماننا . (تنقيح الحامدية ،ج: ١،ص:٣٠طبع داوالمعرفة يبروت).

\* \* \* \*



# تعارف شخصیات



سيخيى بن شرف نووى وان كالنب عي ألدين اوركنيت ابوزكريا بـ

١٣١ ه عن شام ك ايك بسق نوى عن بيدائش جولًى

جب آپ کی مرنوسال تھی ، دمش آئٹر بیف لاے اور طلب علم اور فقد میں ہم تن مشخول ہو سکتے۔

آپ ك شاكردعلامدابن عطار يني كتے إلى:

'' جمیں ہمارے استاذ نے بتایا کردہ رات اورون ہیں سے اپنا کو لی وقت ضائع نہیں کرتے ہے، یہاں تک کرداہ چلتے بھی مصروف رہنے اور انہوں نے اس طرح چیر سال گزارے اور پھرتصنیب کتب اور افا دو مُفلق بصحب عوام اور حق بات کہنے ہیں مصروف ہو گئے''۔

حافظ و بی رینی ان کے بارے بی فرماتے ہیں کہ بیاب ہنس اور تقوی کی باریکیوں پر عمل اور مراقبات وغیرہ کے ساتھ حدیث بنون حدیث اور رجال حدیث کے حافظ بھی ہتے۔ ندمپ شافع بی تو بیسب کے سردار تھے۔ بیان غیرشادی شدہ علاء میں سے بیٹے جنہوں نے علم کوشادی برتر جے دی۔

مخفرى عمر من آپ نے بہت ى تخفق كتب تحرير فرماكى، جن بى ست شرح صعيح مسلم ، دياض الصالحان ، المجموع شرح المهانب (جن آپ كمل بين كرسك تقادر بأب المصواة تك پنچ تے) دوضة الطالبين جمام مرافع ليني كى شرح الوجيز كافتمارے، قائل ذكريں۔

جب آپ کی موت کا دنت قریب آیا تو اپتی نولی وائیں تشریف لے سکتے اور دہاں کچھ عرصہ بیار دہجے ہے بعد ۲۷۲ مدین انتقال فریایا۔ آپ کی عمر صرف ۴۵ سال تھی۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

وتذكوة الحفاظ طبقات الشافعية الكبرى العلماء العزاب الذعن آثرو العلم على الزواج) الذعن أثرو العلم على الزواج)



محمر بن ابو بكر دمشقى ، ابوغبدالقد بمس الدين ، ابن تيم الجوزييه

آپ کی ولاوت ۲۹۱ ھ کودشش میں ہوئی۔

آپ کے والدمحتر م مدرسہ جوزیہ سے قیم (گران) تھے اس سے آپ کوان کی طرف منسوب کر کے این قیم جوزی لیاہے۔

آپ کا شارا کا برعایا و کرام میں ہے ہوتا ہے۔ آپ نے شیخ الاسلام این تیسیہ پیٹیر کی الیمی شاگر دی اعتیار کی کہ کسی یات میں این علیہ ہرمؤ قف میں این کا دفائ کرتے رہے۔ ان کی کتابول کو مرتب کیا، ان کے عظم کو پھیلا یا یہاں بھک کہ قلعہ دمشق میں ان کے ساتھ قید بھی کا لُیا۔ این تیسیہ یونیم کی و قامت کے بعد آپ کو رہائی لمی۔ رہائی لمی۔

آپ بہت اچھے اخلاق والے تقے اورلوگ آپ کے مرویدہ تھے۔

كتابول كاليم شوقين من كدان كا ليك بهت بزى تعداد في كرد كي شيء آب كا بهت كا تصافيف إلى بهت كا تصافيف إلى بهن من من سنة اعلامه الهوقعين الطوق الحكمية في السياسة الشرعية اورزاد المعادانها في شهرت كي حال إلى -حال إلى -

آپ کا انتقال ا ۷۵ ه کودمش میں جوار

رحمهالله تعالى رحمة واسعة

(الدررالكامنة الإعلام).

☆ ....☆ ....☆



يوسف بن حيدالله بن محربن عبدالبربن عاصم بفري مقرطبي \_

آپ اپنے زمانے کے امام، حافظ اندلس اور بخاری مغرب کے لقب سے معروف نتھے۔ بڑے فقیہ محدث اُقد داور اصولی نتے۔ آپ کی کمآبوں میں السمھ بیدا، الاست تن کالہ اور الاست بیعاب فی معورف آلا حصاب مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت ماور زمج الگانی ، جمعہ کے دن ۳۸۸ھ میں ہوگی اور آپ کا انقال شب ہمعہ رہے اُل فی ۳۲۳ھ کو، ۹۵ سال کی عمر میں ہوا۔

### رحمه الله تعالى رحمةً والسعة.

(مقدمة التحقيق للاستذكار)

\$ .... \$

# (٣) پير خطيب بغب دادي ريتي

احمر بن على بن ثابت بن احمر بن مبدئ ،كنيت ابوبكر .

آپ كى پيدائش ١٩٩١ هيس بونى ـ

آپ اور آپ کے والد دونوں عراق کے بعض علاقول کے خطیب مصر آپ نے بغداد میں اپنے زیائے کے ا اشواقع کے بڑے عالم ابوطیب طبری ہے علم فقد حاصل کیا۔ آپ کا شار ان عظیم محدثین میں ہوتا ہے جوعم صدیث کی باریکیوں میں ماہر سمجھے جائے تھے۔

آپ کا انتقال ۷ ذوالحجه ۳۲۳ هوکو بغداد ش بمواادرمشهورسوفی بزرگ بشرحاقی رئی<sub>س</sub>ے بیپلومین تدفین موئی۔ درحمه الله تعالیٰ رحمةً و اسمعةً .

(سيراعلام النبلاء طبقات الشافعية الكبري)



یہ تابعی میں اور انہوں نے حضرت ابو ہر بروہ اپنے سے صدیت کی ساعت کی تقی عبد الملک بن مردان کے دور میں مدینة منور دہیں عبد و فضاویر فائز ہوئے۔

محمد بن عمر پی<sub>نچه</sub> کہتے ہیں کہ عمر بن خلد و <sub>طفقہ</sub> تقنہ شعے ،ا حادیث کم روایت کرتے ہتھے اور بڑی ہیہت والے ، باوقار متنی اور ماعقت ہتے ۔

عہد و تضام پرانہوں نے بھی کوئی وظیفہ حاصل نہیں کیا تمیا، جب ان کومعز ول کیا تھیا تو کی سنے پوچھا کہ آپ جس حال میں مقصاس کے بارہے میں آپ کا کیا خیال ہے؟۔ آپ نے فرما یا کہ ہمارے وو بھائی مقصۃ ہم نے ان کوحصہ وے کرجدا کردیااور ہماری ایک جھوٹی می زمین تھی جس کی آمد ٹی ہے ہم گزارہ کرتے ہتھے، ہم نے وہ آگا دی اوراس ک قیت خرچ کردی۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(طبقات الكبري لابن سعد المعرفة والتأريخ)

☆...☆....☆

# (٢) مر ديد ان اني مبدالرتمان فروخ عند

یہ بڑے ایام اور فقیہ ہتھے ان کی کئیت الوعثمان تھی اور مدیند منورہ کے رہائش ہتھے۔

خطیب بقدادی بخیران کے بارے میں کہتے ہیں:

بیفقداور صدیث سکے عالم تھے ،آپ رائے جمل بہت مہارت دکھتے تھے اس لیے رہیعتہ الواثے کہلائے ۔ سامام مالک چھر کے اشاد تھے۔

ان كانتقال ٢١١ه ين موايد

رحمه أنثه تعالى رحمةً واسعةً

(تذكرةالحفاظ)



ابوبكرعبداللدين يزيدين برمزءالامم\_

بعض نے ان کا نام پزید بن عبداللہ بن ہرمزیمی کھاہے۔ بیتا بعین بیں سے بیٹے اور یہ بیندمنورہ کے بڑے فقیہ تھے۔ آپ نے بہت ہی کم احادیث روایت کی ہیں۔ بڑے عابدا ورز اہدیتھے۔

عام ما لك الير فرمات بين:

بیں ان کے پاس تیرہ ۱۳ سال تک رہااور انھول نے بھے سے بیشم لےرکھی تھی کہ میں ان کا نام سندھ دیٹ میں ذکر نہ کروں گا۔

ا مام ما لک رہنے یہ بھی فرماتے ہتے کہ مجھے ان کی اقتداء اور پیروئی بہت پہندتھی ۔ فقے ہے بہت کم دیتے اور بہت احتیاط سے کام لیتے ہتے علم کلام کے ماہر ہتے ، تمراہ فرتوں کی تروید کرتے اور اس سنسلے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہتے۔

امام مالک پینی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کمی معزز شخص کو پریشانی لائق موتی تو وہ ابن ہر مزیقیے سکے پاس آتے۔جب مدینہ منورہ میں صدقات کی بکریاں آتیں آویہ گوشت کھانا جھوڑ ویتے کیونکہ لوگ ان کو کھیج جائز طریقے سے حاصل نہیں کرتے تھے۔

آپ دخیم کی وفات ۸ ۱۳۸ ه یم جولک

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.... ☆



عيدالسلام بن سعيد بن حبيب توخي يفي -

شعقون دراصل ایک پرندے کا نام ہے جس کی تگاہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ان کا بیلقب ساکل شریعت ہیں۔ مہارت کی وجہ سے پڑا۔

### TAO DE DESTRUCCIONES DE LA COMPANSION DE

ان کی دلادت ۱۶۰ هد یا ۱۲۱ هدو قیروان کے شہریس مولیار

قاضی اور نقیہ منے ، آپ اپنے زیانے میں مالکیہ کے ا، م منتے اور مغربی ممالک لینی افریقی ممالک میں سب سے برے عالم بڑے عالم منتے۔ انہوں نے بی فقہ مالکی کی مشہور کتاب' المعدو نع' امام مالک پیٹیج کے شاگر دعمدار حمن بن قاسم سے روایت کی ہے۔ بہتی بات کہنے کے معالمے میں کسی یاوشاہ سے بھی نہیں گھبراتے تھے برعیاوت اور تفوی کے بارے میں ان کے بہت سے واقعات مشہور تھے۔

ایوالعرب محد بن احمد بن تیم منظم نے آپ کی زندگی پر کتاب کامی تی جس کا نام مناف سعنون و سو تعواد به " ہے۔ آپ کا انتقال م<u>سم سے م</u>س جوا۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(الاعلام. ترتيب المدارك)





عنان بن مفتى ملاح الدين عبدالرحن بن عنان الكردي ،شبرز وري بموسلى ،شافعي -

ان کی دو کتابیں ادب الفتوی اور علوم الحدیث ہے اپنی کی مایہ ناز کتابیں ہیں۔اکابرعلاء نے بعد میں ان کی پیروی کی ہے۔

آپ کی ولادت ۵۷۷ هش جو کی۔

طسب علم سے لئے مختلف شہروں کا سفر کیا ، بالآخر دمشق کو اپنا وطن بنائیا۔ آپ علم وعمل کے جامع ہتھے یہاں تک کہ آپ کے بارے بھی میں کیجی منفول ہے کہ فرماتے ہتھے :

''میں نے اپنی تمریش کیھی کوئی صغیرہ کتاہ بھی نہیں کیا''

آپ کا انتقال ۱۲ سال کی عمر میں ۱۳۳ ھے میں ہوا اور سے بات مشہور ہے کہ ان کی قبر کے قریب اللہ سے ماتھی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعةً (سير اعلام النيلاء ،طبقات الشافيعة الكبرى ومقدمة التحقيق لعلوم الحديث)



علقمه بن قيس بن عبدالله بن ما لك ، ابوشبل خلق ، كوفي .

بیکوفد کے بڑے فقہا ہیں سے متے ،آپ زمانے کے اہام ، حافظ اور بڑے قاری متھے۔آپ اسود بن بڑیداور ان کے بھائی عبدالرحمٰن کے چھا مگتے ہیں اور فقیاع راق ابراح مخفی بیٹی کے ماموں ہیں۔

ان بی کے بارے میں امام ابوحلیقہ رہنے نے ایک تفتیکو میں فرمایا تھا:

" منتقمه عليم فقد مين اين عمر علي سيم منين إين أكر جدا بن عمر علي كوسحاني موسف كالشرف حاصل ب"

ان کے بارے میں منقول ہے کربہت سے محالبہ کرام مجم بھی فقد میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ان کا

شار معتصومين مين بهوتا ب، (جنهول نے زبانہ تبوت پایالیکن زیارت تبوی سے مشرف نه بوسکے )۔

طلب عم اورجها دے لئے کی سفر کیے، آخر کا رکوف آئے اور این مسعود باتن کی محبت اختیار کرلی۔

ان کی من وفات کے بارے میں الاھ ہے ۲۵ ھ تک بخلف اقوال ہیں۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعةً (اعلام النبلاء مسندامام اعظم معشر حملاعلى قاري)

☆.....☆.....☆



مسروق بن اجدع بن ما لک بن اميه بن عبدالله ،ابوعا تشه، وادعي ، جمداني ، كوفي ـ

بيحضرت عمروبن معديكرب يبنين كي بعاشج تقيد

مشہور ہے کہ بھین میں بیاغوا ہوئے تھے، بعد میں ل گئے تو آپ کا نام سروق (چوری شدو) یو ممیا۔

آپ كاشار برے تابعين اور خضر من من موتا ب\_ آپ حضرت عبدالتدا بن مسعود والله كرول من اگردول

میں سے متصادراتے عبادت گزار متے کہ بہال تک مردی ہے کہ آئی طویل نماز پڑھتے کہ پاؤں پرورم آجا تا تھا۔

الاعانقال ٢٢ه يا ٣٣ه يرموا .

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(سيراعلام النبلاء)



عامر بن شراحیل بن عبد بن وی کبار ، ابوعمر و بهدانی شعی به

آ ب کی ولا دیت حضرت عمر طبعینہ کی خلافت کے چیرسال گزرنے کے بعد ہوئی ، من ولا دیے بعض نے ۲۱ ھاور بعض نے ۴۸ھ بیان کیا ہے۔

آپ نے کی اکابر صحابہ بڑھم سے حدیث پاک کی ساعت کی۔ آپ جوز داں اور لاغر بدن کے تھے اور قربی کرتے سے کہ میں آور مم ماور میں بھی ستایا کمیا ہے۔ ان سے یہ بھی معقول ہے کہ ہم توفقہا نہیں ،ہم توصرف اتنا کرتے ہیں کہ ہم جوحد بہت سنتے ایں اسے آگے روایت کرویتے ہیں ،اصل فقہا نووہ ہیں جونلم حاصل کرتے ہیں اور اس پڑل کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں سب سے مشہور قول ۱۰ ما اھا ہے۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

☆....☆....☆



الدن خل الی السان الکیوی شمال روایت کے تعقیق الرحمان اعظمی لکھتے ہیں کمائی کئیت کے دعفرات ہیں:

(۱) عثمان بن عاصم اسدی ہیں جوانام زہری کے سرتھیوں میں سے ہیں، ان کا انتقال ۱۲۵ ہیں ہوا۔

(۲) عیٹم بن شفی حجری بھری ہیں ، انہوں نے عبدالقدین عمر و بن عاص برافیق سے حدیث کی روایت کی ہے۔

ممکن ہے کہ بجی دوسرے راوی ہوں ، جنبول نے زہری ہے کتب کے مثن وان روایت کی ہوں کیک غالب ہے کہ

اس کے راوی اسدی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ابو صین سے مراوعثمان بن عاصم ہوں تو ان کی کئیت حاکے تھے

اور صادے کسرو کے سماتھ ہوں تو ان کی کئیت حاکے تھی ہوں تو اگر اب حاکے ضمہ اور صادے نتی کے ساتھ ہوگ۔

اور صادے کسرو کے سماتھ ہوں تو ان مراوعثم بن شفی ہوں تو اگر اب حاکے ضمہ اور صادے نتی کے ساتھ ہوگ۔

ادر صادے کسرو کے سماتھ ہوں تا ہوا تھر میں الا مراحہ الذبو وی علی مسلمے ۔ تا ہے العروس )



ز بيد بن حارث الياكي ،الكوفي ،الحافظ ،كنيت ابوعبدالله يا عبدالرحمان تمي \_

صفارتا بعین میں سے بچے، حفزت این محرد کھنے اور حفزت انس طافنہ کا زمانہ پایا اور اکا بر تابعین سے حدیث روایت کی سعید این جیرر پئے فرماتے تھے کہ اگر اللہ پاک مجھے اس کا اختیار دے دے کہ میں اس کے سامنے کسی دومر مے خض کے وجود بیس بیش ہوتا جا ہوں تو میں زبیدا نیا می کواختیا رکروں گا۔

حضرت مجاہد پیٹی فرمائے ہیں کہ تمام کوفہ والوں میں جارافراد مجھے پہتد ہیں اور ان جارمیں سے ایک انہوں نے انجیاز بیدکو پہند کیا۔

یؤس بن محمدالمودب عظیم کہتے ہیں کہ مجھے زیاد نے بتایا کہ زمید بیچیر اپنی مسجد کے مؤ ذن بھی ہتے۔ آپ بچوں کو کہتے کہ آپ نچوں کو کہتے کہ اس بارے کہتے کہ آپ نیچاں کو کہتے کہ آپ نیچاں کے کہا تھے کہ اس بارے کہتے کہ آپ کہا تھے کہ اس بارے کے اس بات کی تو وہ قربانے گئے میرا کیا جاتا ہے کہ میں بچوں کے لئے درهم کے افروٹ قرید لول اور پنچاس بہانے نماز کے عادی بن جا کمیں۔

حضرت زبید رہینے کے حالات میں میہ بات بھی تکھی ہے کہ جب کسی رات بارش ہوتی تو وہ محلے کی بڑی بوڑھیوں سے بوچھتے کہ کس نے بازار سے بچیر منگوانا تونیس۔

ان کی وفات کے بارے میں ۱۲۲ حکا قول ہے۔

رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)



قاسم بن محمد بن سیدنا الی بمرصد یق طالیزد مدیند متوره کے سام مشہور نقتها عیں سے تھے۔ حعرت علی طافیز کے دور میں ولا دت ہوئی۔

#### mar the second s

حفرت ابوز تادینی فرماتے ہیں کہ بس نے قاسم پینے سے بڑھ کر کمی کوسنت کا عالم نیں ویکھا۔ اب کی وَقات کے بارے ش ۲۰ ادے ۱۰۸ ھ تک کے تنقف اتوال ہیں۔ د حمد الله تعالیٰ رحمة و اسعة

(سيراعلام النبلاء مسندامام اعظم معشر حملاعلى قارى)

☆.....☆.....☆



عیاض بن موی بن عمیاض بن حرون بن شخصی سیق ، ماکلی ،کنیت ایوالفضل خی ۔ کلام عرب اورانساب عرب اورتاد ریخ عرب کے سب سے بڑے عالم متھے۔ سبعہ جس ۲۱ سم ھیں ولاوت ہوئی۔

٥ ٣ سال كى مرشى سبة كانسى سبة جرفرنا طرى مبده تفنا و يرفائز موت\_

آپ کی کابوں میں الاک کال عرح صبیح مسلم جس کوریج آپ نے علامہ مازری ایر کی کابوں میں الاک کال عرب مسلم جس کوریج کی کاب البعلم کی کئیل کی تھی۔ ای طرح مشارق الانواد فی تفسیر غریب الحدیث اورالتفاء مربق حقوق المسلم مقوق اعلام منهب امام مالک بی معرفة اعلام منهب امام مالک بیریت شهروی ۔ آپ نے مردا شعاری کے دیں۔

آپ ہینے کی دفات اپنے وطن سے دور مراکش بی رمضان یا جمادی الثانیہ سم ان دکوشپ جمدیں ہوئی۔ حافظ ذہبی پینے فرماتے ہیں کہ جھے میڈ برگینی ہے کہ ان کو نیزے سے اس جرم میں قبل کر دیا سمیا تھا کہ انھول نے ابن تومرت کی عصمت ( یعنی معصوم ہونے کا ) کا انکار کر دیا تھا۔

بعض صغرات نے فرمایا ہے کہ آ کی شہادت زہردینے کی وجہ سے بوئی اور میمی کہا گیا ہے زہروینے والا ایک پیودی تھا۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء الصلة الأعلام)

☆.....☆.....☆



ا مام این القاسم متحق میان غلاموں کی طرف نسبت ہے جوطا نق سے نبی کر مے بین بینے کی خدمت میں آئے ستھے تو ا آپ نے انہیں آزاد قرار دے دیا تھا۔ (جیسا کہ قدویب المہدل ارف میں ہے )۔

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے اورمصر کے بڑے علماءا ورمفتیوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔

ان کی ولا دت ۳۳ احدیش ہوئی۔ بیامام ما لک پیٹیر کے وہ شاگر دیتے جن کے بارے بیں انہوں نے قرما یا تھا کہ اللہ ان کوعافیت ہے رکھے کہ ان کا حال اس تھیلے کی طرح ہے جومشک ہے بھرا ہوا ہو۔

یے المع**بون**ہ کے راوی امام محنوان پیٹیم کے استاد ہیں۔اسد بن قرات بیٹیم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امن قاسم بیٹیم ہردن اور رات میں دوختم کرتے ہتھے۔

ان كالمنقال اوا حص موااورانبول في ٥ صال عمريا كي .

رحمه لله تعالى رحمة واسعة

(سيراعلام النبلاء ترتيب المدارك)

\$.....\$



عبدالله بن دهسب بن مسلم فهر ی مصری کنیت ابومی تقی ۔

ا نام ما لک رہنے کے شاگردوں میں سے بتھے اور ائمہ میں بڑے فقیہ شار ہوتے تھے۔ فقہ وحدیث اور عبادت کے جامع تھے۔

ان کی کتابوں میں ہے " الجیاصع "اور " الہوطاً "صدیث میں ہیں ۔ ان کے سامنے عہدہ قضاء پیش کیا گیا توانہوں نے اپنے آپ کو چھپالیا اوراپنے تھر میں ہی بند ہو گئے۔

ان کی بیدائش ۱۲۵ هاوروق ت ۹۷ ها دومعرمی ب\_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(الإعلام)



لیٹ بن سعد پینے معرکے لتیداور صدیث کے اہم ستے۔ بزے علاءاور وسامیں سے ستے۔ حافظ ذہبی بیٹیے نے محمد بن رخ سے نقل کیا ہے کہ لیٹ بن سعد پیٹیے کی آمدنی سالانہ ۲۰۰۰ کیٹنی اتی ہزار و بیٹارتنی ، (بوجہ مخاوت ) مجی ان پرایک ورحم ذکو تا بھی واجب نہیں ہوئی۔

ا بن خلکان پنجے نے تکھا ہے کہ پس نے بعض کتابوں پس دیکھا ہے کہ لیٹ پینچے حتی تدہیب پر تھے۔علامہ قرشی پنچے نے بھی آپ کا ذکر طبقات صغیبہ بس کیا ہے۔

آپ کی دفات صب جعد، نصف شعبان ۱۷۵ هش، بوئی جَبكدآپ کی عمر ۸ سال تھی۔

رحه الله تعالى رحمة واسعة واسعة (حمد الله تعالى رحمة واسعة وتذكرة الحفاظ، سيواعلام النبلاء، الجواهر البضيئة وفيات الاعيان)



علی بن تحدین حبیب ماوروی ان کا تھرائے کا ماءالور دیعنی عرق گلب کے بنانے اوراس کی تجارت کا مشغلہ تماءای وجہ سے بید ماوروی کہلائے ۔ غربها بھائی ہے، بصرہ عمل امام سمر ک دینے سے فقد حاصل کی بھر بغداد ابو حامد اسٹرائی مینے کے پاس چلے میں۔

طافقابن صلاح في في الربات بتعيدى بكران كالفيرس بدجات كديبين سائل شرامنزلي تهد آپ كى كابول من سه الحاوى ادب الدنيا والدين النكت في التفسير، دلائل النبوة اور الاحكام السلطانية بشهرين -

> آپ کا انتقال اختام رئیج الاول ۳۵۰ هرکو ۸۸ سال کی عرش ہوا۔ د حدالله تعالیٰ رحمةً واسعةً

(طبقات الشافعية الكبرى سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆



شرتے بن الحارث بن قیس بن المحم بن معاویہ کنیت ابوا میتی ۔ کوفہ کے قاضی رہے۔ حضرت علی پیٹیئے نے ان بی کے بارے میں فریا یا:

"انت اقضى العرب"

ان کے محالی ہونے میں انتقاف ہے۔خلفا مراشدین حضرت عمر دھین مضرت عمال دھنوت علی دھنوت علی دھنوت کی دھنوت کے دور میں استعقاد ہے ویاء دور خلافت میں قضاء کے عہدے پر فائز تھے۔ان کے دور خلافت کے بعد انھول نے حجاج کے دور میں استعقاد ہے دیاء جس وقت ان کی عمرا کیک سومیس سال تھی ، چھراس کے بعد ایک سال زندہ دیے۔

ا یونیم ہوئیر اور ایک جماعت نے کہا کہ انھوں نے ۸۷ھ میں وفات پالی۔خلیفہ نے کہا ۸۰ھ میں اور مدنی پیٹیر نے ۸۲ھ کا کہا ہے اور ۹۹ھ کا قول بھی ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی کئی قول نقل کئے سکتے ہیں۔

ان کے بوتے کا کہنا ہے کہ آپ ۹۰ھ کے بعد بھی حیات رہے ہیکن پر تول کوئی بہترین تول نہیں ہے۔

رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً

(طبقات ابي عمرو خليفة بن خياط ً الاصابة .سير اعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆



اپوبمراحمہ بن حسین بن علی بن موک البہتی ۔

خراسان کے شخ سنے امام حافظ علامہ پینٹی پینچے ہے اپنی تصانیف سے قدہب شافعی کی تائید کی رہیئٹی کی طرف نسبت اس وجہ سے کہ رہے تیسا پور کے اطراف میں سے ایک بستی ہے ، جہال کے آپ رہنے والے تھے۔

آب ٣٨٣ هي بيدا بوءءً

مدیث میں امام عاکم ابوعبداللہ محدین عبداللہ بینے کے شاکرد متصادرالحول نے صدیث ،فقدادر مختلف فنون میں بہت کی کتب تالیف وقعنیف کیں ان کی تالیف ایک بڑاد کے قریب جیں ۔ جن میں سے السائن الیکیوی، شعب الایم آن اور معوفیة السائن و الآثار زیادہ شہور ہیں۔

ان کے حالات میں سے ایک جیب بات ہے کہ انہوں نے بہت مفید تصانیف کیں ممالا کدان کے پاس سان نسائی جامع تر مذی اور سان ابن ماجه میں سے کوئی کتاب نیں تھی۔جیبا کہ حافظ زاہی پینے نے اس بات کوذکر کیا ہے۔

انبوں نے ۵۸ مصری وفات یا لی۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(ملخص من تل كرة الحفاظ)

☆.....☆.....☆



على بن احمد بن سعيد بن حزم العلا برى ، ابوهمدان كى كنيت تقى -

ائدلس کے اکابرعلاء میں سے ہیں۔ آپ مینے قرطبہ میں رمغنان المبارک کے آخری دن ۳۸۴ ہے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدصاحب کوریاست ووزارت کے امور میں کائی عمل وظل حاصل تھا، لیکن انہوں نے ان کاموں سے منہ پھیر کرعم وتالیف کو اپنایا۔ بیان ناورلوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ میں بڑی ابحاث پیش کی ہیں۔ بیقول مجی ہے کہ آپ پہلے فقہ شافعی پر تھے۔ بھرا ہے اجتہا و کے ٹل ہوتے پر برمتم کے قیاس جلی وقعی کا انگار کر بیٹھے اور ظاہر نصوص ہے کہ آپ پہلے فقہ شافعی پر تھے۔ بھرا ہے اجتہا و کے ٹل ہوتے پر برمتم کے قیاس جلی وقعی کا انگار کر بیٹھے اور ظاہر نصوص ہر کمل بیرا ہوئے۔ اس جلیلے ہیں کئی کرا ہیں تھیس اور مناظر سے کر بیٹانیوں سے دو چار ہوئے۔

آ خر کار اندلس کے ایک و پہات لیاۃ تشریف لے گئے اور وہاں اختیام شعبان سے دورا تیں آبل ۵۹ سویس وفات یائی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء الاعلام)

☆.....☆



احمين عبدالرجم بن وجيالدين العمرى الدهلوي الحدفي الإصاحر المهجلار

آپ پیٹیے ہند کے علاقہ مظفر تگریں ۱۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے ۔ان کے والد ماجد علامہ الشیخ عبد الرحیم پیچے ان حضرات میں سے ہیں، جنہوں نے سلطان صالح اورنگزیب عائمگیر پیٹیے تھی مجلس فتہاء میں فتداوی ہندا میں کو جنج کرنے اور مرحب کرنے کے لیے شرکت کی۔

سات سال کی عمر میں آپ ہینے ۔ نے قرآن مجید حقظ کمیا۔ پھر دیگر علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں تک کسارتی عمر کے بندرھویں سال اس سے فادرغ ہوئے اور بہت ساری کتب اساسیدا ہے والد ماجد سے پڑھیں۔

ساس العرص حرمن شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے بھردیں پورے دوسال قیام فرمایا اور علما مکرام کی محبت پائی ، ابوطا ہر تھے بنا ایرائیم الکردی المدنی دیئی کے سامنے زانوے تلکہ ندکیا ،ان سے صحاح سندادرائی کے علاوہ دوسر کے علوم مامنل کیے۔ بھر صند دستان کی طرف او نے جہاں کے لوگوں بٹی دوسر سے علوم کا اس قدرا ہتمام تھا کہ قریب تھا کہ ان علوم سامنل کے ۔ بھر صند دستان کی طرف او نے جہاں کے لوگوں بٹی دوسر سے علوم کا اس تعدرا ہتمام تھا کہ قریب تھا کہ ان علاقوں سے اس کے علوم کا اس کے علوم کا احماء کیا۔

ان كى بهت ى تصانيف بن جوابية موضوعات من وقيق بن دان من سے جمة الله البالغه اصول تغير من الفوز الكبير ، المصفى شرح الموطأ ، شرح تراجم البخارى ، الانصاف فى بيان اسباب الاختلاف بين المجتهدين، عقد الجيد فى احكام الاجتهاد والتقليد زياد و شهور بن ـ

آپ نے ۱۷ کا اھی دفات پائی۔ آپ اٹی نے ۱۲ سال عمریا گی۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(تزهةالخواطر)





احل شام سے عالم ، کائل سے رہنے والے ہے۔ معرض قبیلہ عذیل کی ایک مورت کے غلام سنے پھراس نے انہیں آ زاد کردیا۔ انہوں نے علم عاصل کرنے کیلئے طویل ترین سفرافتیار کئے۔

ابوحاتم الرازى ينيح فيفرمايان

مأاعيم بالشأم افقه من مكحول إ

(میں شام میں کھول ہے زیادہ فقیر کسی توہیں جات)

آپ نے ۱۱۳ ھا ۱۲ ھٹی وفات پائی واس کے ملاو ویکھی اتوال میں۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(تذكرةالحفاظ تأريخ الإسلام)

\$1000 \$1000 \$1

# الوسلمه الن السحاني الجليل عبدالرحمن بن فوت هناود

ابوسلم <sub>مطاق</sub>ع جليل القدر صحالي كه جن كوجنت كى توشخرى دى تنى يعنى خصرت عبدالرحمن بن محوف القرقي الزهر كا<sub>خلالة ا</sub> كے مينے <del>د</del>يں -

ان کے نام کے بارے میں افتالا ف ہے۔ کہا عمیا ہے کہان کا نام عبداللہ ہے یا آسھیل رآپ پیٹی ہے۔ ۲۰ ھے چندسال بعد میں پیدا ہوئے۔

انہوں نے صحابہ کرام ہے ہینے کی ایک جماعت سے دوایات نقل کی ہیں۔ امام زھری ہوئے نے فرمایا کہ قریش میں چار افرادا مے ہیں جنہیں میں نے علم کاسم تدریا با ہے۔ عرود رہنے ، این المسیب برئی الاسلمہ رہنے ، عبیدانقد بن عبدالقدر فیر حضرت امیر معاوید بین کے زمانے میں انہیں مدید منورہ کا قاضی بنایا گیا۔

> يېتر سال کې عمر پين ونيدېن عبدالملک كه دورحكومت شي مدينه منوره شي ۶۳۰ هه هوو قات پائې ـ د حمله الله تلعالم ناد حملة مواسعة .

(سيراعلام النبلاء طبقات ابن سعد)

\$--\$--\$

(٢٤) طباؤدسس بن كيمان ميتو

الوعبدالرصن طاؤول بن كيسان ينيس والبعد انيء بزيد فقيدا وربين كريزي عالم تقديد

یرایک مدت تک حضرت عبداللہ این عباس بچی کے ساتھ رہے۔ ان کاشاران کے بڑے شاگر دوں میں ہوتا ہے، اصلاً فاری کے رہنے والے تنصاوران کی پیدائش اور جائے پرورش یمن ہے، اکابر تابعین میں سے تنصر رین کی بھھ رکھنے والے اور حدیث کی خوب روایت کرنے والے تنصر انہوں نے بڑی مشکلات اور مجاهدات والی زعدگی بسر کی۔ مزولفہ یا کئی میں جج کے دوران ۲۰۱ھیا ۱۰۵ھیں وفات یائی۔

رجمه الله تعالى رحمة واسعة

(سيراعلام النبلاء الاعلام)



# امام إوعبدان الحكمي ويُتو

قاضی علامہ حسین بن الحسن بن محمد بن علیم ،البخا ری ،الشاقعی کنیت ایوعبداللہ ہے۔ ماورا ءالنجر کے رئیس المحدثین والمتکلمین ہننے۔

۳۳۸ هیمی پیدا ہوئے۔ انہوں نے امام ابو بکر تفال میٹیے جیسے اکابر سے علم حاصل کیا اور ان کا شار قدهب شائق کے احدیاب الوجو داھریں ہوتا ہے۔ حدیث میں آئیں بزی مہارت حاصل تھی، چنانچہ امام ابوعید اللہ حاکم میٹیے ان سے حدیث تفقی کرتے تھے یاوجود کیکہ ابوعید اللہ حاکم چیجے ان سے بڑے تھے۔

> آپ رہیے نے رکیج اللول کے مہینہ موس مصری وفات پائی۔ رحمه الله تعالیٰ رحمة واسعة

(سيراعلام التبلاء)





سعيدين المسبيب ين حزن بن الي وهب\_

ا ہے زیانے میں مریدے عالم تھے، فقہاء سبعدیں سے ایک ہیں۔ ان کے والد کا نام مسیب ہے اور ان کے

[ ٥٠١] المراجعة المراجعة

دادا کانام حزن ہے، دونول حضرات محافی ہے۔

حفرت سعيد ينيح كانكاح حضرت ابوهر يرهدانين كأبيل سابوا تعار

حديث كولوكون بين سب سيزياده جائے والے مخصر الني سروايت بيكرو وقرماتے جي،

''میری چالیس سال ہے جماعت کے ساتھ تماز کہی فوت نہیں ہوئی''

نیز انگی ہے روایت ہے وہ قرماتے ہیں:

° تیس • ۳ سال سے جب بھی موؤن اؤان دیتا تو ٹیں پہلے ہی مسجد ہیں ہوتا تھا''

ان کی مراسل (وہ احادیث جن میں صحابی کا داسطہ ذکر نہ کیا تھیا ہو ) بالا نفاق قابل جمت ہیں، جب کہ امام شاقعی پیچر کے نز دیک دیگر مراسل جمعت نہیں ہیں۔

> آپ نے ۹۳ ھیں وفات پائی۔ یہول ان کی وفات کے بارے میں سمجھ ترین قول ہے۔ د حمید ادلیہ تعالیٰ د حمید ا

(سير اعلام النبلاء اصول البزدوي الاصابة)

☆.....☆

# من منرت مرود من زير ريز

میحواری رسول ملی الله علیہ دسلم ، هفرت زبیر بن عوام رائٹو کے بینے بیں۔ مدینہ کے بڑے عالم سے۔ ابوعبد اللہ عروہ بن زبیرہ القرشیء الاسدی فقہاء سبعہ بیں ہے ہیں۔

اینے والد سے کم عمری کی بناء پر بہت کم روایت کی ہے، جب کراپٹی والدہ اساء بنت اٹی بکر بڑھیا ہے اور نہتی خالد ام الموسین مصرت عائشہ معدیقہ بڑھیا ہے خوب احادیث نقل کی ایں وان کے ساتھ بھی بہت رہے وان سے علم فقد حاصل کیا اور صحابہ بڑھیم کی ایک جماعت ہے بھی روایات کی ایں۔

رائع قول كرمطابق حضرت مروه ٢٣٥ يني صص بيدا موئ \_

ایک سفر میں ان کے یاؤں میں بیاری لاحق ہوگئی ،اطباء کے سفورے سے مجبور آاسے کا شاپڑ اتوان کا یاؤں ایسے کا طابہ ک کاٹ دیا تمیا کہ انہوں نے کوئی نشر آوردوا استعال نہیں کی ، زبان سے بھی معمولی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا۔ ای سفر میں آئیس اپنے بیٹے محمد کے انتقال کی فہرلی ، ہے اسطیل میں ایک ٹیجرنے لات مارکر قبل کرڈ الا تھا۔ تب بھی

سمى نيآب كمند يكونى الشكرى كى بات نبيس في رجب وادى القرى بنيج توفر مايا:

لقدلقينامن،سفرناهذانصبا ـ (الكهف٢٠)

( نعنی ہمیں آواس سفرے بڑی تھکا دے پہنچی ہے)۔

بھریارگاہ الی میں بو*ل عرض کیا*:

''اےاللہ میرے سات بیٹے تھے،آپ نے ایک لے لیا ہے تو ہاتی چے میرے پاس چھوڑ ویے ہیں، میرے حاراطراف تھے(لیتنی دوہاتھ، دویا کال) آپ نے صرف ایک لے لیا باتی تمین تو میرے پاس ہی رہے دیے ہیں ۔اگر آپ نے آز مائش دی تو عافیت بھی تو آپ نے ہی عطاء کی ۔اگر آپ نے پکھ لے لیا تو بہت رکھے باتی بھی تو چھوڑ ویا ہے''۔

ان کےصاحبراد ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پاؤل کا ٹا گیاا دروہ طشت میں رکھا ہوا تھا تو اس کو کا طب کر کہ کینے سکتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں کبھی مجسی جان ہو جھ کر تجھے گناہ کی طرف نہیں کے کرم با۔

ان کے من و فات کے بارے میں اختلاف ہے۔ ۹۳ھ سے ۹۵ھ کے اقوال ہیں۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النيلاء)

☆.....☆.....☆



ابوعيدالله عييدالله ين عبدالله بن عتير بن مسعود ،البدل المدلى -

محدث عون بیٹیے کے بھائی ہیں، ان دونوں کے دادا عقبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی ہیں۔ مدینہ کے عالم شخصا درفقہا وسیعہ میں سے ایک ایں، عمر بن عبدالعزیز رائیے کے معلم ہیں۔

حضرت عمر بنائینہ کی خلافت میں پیدا ہوئے۔حضرت ابن عباس بنیں کے ساتھ طویل عرصہ رہے اور ان سے احا دیرٹ روایت کیں ۔ اس طرح انہوں نے حضرت ام الموشین عائشہ بنائین ، ابوھریر و دائینہ ، فاطمہ بنت تیس بنی اور محابہ کرام بچھ کی ایک جماعت سے بھی احاد یٹ نقل کی ہیں۔حضرت عبید اللہ رہنے خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث تی اور اسے یا وکرنا جا ہاتو وہ فوراً بچھے یا وہ وگئی۔ آپ کی آٹھول کی بصارت المار فريات المحلاد عاملة المحلاد على المحلود على المحلود على المحلود على المحلود على المحلود على المحلود على ا فتر بوكل في -

> آپ کاسنِ دفات ۹۹ هه یا ۹۹ هر به ادر دیگرا توال بھی ہیں۔ رحمه الله تعالیٰ رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆



ابوابوب سلیمان بن بہار، ام الموشین حضرت میموند پھٹنا کے آزاد کردہ غلام اور عطام دین بہار رہیجے ہے بھائی تنہے رفقہاء سبعہ میں ان کا شار موتا ہے۔

حفرت عمان والنو كى خلافت كآخرى ايام، مساه مي بيدا موت.

آپ نے ۱۰۴ھ یا ۱۰۵ھ میں وفات پائی۔ آپ پنج لوگوں کے ہاں بڑی مرتب دائے تھے۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆



امام ابن امام، الفقيد خارجه بن زيد بن ثابت ويني السحالي الجليل \_

فقہا مسیدیں سے ہیں۔آپکائن وفات ۹۹ ہویا۔ اسے۔ جب ان کی وفات کی خبر تمرین عبدالعزیز رہتے کو کھنے اور کر رہتے کو ک کینی تو انہوں نے ادالله واتا البه و اجعون پڑھا، پھرانہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا !اللہ کو تنم البلام میں ایک شکاف اور دخنہ پڑگیاہے۔

رجه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

\$- ...\$-.... .**\$** 

#### [ تاريخيد] ( تاريخيد ) المواد المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

# (١٩١٨) ايو بخرين عبدالرحمن بن حارث بيتيج

ابويكرين عيدالرحن بن حادث بن مشام \_

فقیا ہسبعی سے ہیں۔ان کے والدعمرائر حمن بن حارث مینے کہارتا بعین میں سے ہیں اور اپنی آق م کے سروار ہیں۔ بیدا پو بکر دہیئے ، حضرت عمر دہیئے کی خلافت کے زیانے میں بیدا ہوئے ماور ان کو زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے راھب قریش کہا جاتا تھا۔آب تا بیتا شے اور بہت صابر شے۔

آپ کاس وفات ٩٩ه يا ٩٥ه هـ ٢-

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆

# (٣٥) ليان رئير بن امير الموثين مثمان بن عفان طائلة

امام امان بن عثان بن عفان۔

یہ سات سال تک مدینہ منورہ کے والی اور امیر رہے ، حدیث کے ثقند راویوں میں سے ستھے ، مدینہ کے فقہا ء اور اہل فتو کی حضروت میں ہے تھے۔

> آخرى عمر من د گئي كى بيارى لاحق بمولى \_ آپ كاس دفات ١٠٥ هـ به ـ رحيه الله تعالى رحيةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء الاعلام)

☆.....☆.....☆

# (٣٦) مالم بن عبدالله ابن امير المونين عمر بن الخفاب بن تأذ

الا مام انزا حدو الحافظ ابوعمروو ابوعبدانشر سالم بن عبدانقد بن عمر بن خطاب بلاتنز القرائي والعدول والمدنى -فقباء سبعد ميں سے بين محضرت عثان بن عقال بلائن كى خلافت كے زمانے ميں پيدا ہوئے \_خوشمال زندگى [0.0] The state of the state of

اختیارندکرنے میں اپنے والد کاراستداختیار کیا اور تنگ وئی اور شکلات کی زعمی بسری ۔

منجع قول کے مطابق آپ کی وفات ۲۰۱۱ میں ہوئی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء)

\$1....\$1....\$



الم ابومحد بن اسلم (ابور باح) القرشي وأمكل-

حضرت عثمان بن عفان بیوسی کی خلافت کے دوسال بعد یمن بیدا ہوئے۔ مکد میں عبادت اور ڈبد کے ساتھ پرورش پائی ۔ ننگ وسی ادر مشکلات کی زندگی گزاری ، یبال تک کدابن جرتئ میشی نے فرمایا کہ بیس سال تک حضرت عط**اء کا بچونام ب**ورتی اور آپ ازروئے نمازلوگول میں سب میں سے بہترین شے اورایا جی شے۔

امام الوداود مینیج فرماتے ہیں کدان کے والدمیرے ملازم تنے اور ٹوکریاں بنایا کرتے ہتے۔ دھنرت عطاء پینچ نامینا، مفلوع میچیٹی ناک واسلے بنگڑ ہے اور سیاہ رنگ کے تنے۔ ان کا ہاتھ این زبیر چینئو کے ساتھ کا ٹاکلیا تھا۔ لوگ فتوکی میں ان سے رجوع کرتے ہتھے۔ یہاں تک کہ این عباس پینٹی نے فرمایا: اے اہلی مکہ اتم میرے پاس آتے ہو حالا تکرتمہارے یاس عطام پینچ موجود ہیں۔

ر پیوزٹ منتے ،ان کی بعض مراسل میں کام کیؤ عمیا ہے ، جے حافظ الذہبی پیٹیج نے السیور میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے مکہ میں 10 احدیا سما الصابِ وفات ہائی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء الاعلام)

\$ ...... \$



قرّاوہ بن دعامہ بن قرّاوہ بن عزیز ،بعض نے بول فرمایا: قرآوہ بن دعامہ بن عکابہ حافظ العصر ،قدوۃ المفسرين

### 

والمحدثين ، ابوالخطاب السندوي ، اليصري \_

مادرزاد نا بینا منصر آپ ۲۰ هیل پیدا ہوئے ۔علوم کوسب سے زیادہ محفوظ کرنے والے منتھے آپ ہے آئر۔ اسلام جیسے ابوب مختیاتی مشعبدا بن جی ج رہر بن عازم ،ابن ائی عروبہ معمر بن راشد ،امام اوز انکی مسعر بن کدام اور عمرو بن الحارث المصر کی منابع نے حدیث روایت کی ہے۔

آپ کائن وفات ۱۱۸ ھے۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(سير اعلام النبلاء)

ል....ል....ል



عائذ الله بن عبدالله بن عمرو، الخولاني ، الدمشق.

آ پ غزوہ حنین والے سال پیدا ہوئے ،اور مخضر مین تابعین نیز نقبہاء شام میں سے جیں۔اہل ومثق کے داعظ تھے۔

عبدالملک کی خلافت میں قصہ گو( قاص ) ہے ، پھرعبدالملک نے انہیں اس عبدہ سے معزول کیا اور قضاء مے عبدے پر فائز کردیا۔

ابوادريس الخولاني ويني كماكرت تحد

"عزلونى عن رغبتى ولركونى في رهبتى"

لیتی انہوں نے بچھائ کام سے معزول کر دیا جس کی بھے رغبت تھی اور مجھے اس کام بیں لگا دیا جس سے بچھے شدیدخوف تھا)۔

آپ كى وفات ٨٠ ھى بولى \_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(تذكرة الحفاظ الاعلام)

☆....☆....☆

#### [ or - | Section of the part o

# (٥٠٠) د جاءين حيوة الكندي ماتير

الإمام الغنتييه ابوقعر والوالمتقدام رجأ وابن جرول بن احنف والكندي والازوى به

ا موی خذافت کے بہترین وزرا ویش نے تھے۔ کہارتا بعین پی سے میں ابعض نے کہاہے کہان کے داواجرول بن احتف صی لی تھے۔

مطرالوراق فرمات مين:

المارايت شاميا افقهمته

(میں نے کوئی شامی ان ستازیٰ دوفقہ ہت واانبیس دیکھا)

انہوں نے ہی سلیمان بن عبد الملک کواس کی وقات کے وقت پیمشور و دیا تھا کہ اپنے بعد حضرت عمر ہن عبد العزیز پیشر کوفلیفہ نامز دکر دیں۔

آپ کائن د فات ۱۱۲ هے۔

رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً

(سيراعلام النيلاء تذكرة الحفاظ)

☆ ☆ .....☆



ايوتحد بشام بن تهم ،الشبيا في ،الكوفي-

يتكلم اورمنا ظرينه \_ابيخ وقت مين اماميه كالحبر مين ان شار موتا تعا.

حافظا بن جمریفی نے '' لیسان المعیوٰ ان '' میں فرمایا کہ بیروافق کے اکابرا وران کے مشاجر میں سے تھا، حضرت جعفر بن محمد صادق کے اصحاب میں سے تھا، کوفہ میں پیدا ہوا، واسط میں پرورش پائی اور بغداد میں سکونت اختیار کی سیلی بن خالد البرکی ہے اس کا خاص تعلق تھا۔

بہت کی کتب تھا تیف کیں جن میں ہے الاصامہ القدیر ،الشیخ والغلام ، الروعلی من قال یامامہ الیفضول تیں۔

### 

\$ ..... \$



ا بوجد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد ، الرامحر مزى \_

آپ کی دفات ۱۰ سامہ میں ہوئی ۔ داعہ وعزشہر کا نام ہے جوٹوز سّان کے مضافات میں ہے ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دامھر مزی کہلاتے ہیں۔

> انہوں نے بی سب سے پہلے علوم مدیث اور اصول مدیث میں کتاب تالیف کی۔ د حمله الله تعالیٰ رحمة واسعة

( فينخ الاسلام عن محمر تقل عثاني حقطه الله تعالى )



# इ. ८। इ.स. र्स्ट्र

الا مام ، الحافظ ، محدث العراق ابوسفيان وكيع بن جراح بن بينج بن عدى ، الروّاسي ، الكوني \_

امام احدین منیل پنیے نے ان کے بارے میں فرمایا : و کیع امام المسلمین۔

آب ویشی ۱۲۸ مدیا۱۲۹ میس بیدا دوئے۔ان کوالد باردن ارشید کذمان طافت بی بیت المال کے کہبان ہے۔ یکن بن بمان بینی فرماتے ہیں کہ جب حضرت مغیان توری بینی فوت ہوئے تو ان کی جگہ حضرت وکئے بینی بینے۔ ابن معین بینی فرماتے ہیں کہ وہ استقبال قبلہ کے رہتے ہتے ۔احادیث مبارکہ یاد کرتے ، رات کو قیام کرتے ۔ سے دریے روز سے رکھتے ہتے اور امام ابو حفیفہ بینی کول پرفتو کی دیتے ہتے۔

آب كانتقال عاشوراء كرن ١٩١ه يا ١٩٠ هكوج سدواليسي يرجوار

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النبلاء . الاعلام)



المام ذفرين حذيل بن قيس المعرى -

الم ایو حنیفہ یغیرے بڑے شامردوں میں سے تقداورالم صاحب یغیر ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور فرماتے : بہیرے شامرووں میں سے قیاس کے سب سے زیاد وہا ہر ہیں۔ ان کے خطبہ نکاح میں امام صاحب عظیم سے ان کے لئے بہلندیا بیالغاظ استعال فرمائے تھے:

«هذازفر امأمرمن آثمة اليسليين وعِلَمر من اعلامر في شرقه وحسبه ونسبه»

بینلم اورعباوت دونول کے جامع شھے جیسا کہ شن بن زیاد ہونے سے فرما یا کہ اہام زفر ہونے اور داؤد طائی ہوئے اسٹھے شعے ، عہام داؤر پینے نے توفقہ کوچھوڑ دیا اورعباوت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اہام زفر پرنیے نے ان دونوں کوجمع کرئیا۔ ابن مبارک پرنیج نے فرمایا کہ بس نے اہام زفر پرنیجے سے سنادہ فرمار سے ستے کہ ہم رائے کوئیس لیتے جب تک اثر

وہ نفشاء کے عہد ہے کو نا پسند کرتے تھے اس لیے انہوں نے انکار کیا ادر جیپ گئے۔ اس وجہ سے دومر نبدان کے محمر کومنیدم کیا عمل۔

آپ نے س ۱۵۸ ھیں وفات پائی۔

بواورجب اثر (حديث) آجائے تو ہم رائے كوچھوڑ ديے إلى۔

رجمه الله تعالى رحمة واسعة

(الفوائدالبهية)

☆.....☆.....☆



جم الدين ابوالريخ سليمان بن عبدالقوى بن عبدائكريم بن سعيد الطونى ، الصرصرى ، البغد ادى ــ آپ م ١٢ يغير حكوطونى تامى مقام بر پيدا موت خونى به بغداد كريب ايك بستى ب ـ انھوں نے حافظ المرى صاحب عهد يب الكه ال ، شيخ الاسلام ابن تيمير يوجي ، حافظ شرف الدين الدمياطي الشافقي يوجي سے استفاده كيا ــ ان كى بہت عمد وتصانيف بيں ، جن بن سے اصول فقد ش «عنتصر الروضة» ہے جو موسوم ہے البدليل سے

### [ OI ] The second of the secon

اوراس كى شرح مجى كهمى - يدونوس كتب حنابله كاصول نقديش عمده كتب بين - ان كى كتابول بين بين الاكسير في اصول التنفسير "اور" المتعاليق على الإناجيل الاربعة بهي بين -

ا بن رجب حنبلی پنے نے آپ کو هیوت کی طرف منسوب کیا ہے لیکن بعض وا تعات سے پید جاتا ہے کہ ان کی بیجھ ایک آراء تھیں ،جن کی وجہ سے آئیس بڑی تکالیف برداشت کرتی پڑیں لیکن بعد از ال ان کے بارے میں کوئی قابل عمرفت بات سائے نیس آئی۔

قائل اعمّاد قول کے مطابق آپ کا انتقال ۱۲ سامتی ہوا۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(مقدمة التحقيق لشرح مختصر الروضة)





ابوسلیمان وا دُورِین علی بن خلف،الاصبانی،الطا هری\_

ائمر جمتیدین میں سے ہیں۔ظاہریہ کا گروہ انٹی کی طرف منسوب ہے۔ان کو "المظاہری" اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کما ب القدادرسنت کے ظاہر کولیا اور تاویل ،رائے اور تیاس سے اعراض کیا اور داؤد پہلے وہ خض ہیں جنہوں نے اس بات کا برسرعام اعلان کیا۔

آپ کوفیش ۱۰ ۲ هنس پیدا ہوئے۔ آپ اصل میں اصبائی ہیں، پھر بغدادیش سکونت اعتیار کی بغداد کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے اور آپ نے بغداد میں ہیں۔ ۲۵ هیں وفات پائی۔ رحمہ الله تعالیٰ مرحمة واسعة

(الاعلام الفهرست لابن التديم)





علامه مفسرقرآن ،فقيه النغس مغتى اعظم بإكسّال محريثين بن محد ياسين بن خليف حسين على -

### [ 27] [ 张文] 对于"张文"的是"张文"的是"张文"的是"张文"的是"《《《

آب شهرة أفاق تقسير المعارف القرآن كمصنف بير-

آپ ناما الاحد کور ایو بند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پر درش خصوصی علمی فضاءاہ رفضل و کرم والے گھرانے میں ہوئی ۔ آپ کی ابتدائی زندگی وارالعلوم و ایو بندگی ایمان افروز فضاء میں گزری اور آپ نے تمام علوم، وارالعلوم میں اپنے زمانے کی عبقری شخصیات سے حاصل کیے۔ جن میں محدث العصرامام علا سانورشاہ کشمیری پینیے ہفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمن عمائی پینیے اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عمائی پینے شامل این ۔ آپ حضرت شیخ البند مولانا تا محود الحسن بینیے کے ورس میں بھی تنی مرشد شریک ہوئے۔

آ پ نے ۱۳۳۵ ہے میں علوم سے رکی فراغت صاصل کی اور دارالعلوم میں معین مدرس مقرر ہوئے۔ تدریس کے دوران آ پ نے کا ا دوران آ پ نے مختلف نتون سے لے کرحدیث شریف تک تمام اسیات پر ھائے۔ ای طرح آپ دارالعلوم دیو بند میں مفتی بھی مقرر ہوئے اورآ پ نے ہزاروں تحقیقی فتادی جاری فررائے۔

سلوک وطریقت میں آپ حضرت تکیم الامت مولانا محمداشرف کلی تھا نوی ایٹی<sub>ند</sub> کے دامن ہے وابستہ ہوئے اور انجی سے طریقت کی اجازت یا کی ۔

تحریک پاکستان میں نا قابل فراسوش کروارا دا کیا ،اور جب پاکستان وجود میں آگیا تو اپنے اہی خاند کے ساتھ اجرت کر کے بہیں آباد ہوئے اور پاکستان کے قانونی ادر سیای نظام کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لئے ہے بناہ جدوجہدگی ۔

آپ نے کراچی میں ایک دینی درسگاہ کی جامعہ دار انعلوم کے نام سے بنیا در کھی جو الحمد نشد آج بھی علوم وینیہ کے چشمہ صافی کے طور پر لاکھوں تشنگان علوم وینیہ کوسیراب کر رہاہے۔

آپ نے بہت کی گرال قدر کیا ہیں بھی تصنیف فرما تھی۔

جن ش معارف القرآن. احكام القرآن. اصداد المفتين الاجواهر الفقه فاصطور پرقائل ا وكريس \_

> آپ كانتال الشوال ١٣٩٦ هكوبوالوردارالعلوم كَ تَدْيَم قبرستان يْس مدفون بوك ـ رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(البلاغ مفتى اعظم يانير نمبر)

☆.....☆.....☆

# (۴۸) شیخ البند محمو د الحن رفیقیه

فيخ الهندامام محودحسن بن ذوالفقار على بن فتع على \_

آپ نے قرآن کریم کااردور جد کیاجس کی شہرت پوری دنیایس پھیلی ہوئی ہے۔

آپ ۱۲۷۸ ہیں بیدا ہوئے۔آپ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم یقے جہاں آپ نے ماہراسا تذہ سے علوم ماسل کے اور حضرت علا سدام محمد قاسم نانوتو کی پینچ کی صحبت میں روکران سے دیگر کہا ہوں کے ساتھ صدیت یاک کی محارح سنہ پڑھیں ، اور علوم عقلیہ دنقلیہ میں خوب مہارت حاصل کی۔ آپ نے سلوک وتصوف بھی حضرت نانوتو کی پینچ سے حاصل کیا اور ان سے اجازت بھی پائی۔ اس طرح انہیں سلوک وطریقت میں شیخ العرب وابھم حاجی الدادالقد الہندی ثم المکی پینچ سے بھی اجازت بھت حاصل تھی۔

۱۲۹۰ ه میں فراغت کے فوراً بعد ہی دارالعلوم بن مدرس مقرر ہوئے ادر مسلسل ترقی کرتے ہوئے شخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے ۱۳۹۵ ہے سیجے بخاری ادرو گیر کتب حدیث کی قدریس شروع کی ادر دور دراز سے طلب علوم نبوت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح آپ نے تقریباً چالیس سال تک وارالعلوم میں بے مثال تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ تدریسی خدمات سرانجام دیں۔

الاسلام میں آپ اپنے دوسرے کے کے لئے تشریف لے گئے اور اک سفر میں آپ انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد آزادی کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ پہلے آپ کو تجاز میں قید رکھا گیا بچرمعراور بالآ خرجزیرہ مالٹائنتقل کر ویا گیا ۔ دوران قید بھی آپ اپنے علم اور تقوئ سے قید یوں کو مستنفید کرتے رہے اور آپ نے ای دوران قرآن مجید کا وہ اردو ترجہ کمل فرمایا، جس کا آغاز آپ اپنے وطن میں کر بھکے تھے۔ آپ نے تراجم سمجے بخاری کی ایک شرح مجی لکھنی شروح فرمائی کی تقدیر البی سے اس کو کمل نے کری سال کی قید کے بعد ۱۳۳۸ھ کے رمضان المبارک میں واپس ہندو ستان بہنچے اور آز اول بندے لئے لاز وال اور یادگار خدیات مرانجام دیں۔

اس کے چھٹر سے کے بعد ۳۹ احدث آپ کی وفات ہوگی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

آپ کی فیتی تصانیف میں اردوتر جمه قرآن ،شرح تراجم ابواب بخاری ، فقد حنی کے بعض مسائل پراعتراض کے جوابات میں الاحله الدر این الساح الاحله الاحله الرقاق میں نماز جمعہ کی ادا کیگی پر رسالیہ احسین

#### OF THE SHEET WAS A SHEET OF THE SALES

القرائ فی توضیع اوثق العری شائل ہیں۔ آپ نے سنن ابی داؤد کے نسخہ کی تھی بھی قرمائی۔ آپ کے شاگردوں میں امام العمر علامہ انورشاہ سمیری ، عکیم الامت معنزت تعانوی اور سنجنج الاسلام معنزت سید سمین احمد مدفئ منتیج جسی تنظیم شخصیات شامل ہیں۔ مدفی منتیج جسی تنظیم شخصیات شامل ہیں۔

(حيات فيخ العند از: معرت مولانا سيداع فرسين وليج.)

ል.....ል

# وي الماش ن ي قاوي الم

اشرف على بن عبدالحق حنى ميده وفخصيت بين جن كوعوام اورخواص نه يحكيم الاست اورمجد والمسلنة كالقب ويارفقه من خوب مهارت ريخنه والے تنصر

آپ ۱۲۸ میں ہندوستان کے شہر مظفر تکری ہتی تھاند مجنون میں پیدا ہوئ اور دین فضاء میں پرورش پائی۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ابتدائی علوم ماہراسا تذہ سے پڑھنے کے بعدا بنی عمر کے پندر هوی سال وارالعلوم دیو بند تشریف لے مجمعے جہاں آپ نے اپنے زمانے کے علم وعمل میں یک اسا تذہ شیخ الہندالا، م المجا هدمحود حسن مجمعق وقت مؤلانا محمد بعقوب نا نوتوی اور بانی وار العلوم و یو بند حضرت تا نوتوی میں بیاج سے علوم حاصل کیے۔

۰۰ سار پی آپ دارالعلوم سے فارخ ہوئے اور پھر کا نبود کے درسہ فیف عام میں ہم سال تک تدریس کی۔ پھر اپنے شہرتھا ند بھون واپس آ کراپنے شنخ حضرت حاجی الداداللہ مہا جرکی پینچے کی مستدکوستعبالا ادر بیپی سے علم ادراصلا ح کے بے مثال چشنے چاری فرمائے۔

۱۳۷۳ میں آپ کا نتقال ہوا۔ تالیف اور وعظ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوخاص توفیق سے نواز اتھا۔ چنانچہ آپ کی است مجمولی بڑی سال سے چھوٹی بڑی ملاکر آیک ہزار تک پہنچی ہیں۔ آپ کے مواعظ میں بھی اصلاح کے حوالے سے بلاک تا شحر پائی جاتی ہے۔ چوتیں جلدوں میں شائع ہو پہنے ہیں۔ آپ کی تحریر کردہ اردہ تنسیر بیان القرآن مقرآن بقرآن بھی کے سلسلے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ای طرح الما دالفتاو کی آپ کے تحقیقی آباد کی کا مجموعہ ہے۔

آپكانقال ۱۹۳۳م) كرجب كى شب ۱۳۲۲ه (۱۹۳۳م) كوبوار د حمه الله تعانى د حمة واسعةً واسعةً .

(مقدمة اعلاء السأن)

# (۵۰) امام بانی موناتار تیرانمد تنوی رتیر

لقيهُ وفت رشيداحمد بن بدايت احمد بن قاضي چربخش\_

محلنگوہ (ہتدوستان کا ایک قصبہ ) کی ظرف نسبت کی گئی ہے بسحا بی جلیل حضرت ابوا یوب انصاری دی ہے۔ نسب ماتا ہے۔ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ اور فقیر النفس ہتھے۔

آپ چیچے ۱۳۳۳ ۔ عیمی پیدا ہوئے۔علوم آلیہ عاصل کرنے کے لئے دیلی کی طرف رضیہ سفر یا تدھا ، اور پھرتفسیرا ورنفذ کاعلم مولا نا بعقوب تا نوتو کی پیچے کے والدمحتر م علامہ تملوک علی صاحب پیچے سے حاصل کیا۔

محدث مجرعلا معبدالتی دهلوی اینج جو کرمجد دالق ثانی سرهندی اینج کا خلاف بیل سے ہیں، ان سے حدیث مبارک کاعلم عاصل کیا۔ پھرشخ الحرب والبحم حاجی الداد اللہ البندی ثم انکی اینج سے بیست ہوئے۔ آپ نے علوم ظاہرہ اور باطند ہیں کمال حاصل کیا۔ آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کے لئے دوروز از سے لوگ سر کر کے آتے اور بالخصوص محال سنہ کے مشکل مقابات کو آسان اور مختصر جملوں ہیں حل کرنے کی خص مہارت آپ کو حاصل تھی ، جیسا کرسچے بخاری پر آپ سنہ کے مشکل مقابات کو آسان اور مختصر جملوں ہیں حل کرنے کی خص مہارت آپ کو حاصل تھی ، جیسا کرسچے بخاری پر آپ کے تقریر کی افادات کے مجموعہ الدوری سنہ مہارت ماصل تھی ، بیاں تک کد آپ کو ابو عنیف عصر کہا جا تا تھا اور الدوری " سے ظاہر ہوتا ہے ۔ فقد ہیں ہمی آپ کو بہت مہارت حاصل تھی ، بیاں تک کد آپ کو ابو عنیف عصر کہا جا تا تھا اور الدوری رشید ہیں آپ کے شاکع شدہ فراد فرق اور فقتی رسائل اس پر شاہد عدل ہیں ۔

آپ ہندوستان کی دوعظیم ویٹی درسگاہوں دارتعلوم دیو بندا درمظا برعلوم سہار نبور کے سرپرست بھی تھے۔ آپ کا انتقال ۳۳ ۱۳ دویش ہوا۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

( تذكرة الرشيد - ا كابرعلاه ديوبند )

\$ ....\$ ..... \$

(۵۱) امام ابوجعقر الطحاوي يتير

احمر بن محمر سملامة والوجعفر..

الطعاوى ،طيية كاطرف نسبت ب،جومعرك شرصعيدى ايك بسي ب جليل القدرامام إلى اورمشهور

الماركات المراجعة المراجعة

۔ فتحصیت ہیں۔انہوں نے اپنے مامون امام مزنی شافعی پیٹیے سے علم حاصل کیا ۔ پھران کے مذہب کوچھوڈ کرامام ابو حنیفہ پیٹیر کے ذہب کوحاصل کرنے تھے۔

ایو یعنی انسلیلی پینچر نے کتیاب الارشاد میں توجہ آلہ بزنی کے تحت ذکر کیا ہے کہ حمد بن احمد الشروطی پینچر نے امام طحادی پینچر سے ہوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں کے فدیب کی مخالفت کیوں کی؟ توانہوں نے فرما یا کہ اس لیے کہ میں اپنے ماموں کودیکھیا ہوں کہ وہ بمیشدا مام ابوصنیفہ پینچر کی کتب دیکھتے ہیں اور اُن کا مطالعہ کرتے ہیں۔

احمد بن محمد ابوجعفر الطحاوى الينجير عديث ب فقد كے مسائل اخذ كرنے كے ماہر متھے۔ بھر آپ شام كى طرف تشريف لے گئے وہاں آپ كى ملاقات ابو خازم عبدالحمد پر بنجی سے ہوئى، جو شام كے قاضى الفصاۃ تھے، آپ نے ان سے علم حاصل كميا۔ وہ بھنى بمت اہان بنجير كے شاگر دہتے، جو امام محمد بنجير كے شاگر دول بيس سے جيں۔ احاديث اور تاريخ ميں امام تھے۔

اكى بهت عمده اور معتمرتسانيف إلى \_ جن من سے معانى آلا تارجى كا اصل نام، شرح معانى الا تار ب، مشكل الآثار . احكام القرآن ، المختصر فى الفقه ، شرح الجامع الصيغر شرح الجامع الكبير وغيروبهت مشبورين \_

آپ شیر نے ۲۱ سھیں وفات پائی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(الفوائدالهية)

\$---\$--\$

# (۵۲) قانتی او میدان فرادید ریشه

قاضى القصنا ة ابومبيدعلى بن حسين بن حرب بن عيش المبغد ادى ، الشَّافعي -

معرض تضاء کے عہدے پرفائز سے۔امام کی الدین النودی رئیر نفرمایا کہ یہ ۱۰ صحاب الوجوی بی سے سے آپ کا حوال، امام نودی پینی نے کرار کے ساتھ المسلم کی الدین ۱۹ و صفہ شن ذکر کیا ہے۔ آپ پینی کامن وفات ۱۹ ساھ ہے۔ ابوسعید الاسلم کی پینی نے آپ کی نماز جناز و پڑھائی۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمة واسعة

# (Gr) منامه شامی افرادی شامیداد ردیکر متحالات کا تعارف

جارے سامنے و ذالمعتار کے موجودہ تنے عام طور پران اجزاء کے جامع ہیں:

- (١) تنوير الابصار (محمد بن عبد الله بن احمد التمر تأشى)
- (٢) النواليختار (محمدين على بن محيد البعروف بعلاء الدين الحصكفي)
  - (٣) ردالمحتاريعني حاشيه ابن عابدين المعروف بفتاوي شاميه

(محمدامين بن عمر بن عبد العزيز بن احد المعروف بأبن عابدين)

- (\*) قرةعيون الإخيار تكمله ردالمحتار على البر المختار
  - (علاؤ الدين محمد بن محمد امين بن عمر بن عبد العزيز)
- (٥) (تقريرات الرافعي (عبد القادرين مصطفى بن عبد القادر الرافعي)

#### علامه المتاها مأيدين بالبي كحادا وتتازيدكي

محمدامین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبدالرحیم این جمم الدین بن جمرصاناح الدین المشهبو بعابدین ، المعروف با بن عابدین -

ان کا نسب سیدنا حضرت حسین رضی الله تعالی عندے جا ملتا ہے۔آپ کے چینے دادا محرصلاح الدین کا لقب عابدین تعادان کی اولاد میں جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب این عابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آپ ۱۱۹۸ ه کوشام کے شرد مشق میں پیدا ہوئے۔

ا ہے والدی محرالی میں پرورش یا کی اور بہت تھوڑی ی عمر میں قر آن کریم حفظ کرلیا تھا ہوں ہے والد تجارت کرتے تحققو یہ بھی ان کے یاس اکثر جاتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ بیددکان میں دالد کی میکہ نیشے ہوئے تنے اور قر آن کریم کی علاوت کر رہے تنے ، توان کے قریب سے ایک اجنی شخص گزیراءاس نے ان کی علاوت نی ، تواس نے ان کوؤانٹاا در کہا کہ آپ کے لئے یہاں علاوت قر آن کریم کرنا دوجیوں سے جائز نبیس ہے۔

میلی وجہ بیہ کے بیجکہ تجارت ہے اور کنڑت ہے توگوں کا آنا جانا ہے ۔ تو بیلوگ آپ کی علاوت نہیں کن پارہے، جس کی وجہ سے بیگنامگار ہورہے ہیں اور ای طرح آپ بھی گنامگار ہورہے ہیں ۔ ووسرى وجديد بي كدآب كى قراءت يلى فلطيال بي-

جب ابن عابدین نے یہ بات نی تو نو را کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ میں اس زیانے میں ابنی قراءت بہتر کرنے کیلیے کس کے پاس جاؤں؟اس فیض نے فیٹے القراء علامہ کچمو ی کا بتایا تو بیان کے پاس بیلے کئے اورا جازت طلب کی کہ مجھے قراوت سکے احکام ، تجوید کے ساتھ پڑھا کیں۔

ابن عابدین پیچر جب سعیدانحو کی پیچر کے پاس تشریف لائے تو ابھی تک وہ بلوغت کی عمر کوئیس پیچے تھے۔ پیچی انقراء پیچر نے ان کو بخوشی اجازت وے دی انھوں نے اس چیوٹی می عمریس میں اندیدہ ، جزریدہ اور شدا طبیعہ چیسی بڑی کتا ہیں حفظ کرلیس سیبال تک کے فن قراءت میں مہارت حاصل کرلی ۔ اس کے بعد پھر آپ نے صرف بخوا ورفقہ شافعی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ۔ فقہ صرف اور تو کے باید نازمتون کوز بانی یا دکیا اور پھراس کے بعد مشہور عالم دین ، چیخ شرشا کر السالمی انسی میں میں انسی سے تحیل فر بائی ۔ اس کے بعد آپ میرشا کر السالمی انسی میں ہے ۔ داہت ہو گئے اور فقہ تینی اور جملہ علوم وفنون میں انسی سے تحیل فر بائی ۔ اس کے بعد آپ نے امام اعظم میٹیر کے فرجب کا التزام کرلیا۔ ان کے پاس کتب کا بہت بڑا و خیرہ تھا کیونکہ ان کے والد تا جرحتے اور انسی کے باس کتب کا بہت بڑا و خیرہ تھا کہ اس کے والد تا جرحتے اور انسی کی کو ملا۔

آ ب لمبے قدوائے اور مضبوط اعصاب کے مالک تنے ،اعضاء پڑگوشٹ تنے ،رنگ سفیداور بال سیاہ تنے اور بکھ بال سفید تنے ،اگرکوئی شارکر نا جاہتا توان کو گنا جاسکیا تھا۔

حسن اخلاق کا پیکر تھے ، فرم مزاج اور وضع تطع شریعت سے مطابق تھی ۔ آپ نہایت تقوی والے اور یا کدامن تھے۔

ایک مرتبدان کو درہم کی پچاس تعیلیاں بطورر شوت کے چش کی کئیں تا کددہ مرجوح قول پرفتو کی دے دیں تو انھوں نے انگر تھراد یا اور فتو کی مرجوح تول برنددیا۔

آب انتہائی زم مزاج کے متھ اور جس نے بھی آپ کے ساتھ سفر کیا یا کوئی معالمہ تواس نے ان کی تعریف ہی کی اور کہا گیا ہے کہ انتہائی زم مزاج کے متھ اور جس نے بھی آپ کے ساتھ سفر کیا یا کہ کہی عام خفس پر بھی عسر تبیس کرتے تھے۔
انگی جلس فیش گوئی ،فیبت اور لا نیخی باتوں سے محفوظ ہوتی تھی۔ آپ کی عادات بیس سے ہے کہ آپ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے انھوں نے اپنے اوقات کو تشمیم کیا جواتھ ااور دات کا اکثر حصہ تصنیف و تالیف وغیرہ بی صرف کرتے ۔
رمضان کی ہردات بی ایک کھل قرآن کر بھی کا ختم کرتے تھے ،ان کی دات کا اکثر حصہ قرآن کی تلاوت بی

### [ OIA BACTOR THE DAY THE DAY THE DAY THE DAY

حالت بكاء ميش گزرته تھاء اور آپ ہروقت باوضور ہے ہے، بہت زیاد وصدقہ وقیرات كرنے والے بینے نصوصا ایسے فقراء كوعط كرتے جواس آیت كامصداق بن الايسالون النامس الحافات

اک طرح علاء وطلبا وی حاجات اپنے مال سے پوری کرتے تھے اور آپ بہت زیادہ شیق تھے۔ان کے پاس جو بھی ان کی مجلس میں بیٹھتا تو وہ بجی مجھتا تھ کہ میں ان کے ہاں ان کے بیٹے سے بھی زیاد وعزیز بیوں رہت تو تھے،ظالم بادشاہ کے سامنے بھی من بات کہتے ہے کیس کمتراتے تھے۔

### چند تصنیف ت در بن ذیل بین

(۱) ردالمحتار على الدرالمختار (۲) اعلام الاعلام لا قرار العام (۲) الابانة عن اخذالاجرة على الحضائة (۲) تعريرالنقول في نفقة الفروع و الاصول (۵) تنبيه الولاة والحكام على الحضائة (۲) تعريرالانام او احدمن الصحابة الكرام.

#### آب كاس مدوكرام

- (1) شِنخ القرابي معيد الحمو ي ربيّه
- (۲)الثینْ محدثا کرالهالی کتی بهید
- (٣) محدث الدياراك ميالثيخ محمالكزيز ي مييد

#### آپ ڪاڻاره ۽

(۱) بشیخ عبدانعنی المدانی میبید (۲) الشیخ حسن البیها رہید (۳) اخد اقدی الاستامیو بی میبید (۳) اشیخ احمد المحلاوی المصر کی پیزی<sub>د</sub> (۵) الشیخ عبدالرحمن الجمل المصر بی میسید به

### آپ کے والدین

ون کے والدین میں سے والد محترم نے انگی زندگی ہی میں وفات پائی راتہوں نے سے ۱۳۶۰ ہیں رحلت قرمانی ، آپ ان کیلئے ہررات قرآن کریم کا کیکھ تصد علاوت کر کے ایصال اُنواب کیا کرتے ہتے ، والد کی وفات کے ایک ماہ جعدان کوٹواب میں دیکھا توانہوں نے کہا:

﴿جِزَاكَ اللَّهِ حَيْرٌ اللَّهِ لَا يَا وَلَا يَ عَلَى هَاهُ الْخَيْرِ السَّالَتِي عَهِدَ بِهِ النَّ في كل ليلة

شن کی والدومحتر مد بڑی صالحہ اور صابر وتھیں ، شیخ والد دکی حیاست میں آئ و فات پائے سنے سان کی والد واس کے بعد دوسر سے جمد تک ویک ان کے مرتب سور قرا خلاص برحق بعد دوسر سے جمد تک ویک ان کے مرتب سور قرا خلاص برحق

# ON THE WARRY OF THE WARRY OF THE PARTY OF TH

تغين ادراس كا تواب اين بين كوبه كرتى تغين-

ائے بارے شرائکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی دفات پر جائل عورتوں کی طرح جاہلانہ فرافات اور تو حرفیس کیا بلکہ ان کی حالت درضاً بالقضاء والقدير والی تھی اور وہ ہروقت کی کہتی رہتی تھیں۔ الحسد بللہ علی جمیع الاحوال .

### عرڻ فاعد

آپ نے بروز بدھ ۱۳۵۱ رہے الثانی، جاشت کے دقت ۱۳۵۲ ھاکو وفات پائی، آپ کی کل عمر ۵۳ سال بنتی ہے۔ آپکا مدفن ڈشق میں ہے۔ آپ نے اپنی موت ہے۔ ۲ دن قبل ایکی قبرا پنے باتھوں سے تیار کی اور پھران کی ومیت کے مطابق ای قبر میں ان کو دفتا یا گیا۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً تكسسته سيع

## علامه علاؤالدين صاحب قوقاعيون الاختيار كالمخضرتعارف

علا وَالدين محمد بن محمد المين بن عمر عابدين علامدشاى مسيد في ابنى عديم النظير كتاب كوسب سے بہلے مسووہ تيار كيا، پھر جب تمييش اور ترتيب سے لكھنا شروع كيا تو كتاب الاجارہ سے تعيش كا آغاز فرما يا اور آخر كتاب تك سلے كئے۔ اس كے بعد تعيش اول كتاب سے شروع كى يہاں تك كر قضاء كے متفرق مسائل كے درميان تھے كہ انقال ہو كما۔

اس کے بعد علامہ شائی ہمید کے فرزندار جمند علاؤالدین نے قوقاعیون الاخیار سے نام ہے۔ تکہلة د دالمه حتار "تحریر کیا ، جواب شامی کا حصہ ہے اور پہ قدیم شنخ کی و د جلدوں میں ہے اور اس کے آغاز شن علامہ شامی میٹی کے حالات بہت تفصیل ہے لکھے ہوئے ہیں۔



# (۱۹۴۰) اقمد بن سیمان بن تمال باشاریبه

احمہ بن سلیمان بن کمال پاشا۔ان کے داداخلہ فت عن نید کے امراء یس سے تصاور مدیجین میں انہی کی پردرش میں رہے۔

### [or·]Harris Harris Harr

علامه طاه کبری نے «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العنمانية «مِن ان كے حسول عم مِن مشغول ہونے كاسب ريقل كيائي (وه فرائے بين) كما بن كمال بإشاريجي ،سلطان بايزيد قان كے بمراه ايك سفر مِن شخص اوراس كيساتھ ايك تمايان امير اوروزير شخ جن كانام "احر بك" تمار

استظ میں آنہوں نے علاء میں سے آیک عالم کو خسۃ حالت اور پرا گذرہ لہاں میں ویکھا کہ دہ امیر احمد ہیں سے بلند پیض ہوئے ایس سائن کمال پا شاہر شیر کواس سے بڑا تھی ہوااور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے امیر کے مقابض ان کی ولیری کے متعلق پوچھا تولوگوں نے بتایا کہ سیایک عالم اور مدرس ہیں ، جوائم مولی طفی "کے نام سے مشہور ہیں ۔ اور ان کا وظیقہ صرف تیں ورہم ہے لیکن امیر ان کی عزت ان کے علم کی وجہ سے کرتا ہے اور امیر احمد یہ مبند تیس کرتا کہ وہ ان کی محلس میں کس سے چھے وہیں۔ اس سے ابن کمال یا شاک ول میں علم کی عظمت پیدا ہوئی ، اور وہ مولی گفتی کی ضدمت میں سے اور انہوں نے حواشی مشرح الحمط الع ان سے برتھی۔

(ملخص من الشقائق النعمانيه)

ای طرح انھوں نے مسلح الدین انقسطانی فیزیر سے بھی علم حاصل کیا۔ بیدہ وضعیت ہیں کے جن کی فقد میں سندا کمل الدین البابر تی مصاحب العندایدہ سے مصلے ہے مرصاحب النہایة علامہ حسام الدین السفن تی ایٹیے سک بیسند پہنچی ہے۔ ابن کمال پاشاہید احدیثہ شہر میں مدرس رہے اور پھر دہیں قاضی بن گئے۔ جب سلطان نے قاصرہ کو جرا کسہ سے قبضے میں لیاتو بیان کے ساتھ قامرہ آئے۔ دہال کے لوگوں نے ان کی تضیاب اور مہارت کی گوائی دی۔ بعداز ال بیقسطنیہ کے مفتی بن گئے۔

ان کی بہت زیادہ عمدہ تصانیف ہیں ،جن میں ہے ایک تغییر قر آن ہے ، جو بہت اعلی اور بہترین ہے لیکن آپ اے کمل ندکر سکے۔

نیز حواشی علی الکشاف الاصلاح والایضاح ، یوفقه کامتن اوراس کی شرح به حدایه کی شرح جونا عمل ب حواشی المشلویح وغیره - ان کے مخلف فنون میں بہت زیادہ رسائل میں ، شایدان کی تعداد تین سوسے
سمی زائد ہے - جیسا کہ ابن عابدین عظیم نے طبیقات الشمیمی سے ذکر کیا ۔ ابن عابدین بہت نے طبیقات الشمیمی سے دیالمحتار میں ذکر کیا کہ برفن میں ان کی ایک تصنیف یا کئی تصافیف موجود ہیں ۔ آ ب تالیف کی کشرت اور تیزی میں جائل الدین سیولی رہیم کی طرح شھے۔ آپ نے شطنطنیہ کے شہر میں ۱۹۳۰ ہے میں وفات یائی۔

### [ or | Activities of the contraction of the contrac

رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعة.

(القوائدالهية،شرحمقدمة النرالبختار)

☆.....☆.....☆



احدين محربن محير الخصاف

انہوں نے اپنے والدمحتر معمر بن معیر سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے حضرت حسن مذہبے سے اور انھوں نے حضرت امام ابومنیف پیشیر سے ۔

طلیفه معتدی بالله کے نز دیک بد بڑے مرتبے دالے تھے۔

ان کی ایک تعنیف ' محتاب المحواج '' ب اوران کی تصانیف میں سے چندایک مندرجہ ذیل ہیں: کتاب احکام الوقف، کتاب المشروط الكبير احكام الوقف، كتاب المشروط الكبير والصحير ، وغيره - انہوں نے مناسك تج كے موضوع پر بھی كتب تصنیف كيں ليكن جب فليفه مبتدى بالتدكون كرديا مميا تو دارالخصاف كو مى لوتا كميا اور يہ كتاب مى دورى كتب كے ماتھ چلى گئ ۔

علوم کے امام تھے یہاں تک کرمٹس الانمہ الحلو انی پیٹ<sub>ھ</sub> نے ان کے بارے بیں قرمایا:'' حساف علوم میں بہت پڑے آ دمی جیں اوران لوگوں بیس سے جیں جن کی افتقراء کرنا درست ہے''۔

ان ہے احادیث کی بہت سارے لوگوں نے روایت کی جن میں وھب بن جریر قعبنی ،ایوواؤ دالطبیالی ،مسد ہ بن مسرحداورعلی بن المدینی میں بیر جسے حضرات شامل ہیں۔

علامہ ذہبی جنی فرمائے ہیں:"ان کا تذکرہ زہداور تقویٰ سے کیا جاتا ہے۔اور سے اینے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور بیجوتے بنانے کا کام کرتے تھے"۔

جيها كعلامه معانى سه الغواف البهيه ين بحنقل كيا كياب،

آب کائن وفات ۲۱۱ هے۔ آپ نے تقریباً ۹ ممال کی ممر پائ۔

رجمه الله تعالى رجمةً واسعة.

(سيراعلام النبلاء الفوائد البهية)

### Lorr Maria Carta C



ابواكس عبيداللدين حسن انكر في يبير -

سرخ کی طرف نسبت اس وجہ سے کہ بیر کواق کے اطراف بیں ایک بستی کا نام ہے۔ فقد کاعلم حاصل کیا ایو سعید انبرد تی ہے ، انھوں نے اساعیل بن حراد بن انی ضیفہ ہے ، انہوں نے اپنے والد حماد سے اور انہوں نے اپنے والد محترم امام ابو حقیقہ باتھے ہے۔

آپ سے علم فقد ماصل کرنے والول میں الویکر جصاص پیٹیے ، الوالحین قدوری پیٹیے اور الوقائم توخی پیٹیے جیسی شخصیات شامل ہیں۔

ان كى تسائيف شى سے المهنتصر ، شىرے الجامع الصغير ، شىرے الجامع الكيديو وغيره إلى -آپ يضي بهت نمازي پڑھنے اور روز سے ركھنے والے نئے۔ جب آخرى تمريس فالح كى بيارى لائن بوكى توان كے ساتھيوں في سيف الدوله ابن تمران كو تكھاكروه ان كے ملائ كافر چه برواشت كرے۔ جب الم كرفى بينج كواس بات كاعلم مواتورو يڑے اور فرمايا: "الله حد لا تجعل وزقى الامن حيث عود تنى"

آپ دینی ہے سیف الدولہ کیا طرف سے کوئی احسان تکٹینے سے پہلے ہی آخرت کا رخت وسفر با تدھ لیا اور میر مسم ھوکی مات ہے۔

رجه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفواندالجية)

☆.....☆.....☆



عبدالعزيز بن احمد بن لفر بن صالح شس الائمه الحُثْلُ وَإِنْ بِأَ" الْحَتْلُ وَإِنْ بِأَ" الْحَتْلُ وَإِنْ

''المحلوانی''نسبت ہےان کے چینے کی طرف ۔ بات بیتی کدان کے والدغریب آ دی تصاور حلوہ بی کرتے ہتے ، اور وہ بیعلو وفقہا مکریسی بطور بدید ہے تصاوران سے کہتے کہ میرے بینے کی لئے وہا کریں ۔

این زمانے میں بخارا میں مندے امام تھے ۔آب نے فقد کی تربیت حسن ابوعل نفی سے حاصل کی۔آپ سے

### [orr] Such substitution that [authority [author)

استفادہ کرنے دالوں عمل شمل الآ تمہ سرنسی بیٹیر ،فخر الاسلام علی بن محد بن حسین بز دوی بیٹیر اور ان کے بھائی ایوالیسر محد بن محمد پیچر اور شمل الآتمہ ایو مجرمحہ بن علی زر تجری پیٹیر شائل ہیں۔

> ان کی تصانیف میں ہے المدیسوط اور کتناب المنو احدیثی ۔ ملاعلی قاری پیچر نے وکر کیا ہے کہ ان کی وفات ۲۳۸ ھیں ہوئی۔ زحمہ اللہ تعالیٰ دحمة واسعة

(الفوائدالهية)

\$.....\$.....**\$** 

# الموافية أفزال ماميز دوى يجي

ابوالحسن فخرالاسلام على بن محمد بن حسين بن عبدالكريم البزدوي\_

ماوراءالنبریس علماءکرام کے امام تھے۔ غرب جنٹی کے حفظء یا دواشت میں ان کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ سمر تند نیں قضاء کے عہدے پر فائز تھے اور دو ہیں انہوں نے تدریس کی۔

ان كى بهت زياده معتبرتصانيف بين ان من ست اصول فقدين كتاب الكيديد مشهور بر

نیزاصول البزدوی شرح الجامع الکیدر، شرح الجامع الصغیر، المبسوط، کتاب فی تفسیر الغوانب بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آخرالذ کرتھیر ۲۰ حصول میں ہے اور۔ ہرحصنیم اور مجلدہ۔

آپ کائن وفات ۸۴ مهرے۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(الفوائدالهية)

☆.....☆.....☆



نخرالدین حسن بن منصور بن محمود قاضی خان الاوز جندی به

### [orm ] A Control of the Control of t

بداوز جند کی طرف نسبت ہے جوفر غاند کے قریب اصبان کے اطراف میں ایک شہرہے۔

بہت بڑے امام تنے ہٹنکل معانی میں تمبری نظر رکھنے والے تنے اور مجتبد سمجے جاتے تنے ۔انہوں نے ظمیر الدین حسن بن علی المرغینا فی رہنے سے علم حاصل کیا ،انہوں نے بر بان الدین عبدالعزیز بن عمر بن ماڑ ہ پہنچ سے ،انہوں نے اپنے داوامجود بن عبدالعزیز الاوز جند کی رہنچ ہے۔۔

ان کی تصانیف میں سے مشہور قرآوی ہیں جو افتداوی الخالید یا افتداوی قراضی خوان اسکتام سے معروف ہے۔

علامة للعنوى ينج نے قاسم بن قطلو بغائے قدوري كي تقيم من نقل كياہے:

مايصححه قاضى خان مقدم على تصحيح غيرة لانه فقيه النفس ·

ا كاطرح الناكي تشانيف شوح الزيادات شرح الجامع الصغير بشوح ادب القضاء للخصاف وغيره بير ر

> آپ نے ۱۵ رومضان المبارک کی رات کو ۵۹۲ھ ھیٹی وفات پائی۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمةً واسعة.

(الفوائدالبهية)

ል.....ል.....ል

# العبركم أوبخرالجعاص ريتي

ابويكراحدين على الجصاص «الرازي \_ .

علامة معاني فيرانساب مي قرمات إي:

'' الجيصاص كى تسبت ان كے چونے كا كام اور ديواروں كوسفيدى كا كام كرنے كى وجہ سے ہے۔

ا نے زمانے میں جنفیہ کے امام تھے، انہوں نے فقہ کاعلم ابو ہل الزجاج اور الوائحسن الکرفی مینیم سے حاصل کیا۔ آپ ۳۵ سے میں بغداد تشریف لے گئے، پھرا ہواز کی طرف کئے اور پھر دوبارہ بغداد لوٹے، پھر وہاں سے نیٹا پور اپنے شنخ ابو الحسن الکرفی بیٹیے کی رائے اور مشورے پرصاحب المستد رک محد بن عبداللہ الحاکم ہلیشا پوری بیٹیے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابوائحس الکرفی بیٹیے جب فوت ہوئے تو بیٹیٹا پور میں ستے۔ پھر ۳ ساتھ میں بیابنداود ایس لوٹے۔

### oro Section Se

ان ہے ایک جماعت نے فقہ کاعلم عاصل کیا، جن بی ہے ابوعبداللہ محد بن یکن الجرجانی، شیخ القدوری پینجے وابو انجمن محمداحمدالزعفرانی پینچے وغیرہ ایں۔

ان کی تصانیف میں سے احکام القرآن اسپے فیٹ ابوالحن الکرٹی پیٹیے کی السختصو کی شرح مشرح مختصر الطحاوی، شرح جامع للامام محمد بیٹیے ،الاساء العنیٰ کی شرح اور اصول فقیش ایک کتاب ہے۔ آپ پیٹیے نے ۲ سامیش وفات یائی۔

رحه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائدالهية)

☆.....☆.....☆



الوحسين احمربن محمر بن احمرالبغد اوي القدوري .

القدورى كى طرف نسبت اس وجدے ہے كريد بغدادكى بستيوں ميں سے ايك بستي تقى اوراس كوقدورة بھى كہاجاتا ہے۔اور يہمى كہا كياہے كرا كى نسبت ہانڈياں فروضت كرنے كى دجہ سے ہے۔ (جيسا كداس بات كوعلام سمعائی نے ، مجى الانسان ميں ذكركياہے۔

آپ یہ ہے ماویوں میں تقداور صدول تھے۔انہوں نے صدیث مبارکہ کی ساعت کی عبیداللہ بن محدالحوش سے اوران سے ابوکر احد اوران سے ابو کمراحمہ بن علی بن ثابت انتخلیب الحافظ (مناحب التاریخ) نے بھی روایت کی ہے۔

آپ نے فقہ کاعلم ایوعبداللہ محمد بن بھی الجرجاتی ماہی ہے۔ حاصل کیا۔آپ نصیح النسان منصاور بھیشہ طاوت قرآن مجید میں معردف دہجے۔

آپ نے امام ابوحامہ الاسفرائی الفقیہ الشافعی پینیم سے ٹی مباحث ہمی کیے۔

آپ نے "المعتصر الکھی، جو بہت مبارک اور متداول ہے، شرح مختصر الکونی، کتاب التجوید الیکرنی، کتاب التجوید ، برکتاب التجوید ، برکتاب المام شافی پیچ کے درمیان اختلافی سائل پرشتل ہے اور دلائل سے خالی ہے۔
ای طرح ان کی کتاب "التقویب" ہے جو حضرت امام ابو صفحہ پیچ اور ان کے اصحاب کے مابین اختلافی مسائل پرشتم ہے اور دلائل سے خالی ہے۔ پھر آپ نے "التقویب الشانی ، تصنیف کی جس میں ان اختلافی مسائل پرشتمال ہے اور ولائل سے خالی ہے۔ پھر آپ نے "التقویب الشانی ، تصنیف کی جس میں ان اختلافی

OFT TO THE SECOND SECON

مسائل کود لائل کی روثنی میں ذکر کیا۔

آپ رہے کے ۲۸ سمیں وفات پائی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائداليهية)

☆.....☆....☆

# لا بي ان الويارُ ماتير (ماب مايه)

على بن ايويكر بن عبدالجليل الفرغاني المرهياني \_

بڑے امام، فقیہ، حافظ اور علوم کے جامع بتنا عت پہندہ زاہر بہتی بگنا ہوں سے بیچنے والے اور یہ اور شاعر ہتے۔
ان کی شل بھم اور اوب ہیں آنکھوں نے نہیں دیکھی ، انہوں نے فقہ کاعلم مشہورا تمہ سے حاصل کیا ۔ جن ہیں سے جم اللہ بن ابوقعی عمر النسی اور ان کے بیٹے ابوائلیٹ احمہ بن عمر النسی ہیں آک طرح انہوں نے صدر الشہید صام الدین عمر اللہ بن المرات نہوں نے صدر الشہید صام الدین عمر اللہ بن جمد نظام اللہ بن عمر اور شیخ الاسلام جانل اللہ بن بحد نظام اللہ بن عمر اور شیخ الاسلام جانل اللہ بن بن انی بکر ابن صاحب المعد ایہ بھی ہیں ۔

امام تکمنوی میدید نے "تعلید المتعلد "للزدنوجی سے تقل کیا ہے کہ صاحب ہوایے کے شاگردایے شخ سے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

''مناسب ہے کہ طالب علم کمزوری اور ستی نہ کرے کیونکہ بیآ فت ہے۔ میں نے اپنے شرکاء پر فو قیت اس وجہ سے یا کی کہ بھی نے علم حاصل کرنے میں کمزوری اور ستی نہیں گ'۔

ان کی تصانیف ش سے جدیایة المهبندی "اوراس کی شرح جوکدموس ہے "المھدایة " کے نام سے بے انتصارے بدایة کی طویل شرح کا جو " کفایة الهدنتهی "کے نام سے ہے۔

ای طرح ان کی کماب المتجنیس والمهزیدب، نیز مختار ات، المنوازل، کتاب المهنت فی وغیره بھی ہیں۔ آپ ۵۹۳ میٹی میش نوت ہوئے۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(الفوائدالبهية)

### or a second second second second second

ايوالبركات مافظ الدين عبدالله بن احد بن محود النسلي \_

مادراء النبير بين منعد كے شہر نسف كى ايك بستى كى طرف نسبت كى تمنى ہے۔اپنے زمانے كے بہت بڑے امام اور عديم الطير انسان جھے، فقدا درامول كے سردار جھے، حديث اوراس كے معانی بين ماہر تھے۔

انہوں سنے فقہ کاعلم مشس الاکر محد بن عبدالستار انکردری پینچے ،علی حمید الدین العثر پر پینچے ، جد الدین خواہر زاد ویٹیج سے حاصل کیا۔

ان كى معترقسانيف بير، جن مي سے "كنو الد قائق " متون مي سے مشہورمتن ہے۔

فروع میں لطیف مثن "الوالی" اوراس کی شرح "السکالی" اصول فقد کامثن "المعناد" اوراس کی شرح کشف الاسع او ہے۔

آب المرافي حيل بغدادتشريف لے محتے ،اوران كى وفات بھى اى ن جرى يس بوئى۔ علامة معنوى يغير نے ذكركيا ہے كہ مواخ فكارول نے ان كى تاريخ وفات كے باعث ميں اختلاف كيا ہے۔ د حداللہ تعالىٰ د حداقہ واسعةً .

(الفوائدالهية)

☆.....☆.....☆



ابوالغضل مجدوالدين عبدالله بن محمود بن مودود بن محود الموصلي \_

موصلی کی طرف نسبت، ان کی جائے پیدائش موصل کی دجہ ہے، جو کہ المبعزیوہ کا ایک شہرہے۔ علامہ سمعا ٹی بیٹیے نے فرما یا: ان کے علاقے کو الجزیرہ کہا گیا اس وجہ سے کہ بید دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ ابتدائی علم اپنے وائد محترم ابو ثناء محمود سے حاصل کیا اور پھر ڈشن کی طرف کوئ کیا جہاں انہوں نے علم حاصل کیا جمال الدین الحصیری سے ، اور پھر کوفہ بیس قضاء کے عہدے پر فائز ہوئے۔

اصول اورفروع میں زمائے کے نمایاں افرادیس سے ایک تھے۔

### orn and the second of the seco

ان کی تصافیف میں سے "المعندار " ہے جو کہ انہوں نے آغاز جوانی میں کمی ہے ہمراس کی شرح تصنیف کی اور اس کا نام رکھا" الا منتیار " .

آپ نے ۱۸۳ھ میں و فات یا گی۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائدالهية)





تاج الشريعة محود بن احمد بن عبيدالله بن ابراميم الحويل.

می<sup>ط</sup>یل القدرمخانی معفرت عبادہ بن صامت دائن کی اولا دہی ہے ہیں۔ ( امام کھنوی ہی<sub>نے</sub> نے عہدہ انو عاید کے مقدے میں ان کا نسب ذکر کمیا ہے )۔

انبول نے اپنے والدمحتر مصدر اکثر بعد احمدے علم حاصل کیا۔

عالم باعمل، فاحمل مد حسوتر يرادرعلم كاسمندر منه و وعده تصانيف كمسنف منه يحر يمن من سے ايك الوقايد " م جوفقة كامنتن م حسورالشريجة عبيد الله وقايد " م جوفقة كامنتن م حس كوانبول من معدال من معدال من الله عبيد الله بن معدد بن محدود كوز بانى يا دكر دائے كے لئے لكھا تھا۔





مظفرالدين احمربن على بن تعلب والبعلكي والبقد ادى\_

بعنکی نسبت بعنبک سے ہے جو کہ شام کے شہروں ہیں سے ایک شہرے اوروشق سے ۱۲ فرنخ کے فاصلے پر ہے۔ (الانسانی)۔

ان کے والد بغدادیں باب مستنصر کے پاس محروں کا کام کرتے ہے۔آپ علم تحو مین و اور محریوں کے کام

#### [or ] Surface Surface [ - Point ]

عس مشہور ہوئے اور ان کے اس بیٹے نے بغدادین پر درش پائی اور کمال کے رستیرکو پنچے یہاں تک کہ علوم شریعہ میں امام امام العصرین علتے بھس العرین الاسفہائی الشافتی پائی جو کہ تحصول کے شارح ہیں ، ان کوعلامہ این حاجب پر فضیلت ویتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیان سے زیادہ فراین و کجھدار تنے۔

انہوں نے تاج الدین علی سے علم حاصل کیا اور انہوں نے قلبیر الدین صاحب "الفت کوی النظر ہوریہ" ہے اور انہوں نے علامہ قاضی خان ہے ۔

ان كى كتاب فقد على معتبر متون على سي مجمع البعرين "ب-اصول الفقد على البديع"ب-

ا مام کھنوی میں نے فرما یا'' میں نے بید دنوں کی جس مطالعہ کی جیں اور بیدونوں کی جیں لطف اور لطافت میں اپٹی انتہا م کو کینچی جو کی جیں''۔

آب کائن و قات ۲۹۳ هـ بـ

### رحمه الله تعالى رحةً واسعةً.

(الفوائدالجية النافع الكبير)

ለ.....ል.....ል



الاعلام مسطامة ركلي يني تفرايا

احمد بن محمد بن اساعيل الطحنط وي\_

مهت بڑے شخفی فقیہ منتھے ،ان کی فقد شفی میں سم جلدوں پر مشتمل کتاب'' حاشیہ اللو الصحناد'' بہت مشہور وئی۔

آپ پہنچے طعطا میں پیدا ہوئے۔ جومصر میں میوط کے قریب واقع ہے۔ انہوں نے از ہر میں علم عاصل کیا۔ آپ شخ الحسفیہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعض مشائ نے آپ سے بیعہدہ لے لیا ایکن پھرآپ کوئی ووبارہ اس پر بھال کر ویا محیااور آپ قاہرہ میں اپنی وفات تک ای منصب پر تھے۔

ان کی کتابوں میں ہے "حاشیہ علی شرح مواقی الفلاح فقد کے موضوع پر ہے اور ایک رمالہ "کشف الوین عن بیان المسح علی الجو دبین "مجی ہے۔

#### [or:]Shall have been the first that the first that [a, la, w]

تاریخ جمیرتی ٹیس ہے کہان کے والدمحتر م روی (ترک ) تھے ،معربیں متیم ہوئے ۔طحطا ٹیں قضاء کے عہد ہے پر تھے اس نیے کبھی ان کوطھلا وی مجھی کہا جاتا ہے۔

على مدار ركى ميديد في ان كى وفات ١٣٣١ ه تحرير كى ب\_

· رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الأعلام)

\$a....\$.....\$



عبدالی بن عبدالحلیم بن این الث بن محرا کیرالسها لوی بکھنوی۔

انہوں نے قرآن مجید ۱۰ سال کی ممریش حفظ کیا اور علوم شرعید کی تحصیل سے کا سال کی ممریش فارغ ہوئے۔ کافی عرصہ تک حیدرآ بادشہریش مدرس دہا ورالقد نے دومر تبدیج کی سعاوت عطافر ما فی اوران کوحریشن شریفین کے بہت سے مشائ سے اجازت حاصل ہے۔ پھرانہوں نے حیدرآ باد سے رخصت فی اورا پے شہر کھنو ہی تشریف لاے اورآ پ آ مجر مشک کی سوات میں ۔ ان کی عاوت تمی کہ جب الل علم کے ساتھ عمر سکت بیبان بی مقیمر ہے ، یہاں تدریس کی اور بہت مفید تصافیف کیں ۔ ان کی عاوت تمی کہ جب الل علم کے ساتھ مباحث ہوتا تو بالکل خاموش دہتے اور سفتے رہتے ، جب سب بات کر لیتے تو بیدا کی فیصلہ کن بات کہتے جے سب تبول کرنے پر آباد دہوج نے۔

ان كالخلف نون على يهت زياده تسانيف إلى جن يس عديث مبارك على التعليق الهمجال على مؤطأ محمد "الإجوبة الكاملة للاسئلة العشرة الكاملة "طفر الإماني بشرح المختصر المنسوب الى الجرجاني "الاثار الهر قوعة في الاحاديث الموضوعة بادرينة عن "المسعاية في كشف مافي شرح الوقاية " بجوناكمل ب معاليا درشرح والابرك مفير واثن بحي بي .

نسب اورا فعبار كنام من "المقصيب الاوفر في قراجم علماً ، المهائمة المثالثة عشر "جوكه ناتمل ب نيز "الفوائن البهيئة في قواجم الحدهية "باوراس كهنا ووثنف ثنون من بهت زياده تصانيف بين-المام تكمنوي بين خود فرماتے بين:

'' عمل اس بن ججری ہے ( جوعلوم شریعہ ہے ان کامن فراغت ہے اور بیان کی عمر کاستر وال سال تھا) تا نیف میں

### OF SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET

مشنول بوكيا\_اوراب تك ان تصانيف من سيكمل كما بن معقول اورمنقولات من سيان كى تعداد ٢٣ م تك ب- " (آخه المتعليقات السنية على الهوائد المهية).

آپ ہین<sub>ے</sub> نے ۴۰ سال ہیں وفات پائی اور آپ کی کل عمر صرف ۳۹ سال تھی۔ آپ کا جناز دلوگوں کی کثرت کی وجہ سے تین مرتبہ پڑھا کیا۔

رحه الله تعالى رحة واسعة.

(نزحةالخواطر)

☆.....☆.....☆



جية الاسلام البوحا محمر بن محمر الغزالي الطوق ينير-

بهت بزي فقيه بعيادت كذاراورز بدوتقوي والمصقف

"الوجيز"فقد شافعي ميل آپ كى جى تصنيف ب\_آپ يائى تقريبادوسوكتب كےمصنف تے-

آپ ۵۰ ما ه بل طاہران (خراسان کے شہرطوس کی ایک بستی کا نام ہے ) بی پیدا ہوئے۔آپ نے نیشا پور کی طرف دخت سفر با ندھا پیر بغداداور دہاں سے جاز ، پیرشام کے اور پیرمعرکی طرف کئے اور پیرا پنے وطن والیس لوئے۔ اکٹرالی نسبت'' اُون'' کے کام کرنے کی وجہ ہے ہے (ان لوگوں کے ذو یک جوزاء کوتشدید ہے پڑھتے ہیں) اور جولوگ زاء کوتخفیف سے پڑھتے ہیں ان کے ذو یک نخزالہ (طوس کی ایک بستی کا ٹام ہے ) کی طرف نسبت ہے۔

ان كى كتب من سے "احيا علوم الدائن "مع جلدوں شى بے نیز " بهافت الفلاسغة يكى آپ كى تعنيف بن علم الاصول اور تعنيف بے۔ آپ كى اصول فقد من علم الاصول اور المهنتول وفيرہ -

آپ ينير نه ۵۰۵ مش طابران شء قات يالَ. رجه الله تعالى دهة واسعةً.

(الأعلام)

ል.....ል

#### لاسفاد من المام الحسسريين الجويش ريسًا التعديم

ابوالمعاني ، ركن الدين عبدالملك بن عبداللدين بيسف، الجوي ، الشافعي مـ

آپ پیٹی کالقب امام الحریثن ہے۔ حافظ ابومحمد الجرجانی پیٹی نے فرمایا کہ بیاہے زمانے کے امام سے مصاب محووہ میں بے نظیر ولا ٹائی اور یکنا کے زمانہ سنے ۔آپ پیٹی 19 سے میں جوین (نیشا پور کے ۔ مصاب محووہ میں بینا ہو کے اور یکنا کے زمانہ سنے ۔آپ پیٹی 19 سے میں جوین (نیشا پور کے ۔ اطراف میں بستی کا نام ہے ) میں پیدا ہوئے ۔ بغداد کی طرف کوئ کیا ، پھر کمہ میں چارسال رہے ۔ اور پھر مدینوں میں مشغول ہو گئے ۔ ای وجہ ہے آپ کو 'امام الحرمین مدینہ منوں ہو گئے ۔ ای وجہ ہے آپ کو 'امام الحرمین میں مشغول ہو گئے ۔ ای وجہ ہے آپ کو 'امام الحرمین میں مشغول ہو گئے ۔ ای وجہ ہے آپ کو 'امام الحرمین کا نقب و یا حمیار۔

آپ اینے دلمن نیشا پور سے ایک فٹنے کی وجہ سے نکلے تھے۔سلطان طغرل بک کے ایک وزیر بے تدبیر ابونعر کندری نے اشاعرہ کے طاف پر فلنہ کھڑا کیا تھا اور اس کے نتیج میں امام الحرمین ،امام بھٹی بیٹیے اور علامہ تشیری بیٹیے کو نیشا پورسے نکلنا پڑا تھا۔

بعد میں جب آپ کی واپسی ہو لی تومنبر ومحراب ، خطبه اور قدریس ، جعد کے دن کی مجلس وعظ ، بیسب کام آپ کوئی سونپ دیئے گئے۔ اس فقنے کی تفصیلات امام سکی پینی نے طبیقات المشافعیة الکیوی میں امام ابوانحس اشعری پینیم کے حالات میں کھی ہیں۔

ان كاتمانيف تحيّل من اين انتهاء كويميني مول بين -ان من سه عيات الاصد في التيات الظلم -جو كـ "الغياثي" كه نام سه مثبور ب - نيز المدرهان في اصول الفقه "الورقات في اصول الفقه " ادر الارشاد الى قو اطع الاحلة في اصول الاعتقاد - وغيره بحي آپ كاتمانيف بين -

علامہ ذہبی میں اور علامہ ما زری ہینے جیسے چندعلماء نے آپ کی طرف منسوب بعض باتوں کی بناء پر تنقید کی ہے لیکن علامہ بکی چی<sub>جے</sub> نے طبقات میں ان کے حالات میں وال باتوں کا روفر ما یا ہے۔

آپ كاانقال ٢٥ رزج الثاني ٨٥ ٣ هد كوبوا

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(طبقات الشافعية الكبري،غياث الامم كأمقدمة التعقيق)

ል.....ል



امام ابوا براہیم اساعیل این بھی بن اساعیل بن عمرو بن سلم الحز نی ،انمصر میدید۔ امام شافعی الفتائی سے وہ شاگر دہیں جن کے بادے میں انہوں نے فر مایا:

"البزقاناصر ملعبي"

(لین انمز فی بیرے مرے مدهب کے مدد کا را ورمعاون این)

آب اس المعتصر "كمعنف إلى جس كي شرت يورب عالم من يميل \_

آپ پیٹی ۱۷۵ مصر میں پیدا ہوئے۔امام نووی پیٹی نے امام الحرمین سے بیدیات نقل کی ہے کہ امام شافعی کے خدمیت پر جوتخر تن امام مرنی پیٹی کی ہوگی وہ دیگر آئمہ شافعیہ کی تخریج کی ہنست زیادہ رائے ہوگی۔ آپ طحاوی ہیسید کے ماموں میں۔ ماموں تھے۔

آپ كانقال عيدالفرس چودن پهلے رمضان السادك ٢٢٣ هـ بن بوا، جب كرآپ كى عمر ٨٩ برس تمى۔ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(سيراعلام النبلاء عهذيب الإسماء واللغات)

☆....☆.....☆

# إِنْ أَمَامُ ابواسعت اسفواتيني أبيِّهِ

امام ابوایخ ابرامیم بن محدین ابراهیم بن مبران ،اسفرا نینی\_

علم کلام، فقد اوراصول فقد کے امام ہے۔ اسنوائینی کی نسبت نیشا پور کے اطراف میں ایک چھوٹے سے شہر"
اسنوائین" کی طرف ہے۔ جیسا کہ علامہ سمعانی پینیز نے کشاب الانساب میں ذکر کیا ہے۔ امام نوو کی پینیز نے کشاب الانساب میں ذکر کیا ہے۔ امام نوو کی پینیز نے فربایا
کہان کا تاریخ اللہ وضعت میں ان کا تذکر وہیں ہے۔ ان کو استاد ابواسحات کہا جا تا ہے۔ بیان تین حضرات میں
سے ایک تھے، جو ایک ہی دور میں علم کلام کے مسائل میں فیٹے ابوائس شعری میٹیز کے طریقے پرقر آئن وسنت پر مبنی
خریب کی تا تعید میں جمع ہو گئے تھے۔ باتی دو حضرات قاضی ابو بھر با قلانی میٹیز اورامام ابو بھر بن فورک میٹیز ہیں۔

#### [orr] A Contract of the Contra

آپ کا نقال بوم عاشوراه ۱۸ ۳ هے کو برا۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(تهذيب الإسماء واللغات)

☆.....☆.....☆



جلال الدينا ، ابوالفصل عبدولرحمن ابن افي بكرين محمد ، الخفير ي ، الشافعي ينبير ..

آپ کی بیدائش آغاز رجب ۸۴۹ھ میں ہوئی ۔ان کے والدمحترم اہلِ علم میں سے تنے۔ایک مرجہ انہوں نے اپنی زوجہ کو تکم و یا کہان کی کتب میں سے ایک کتاب کے کرآئیں ،پُس وہ چلیں تا کہ وو کتاب لے آئیں کہائی دوران ان کودر دِزوآ عمیا اور انھی وہ کتا ہوں کے درمیان تھیں کہان کی ولادت ہوگئی۔ای دجہ سے ان کالقب' ابن کتب' تھا۔

(التورالسافر.ص٠٠)

ان کے والدمحترم نے وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر ۵ سال بھی۔والد کی وفات کے بعد کمال بن حمام پی<sub>ٹھی</sub>ے نے آپ کی سرپرتی کی۔

آپ ویٹے زیائے کے مشہور علاء اکابرین سے علم حاصل کرنے میں ہمدتن مشغول ہو تھئے ۔ تألیف میں تیز رفتار کی کا بیدعالم تھا کہ آپ کی پانچ سوکتا ہیں ہیں ، جن میں سے اکثر آپ کی زندگی میں بھی ویٹا بھر میں پھیٹ چکی تھیں۔ آپ خود ایٹے بار سے میں بتاتے ہتھے کہ دولا کھا حادیث یاد ہیں اورا گر مجھے اس سے زیادہ احادیث ل جا تیں تو میں وہ بھی یا دکر لیتا۔

جب آپ کی عمر جالیس برس کی ہوئی تو آپ نے تدریس اور افقاء کا کام چیوز کرعیادت الی اور تألیف تنب کیلئے خلوت اختیار کر کی ۔ بیبال تک کہ حب جمعہ، بوقت سحری ، ۱۹ جمادی الا وقی ۱۱۱ ھاکو آپ کا انتقال ہو گیؤ۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(شنر:تالذهب)

☆.... ☆. ...☆

### orolly the second of the secon



عبدالوحاب بن احربن على البحق والشعراني ،كنيت ابوتوتمي \_

معزت محمہ بن منفیہ میں ہے۔ معاوت گذاراور بہت بڑے زاہد تھے۔

تلت عدد (معر) میں پیدا ہوئے۔ ابوشعرہ نا می بستی میں پرورش پائی ، پھراس کی طرف منسوب ہو کرشعرانی کہلائے۔

ان کی بہت ی تصانیف ہیں، جن ہیں ہے "المہیزان الکہری " الیواقیت والجواهر فی عقائدہ الاکابر وغیرہ متہوریں۔

آب ميد فاجره ش ٩٤٣ هكووقات يالى ـ

رجمه الله تعالىٰ رحمةً واسعة.

(الأعلام شنرات النعب)





ابوهمدالریخ بن سلیمان بن عبدالببار بن کائل ،المرادی ،الشافتی ر

آب امام شاقعی میدیدے شاگر دوں میں ہے و وقت ایں، جنہوں نے استاذے سب سے زیادہ روایات نقل کی میں اور امام شافعی میدید نے از راوفر است پہلے ہی آپ کو کہدویا تھا:

"انتراوية كتبي"

اور یہ بلاشبدایسے بی ثابت ہوئے۔امام شافی بیرے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ روج نے میری مبتی خدمت کی ہے کی اور نے نہیں کی۔

آبكا تذكره المهدنب، الوسيط اورالروضة شرموجودب-

آب كالنقال ٢٥٠ هش موار

فاند و: بدريج بن سليمان مرادي بين ، جب كدريج بن سليمان جيزي بيديد بمي شانعي المذجب اورامام

شافعی میں ہے شاگر دول میں سے میں نیکن ان کا تذکرہ کتابوں میں زیادہ نیس آتا۔ جب رہے کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہوتو اس سے مراداول الذکر ہی ہوتے ہیں۔ جب ٹانی الذکر کا تذکرہ ہوتو وہاں'' الحیزی'' کی نسبت ذکر کرتے ہیں۔

### رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(تهذيب الأسماء واللغات)

\$a. \$a. ...\$



كرل الدين محربن عبدالوا حدين عبدالحميد، ابن أهمه مرسكندري\_

آپ انسیوای کے نام سے مشہور تھے کیونکہ آپ کے والد محتر م روم کے شیرسیواں کے قاضی تھے ، پھروہ قاھرہ تشریف لائے جہاں تو منفی تو منی کی طرف سے ان کو فیصلے کے نفاذ کی ذررواری میرد کی گئی۔ بھروہ سکندریہ میں قضاء کے عہد سے ہر فائز ہوئے ، جہاں انہوں نے قاضی المالکی کی بیٹی سے نکاح کیا اور ان سے کمال إلدین محمد پیدا ہوئے۔

انہوں نے "الھدایة "مران الدین پنج (جوکہ "قاری الھدایة " کے نام ہے مشہور ہیں ) سے پڑھی اور ہمال حمیدی سے علوم عربیہ حاصل کئے۔اصول وغیرہ علامہ البساطی میں ہے اور حدیث کاعلم ابوزریہ العراقی میں ہے سے ماصل کیا۔شمس الدین محمد (جوکہ ابن امیر جان الحلی کے نام سے مشہور ہیں ) ابن شحد بحمد بن محمد سیف الدین محمد بن مح

ان كى بہت زياده مقول اورمعتر تصانيف بين ، جن بين سے ہدايہ كاشرت فتح القديو - اصول بين - التحويو العديو - اصول بين - التحويو - اورعق كدين - البيسائيوة - زياده مشہورين - التحويو - اورعق كدين - البيسائيوة - زياده مشہورين - البيسائيوة - زياده مشہورين - البيسائيوة - البيسائيوة - زياده مشہورين - البيسائيوة - البيسائية - البيسائيوة -

آپ نے رمضان جمعۃ السارک کے دن ۸۲ مدین وفات پائی۔ آ

رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً

(الفوائدالجية)

ბ.....ბ......ბ

#### ore the second of the second o

# ويريد أفم امام إوا تحاق المروزي يؤثير

ابواسحاق ابراتيم بن احمد المروزى\_

امام نووي يرجي فرمات بين:

'' ہمارے جمہورامحاب کے امام تھے ، فیٹے افرز ہب تھے ، ہمارے عراقی اور ٹرا سانی اصحاب کا سلسلہ آپ ہی پر منتبی ہوتائے''۔

نیزامام نو دی پینے نے پیجی فرہ یا:

" جب نقش فعی میں ابوا سحال کہا جائے تو اُس سے مرادیبی مروزی ہوں گئے"۔

بنهوں نے امام ابوالعباس بن سرزم ہے علم فقہ حاصل کیاا در فقہ شافعی کوعرات اور دیگر علاقوں میں بھیلا یا۔

آپ معرتشريف لے گئے اورويس وساسيس انقال قرمايا۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(تهذيبالاسماءواللغات)

ል ....ል.... ል

# وهي قافي الوبخراء بن العربي ربير

ابو كرمحد بن عبدالله بن احد المعافري الاتدلى والاهبلي والماكلي \_

ان کے والدمحتر م طلامہ ابوعمہ بن حزم الطا ہر ک<sub>ا تائیج</sub> کے بڑے سائٹیوں میں سے بیٹے ، برخلا نُے خود قاضی ابو بکر کے کدو وال کے شدید مزخانف ہتے۔

آپ ۱۸۸ میر بیر بردا موے اور علم حاصل کرنے کیلئے آپ نے مصر، شام ، بغداداد رمکہ تکرمہ کی طرف رخت سفر یا ندھا ، یہال تک کہ انہوں نے علوم میں کمال حاصل کیا۔ان کے اسا تذہ کرام میں سے امام ابوحامد الغزالی بیٹے بھی جی ان کی بہت زیادہ تصانیف بافعہ میں جو کہ بھیشہ سے علاء کا مرجع رہی ہیں۔

ان مِن سے چندایک ہے ہیں:احکام القرآن، عارضة الاحوذی فی شرح الترمذی القبیس فی شرح مؤطأ ابن انس، شرح لیمؤطأ الامام مالك پنجِ، العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف

### 

الصحابة بعدوفاة النبي بَرَيِّم.

آپ رئیے نے رقی الن کی آخری تاریخوں ٹیں' فائن' نائی شریس ۵۳۳ ھاکو فات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ کو اسعة ۔

(سيراعلام النبلاء . احكام القرآن كأمقدمة التحقيق)

\$ ...\$ ...\$



مش الدين محربن حسام الدين القيستاني اليمي ..

آپ قہستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے قہستانی کہلائے ریدعلاقہ برات اور نیشا پور کے درمیان خراسان کے کنارے واقع ہے؛ در پہاڑوں میں واقع ہونے والی جُنہو' کو ہستان' کہاجاتا ہے۔

معروف ہے کہ قبستان کوعبداللہ بن عامر بن کریز نے سیدنا حضرت عثان عَیٰ طِافِیّنِ کی خلافت میں ۲۹ صیں فتح کیا۔ (الافساب فیلسیدھانی)

آپ بینی بخارا کے مفتی منے اور بیلاعصام الدین کے ساتھیوں میں سے تھے۔

ان كى تصانيف عمل سے جامع الرموز فى شرح النقاية مختصر الوقاية ، جامع المهانى فى شرح فقه الكيدانى ، شرح مقدمة الصلاة في جوتمام نقر فى كے سائل ميں في ـ البية عسام الدين ميني نے ان قبتانی كے بارے في كہا ہے:

'' بیر شیخ الاسلام البروی پیچیه کے شاگردوں میں ہے نہیں تھے، نہ ہی ان کے بڑے شاگردوں میں ہے اور نہ ہی چھوٹے ۔ بلکدی تواپنے زیانے کے ''حدّل ال کتب '' (''مثابوں کے کمیشن ایجنٹ ) تھے۔ اور نہ ہی یہ فقطُوجائے میں معروف تھے اور نہ ہی اپنے ہمعصروں کے درمیان کوئی اور خاص علم رکھتے تھے''۔

اس کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی شرح میں رطب ویابس بھیجے اور ضعیف مسائل کو بغیر کسی تحقیق ، تفعیج اور تدقیق کے جمع کیا ہے۔

الناکی تاریخ وفات میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ ابن العما و پہند نے مشافع الت الفاحد بیش ذکر کیا ہے کہ ان کی وفات ۹۵۳ ہے ہیں ہوئی۔

#### or a second of the second of t

حاتی خلفے نے کشف النظنون ٹی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ۹۲۳ ھٹی دفات پائی اور بعض نے ۹۵۰ ھ کا ذکر کیا ہے۔

رجمه الله تعالى رحمة واسعة

(كشفالظنون شنراتالذهب معجم البؤلفين) ☆.....☆



ابرابيم بن خالدين اني اليمان وتكلي البغد ادي\_

آئم جہتدین یں سے منے اور مستقل بذہب والے منے ۔ ابوتور بہت بڑے امام اور فقیہ تھے۔

حضرت المام نووي يفيح في ال كوامحاب شافعيد ش تاركيا بيكن ساته عى فرمايا:

'' میں نے ابوثور کو اسحاب شافعی میں سے اور اُن کی کتابوں کے راوی کے طور پرتو ذکر کر دیا ہے کیکن میستقل ندہب دیکھتے متھے اس کیے ان کے تغروات فقد شافعی کا حصرتہیں ہیں''۔

حافظ ابن عبد البريجي كى بات كامغيوم يب:

'' یہ ذہب اہلی عراق کو اختیار کرتے ہے اور امام شافعی پیٹیم کے ساتھ بھی رہے۔ امانی تمام کتابوں بیس ان کا میلان امام شافعی کی طرف ہے''۔

امام منظم ينيم في في الناسي بكثرت روايات في بي -

آپ كانقال بغدادي ٢٧٠ هي موا

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(تهذيب الإسماء واللغات الانتقاء في فضائل الثلاثة الاثمة الفقهاء)





ابوبكرهمة بن ابراجيم بن المنذرالنيشا بورى \_

## [or.] Section of the section of the

بهت بڑے فتیہ تتھے۔ کمدکرر میں دہائش پذیر ہتھے۔

ان كانسائيف عن سے چواكد درج ذيل مين : "الاشراف في اختلاف العلماء، كتاب الاجماع، كتأب المهسوط وغيره -

آب الله ٢٣٢ هيل پيدا بوك

امام نو دي رهير في فرمايا:

''انہوں نے کسی غدمب کی پیروی کو اختیارٹیس کیا تھا بلکہ جس طرف بھی دلیل تو ی سیجھتے آسے ہی اختیار فر ماتے ۔ اس ک باوجود ہمارے آئمہ سے آئیں امحاب شافعی میں سے ذکر کیا ہے اور ہماری تمام کشب حیقات میں ان کا تذکرہ موجود ہے''۔

أب كالنقال ٢٠ سه يا ١٠ سه ش موار

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(سير اعلام النبلاء، عهذيب الاسماء واللغات. الأعلام) تكسيمكسيمك



أبرأتيم بن على ابن يوسف بن عبدالله-

اسے زائے میں زہب شافعیر کے امام تھے۔

الواسحاق الشير الذي وسنة على بالمهانب اور المتنبيه كمصنف ينف اورأن كاذكر الروصة عن باربارا ياب

آپ چیچہ ۳۹۳ میں پیدا ہوئے۔اور بیان حضرات میں سے جیل جنہوں نے فقہ کاعلم ابوطیب الطبری پیچے سے حاصل کیا جو کہائے زمانے کے بغداد میں شافعیہ کے شنخ ہتھے۔

آب رہیں علم اور عمل کوجع کرنے والے متے یعنی عالم باعمل تھے۔

ا دراً ب مستحاب الدعوات منصراً ب يغير نے بغداد ميں ۲۷۴ ه ميں وفات يا لُ

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(تهذيب الأسمأء واللغات)

☆.....☆....☆

## [ arr ] Section That I will be a section of the sec

## أُمِّةً وَيَهُمُ مِن بِن رَيادِ الْلُوفِي رُيْتِي

حسن بن زیادالکوفی اللؤلئی،ام ابوطنینسر پنج کے اصحاب میں سے منتے موتیوں کی خرید وفرونست کرنے کی وجہ سے آیے کی نسبت اللؤلٹی ہے۔

آب يني بهت بزے نقيہ تھے، يهال تک كه يكئ بن آ دم سے تقل كيا كيا ي كا انہوں نے فره يا:

" میں نے حسن بن زیاد سے بڑا فقیہ کو کی تبیس دیکھا"۔

آپ پیچر سنت سے محبت اوراس کی اتباع کرنے والے تھے۔

علامة وجي ينتير في احمر بن عبد الحميد الحارثي في تعل كياب كدانبول في فرمايا:

" میں نے حسن اخلاق کے اعتبار سے حسن بن زیاد ہے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ بہت زم مزاح تھے حالانک

بڑے نقیہ عالم اور متن متے۔ آپ اپنے غلاموں کو بھی لباس بہنائے ہے جوخود بہنتے تھے'۔

آپ مغص بن غیاث کے بعد کوف کے قاضی ۱۹۴ ہے ٹیس ہے کیکن پھر منتعلی ہو تھے۔

آپ ہے جمہ بن ساعہ محمہ بن شجاع تکمی اور علی رازی جیسے حضرات نے علم حاصل کیا۔خطیب بغدادی پیٹے نے آپ پر بھی تنقید کی ہے لیکن امام ذہبی پیٹے نے اُس کے نقل کرنے کو نامناسب قرار دیا ہے۔ ایو توانیۃ ' حاکم اوراین حبان جیسے محدثین آپ کی آوثین کرتے ہیں۔ آپ کو دوسری صدی ہجری کا مجدد بھی کہا گیا ہے۔

آپ كاتسانيف من كتاب"المجرد"اور"الآمالي"ون

آپ كانتقال امام شافعي يني كانتقال دالے سال ١٠٠٧ هديل جوا\_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(سيراعلام النيلاء . تأريخ الاسلام ذهبي . الأنساب . الفوالد البهية)

☆.....☆.....☆



ابوعبدالله بحربن ساعه بن عبدالله التملى \_

انہوں نے روایت کی لیٹ بن سعر پہنے ،امام ابو بوسف چیر اورامام محمد بینے سے،اور فقہ کاعلم ان دونون حضرات

## 

ے حاصل کیا اور حسن بن زیادہ ویشے ہے جسی استفادہ کیا۔ آپ میٹی تقداور حفاظ میں سے ستھے۔

مامون الرشیر نے بغدادیس امام ابو ہوسف پیٹیے کی وفات کے بعد ۱۹۲ ھیس قضاء کے عبد سے پر فائز کیا۔ آپ نے صحت اور طافت کے ساتھ طویل عمر مائی۔ حبیبا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ پیٹیے ۱۳۰ ھیس پیدا ہوئے اور ۲۳۳ ھ میں وفات یائی۔ آپ اس عمر میں بھی گھوڑ ہے کی سواری کرتے متھے اور دوز اند ۲۰۰ رکعت نمازنقل پڑھتے تھے۔

قارى يفير فان عدكايت كى بكرانهون فرايا:

۳۰ سال تک میری تجیسراو فی فوت نیس بولی شمرایک مرتبه جبکه میری والده محتر مدفوت بهوگئیس تغیس تو میری ایک نماز کی جماعت ره گفتنی به اور بی نے پھروہ نماز (نفل کی نیت ہے) ۳۵ مرتبه پڑھی - میری آگھ تھی تو تیں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور وہ کہ رہاہے اے تھوا تونے پچپیس مرتبہ نماز تو پڑھ لیکن فرشتوں کی آمین کہاں ہے لائے گا''۔ (جوصرف نماز باجماعت میں ہی لمتی ہے)۔

آپ کی تصانیف میں سے کتاب آدب القاضی کتاب المعاضروالسجلات اور کتاب المعاضروالسجلات اور کتاب النوادر میں۔ آپ نے ابوجعفراحد بن الی عمران بغدادی جوام طحادی پیچے کے استاذ ہیں سے علم فقہ ماس کیا۔ جب آپ کا انقال ہوا تو امام بھی بن معین پیچے نے فرمایا:

"مانتريحانة العلم من اهل الرأي".

رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(الفوائدالبهية)

\$....\$....\$



ابویجیی معلیٰ بن منصورا کرازی به

انہوں نے امام ابو بوسف بیچیر اورامام محمر بیٹیر سے کتب امالی اور نو ادر روایت کیں۔ اور بیدا بوسلیمان جوز جانی ک جمعصر متصاور بیدونوں حضرات تقویٰ ، وین اور حفظ حدیث بیش بلند مرہبے پر فائز منتھے۔

انہوں نے روایت کی مالک پیٹے ،لیٹ پیٹے ،حمار پیٹے اور ابن عید پیٹے سے اور ان سے ابن المدیکی پیٹے نے روایت کی ۔ام بخاری پیٹے اور اردایت کی ہے۔ ابودا و دیٹیے ، تر مذی پیٹے اور

## الدوليون المعالم المعالم

ابن ماجہ پنج نے بھی آپ سے روایات لی ہیں۔ آپ کوئی مرتبہ عبد و تعنا مکیلئے کہا گیالیکن آپ نے اٹکار کردیا۔ آپ کا انتقال ۲۱۱ ھیں ہوا۔

رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(الفوائدالبهية)

\$-....**\$**......\$



علام محمرز ديد بن حسن بن على كوثرى جننى - بلنديا بيرىدث اور فقيه ينصر

پیدائش ۱۲۹۷ مدیش ترکی کےایک گاؤں میں ہوئی۔آستانہ کے جامع الفاتح میں فقہ کی تعلیم حاصل کی اور دہیں مجلس تدریس کے رئیس ہے نے۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران جب اتحاد ہول نے دین علوم کے بجائے عصری علوم کو کھمل طور پر رائج کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ اس راہ کی بڑی رکا دے تھے اور مصفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے جب سیکولرازم کے نام پر الحاد پھیلانا شروع کیا تو آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ۔ وفت سے پہلے اطلاع مل جانے پر آپ ایک سمندری جہاز پر سوار مصر کے شہر اسکندر یہ بڑی گئے اور طویل حرصے تک مصراور شام کے درمیان آتے جاتے رہے۔ بالاً خرآپ نے قاصرہ میں رہائش اختیار کرلی ۔ عربی ، ترکی اور فاری کے علاوہ آپ کو اپنی باوری زبان جرسی پر بھی دسترس حاصل تھی ۔۔

آپ کی مفیدتالیفات ایل جن ش سے "تألیب الخطیب" الدیکت الطویقة اورآ تمد منفیدک تعارف پرکسی می کمایس فاص طور پرقائل ذکریں۔آپ کے سو کے قریب مقالے سمقالات الکو ٹوی سے نام سے شائع ہونے ہیں۔

آپ کا انقال قاہرہ عن اے ۱۳ ھو ہوا۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعةً (مقدمه مقالات الكوثري از علامه محمد بيوسف بنوري بهيم الأعلام) من سينه سيخ

## [orr] Carlos (Salas Carlos)



موی بن ملیمان ، ابوسلیمان جوز جانی ..

جوز جان میزراسان کے ایک شہر کی طرف نسبت ہے جسے جوز جانان یا جوز جان کہا جاتا تھا۔ آپ نے علم فقدا مام محمد پینے سے حاصل کیا اور آپ معلی بن منصور پینے کے ساتھی تھے۔

مامون نے آپ کوعبدہ قضاء پیش کیالیکن آپ نے تبول نیس کیا۔ آپ نے السید الصغیر اور اور اور کی روایت کی ہے۔

٢٠٠ هے بعد آپ کا انقال ہوا۔

#### رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(الفوائدالهية . الإنساب معجم البلدان)

☆.....☆.....☆



احمد بن حفص بن زبرقان ابوحفص كبير بخارى رامام محمد الني<sub>ر</sub> كے بڑے شاگر دول ميں سے خفے رائيس الكبيراس ليے كہام كيا كدان كے بينے قبر كى كنيت ابوحفص الصغير تقى ر

ا نکی کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ اہام بخاری میں جب بخارہ آئے اور فتوی دینا شروع کیا تو۔ انہوں نے اُن کوئع کرتے ہوئے فر ہایا کہ آپ اس کے اہل نہیں جیں ۔ لیکن اہام بخاری فراوی ویتے رہے یہاں تک کہ جب اُن سے ایسے بچے اور بکی کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے ایک بحری اور ایک گائے کا دووج پیا ہوتو اہام جب اُن سے ایسے بخے اور بکی کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے ایک بحری اور اوگوں نے اہام بخاری بینے نے فتوی ویلے کہ اُن دونوں کا ذکاح حرام ہے ۔ اس پرایک فساد بر پا ہو گیا اور اوگوں نے اہام بخاری بینے کو بخارا سے نکال دیا۔ مولا تاحید انجی کھنوی بینے نے اس واقعہ کو اہام بخاری بینے جیسی استی کے بارے میں بعید از خیال قرار دیا ہے۔

#### رحمهها الله تعالى رحمة واسعة

(الجواهر المضية الفوائد البهية)

## 

#### اعلام المنظم الشيخ الإسارة الإرتخرامية وقت فواميرزاد والنظير العلام المنظم

محمہ بن حسین بن محمہ بن حسین بخاری جوابو بکرخوا ہر زادہ کے نام سے مشہور ہوئے۔خواہر زادہ کالفظی من ہے بہن کا بیٹالین بھانجار اس لقب سے بہت سے ایسے علما مشہور ہوئے جو کسی مشہور شخصیت کے بھا نجے تھے اور بیقاضی ابوٹا بت محمہ بن احمہ بخاری کے بھانچے تھے۔ یہ وسطی ابشیاجی حنفیہ کے دئیس اور' نعمان وقت' تھے۔

ان كى كمايوں مى سے المه عتصر "التجديس اور" المه يسوط يطبور إلى ان كى مبسوط كوم مول كر ان كى مبسوط كوم مول كر ك خواہر زادہ يام مول كرى مجى كتے بيل كى آكر نے آپ سے روايات نقل كى بيل الام عربن محر تن محر تن كاعقا كولسنير معبور ہے اور علام محر عمان بيكند كى ينے نے ہى آپ سے احاد بث فى بيل۔

آپ کاانتقال نخاراتیں جمادی الادنی، ۸۳۰ مه هروموا۔

## وحمالله تعالى وحة واسعة

**فاندہ:** جب بنوا ہرزادہ کا لفظ بغیر کسی نسبت کے بولا جائے تواس سے دوشخصیات مراد ہوتی ہیں۔ایک میں بکر خواہرزادہ۔ودسرے امام بدرافدین محمد ہن محمد وکر در کی پیٹیم ۔

(الفوائدالهبية سيرأعلام النهلاء الإعلام)

ል.....ል.....ል



على بن موى بن يز داد ( دوسر محقول كے مطابق يزيد ) فمي \_

ا دکام القرآن کے مؤلف اور اسپنز مانے بی دننیہ کے امام تھے۔ آپ نے محد بن تمیدرازی بینے وغیرہ سے ساخ حدیث کیا اور آپ سے روایت کرنے والوں میں ابوالفضل احمد بن احمد کا غذی بینے وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا انقال ۵۰ سے میں ہوا۔

ابوائحق مید نے الطبقات میں تکھاہے کہ آپ نے شوافع کی کئی کمابوں کے جوابات تکھے تھے۔ تاریخ نیسا پورش احمد بن ہارون سے منقول ہے کہ احمد بن ہارون تنق کہتے تھے کہ بیطی بن موکی تی جونیسا پورش حننے کے مفتی تھے جوادے یاس آئے تو ہم سب کا اس بات پر انفاق ہوگیا کہ ہم نے آج تک اپنے علام شی ان سے بڑا [ تدرو قربه = ] منطق المنطق فتيدكوني نيس ديكما \_

منی کالفظ آف کے ضمداور میم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ بیٹم شہر کی طرف نسبت ہے جواصبان ساوۃ اور کیررہ کے درمیان واقع ہے۔ بیٹم شہر کا معرض مجان بن بوسف کے دور شن آ باد ہوا تھا۔
درمیان واقع ہے۔ بیشہر ۸۳ ھیں مجان بیان بوسف کے دور شن آ باد ہوا تھا۔
درمیان کا اندر جملہ واللہ تعالیٰ درجہ آتھ والسعة آتے۔

(الجواهر المضية)

ል.....ል



محد بن عبدالله بن محمد بن عمرا بوجعفر ، بني ، مندواني \_

(ہند دانی کالفظ ہے کر وانون کے سکون اور دال کے ضمہ کے ساتھ ہے) یہ بلغ کے ایک محلہ کی طرف نبیت ہے۔ جس کا نام باب ہند دان تھا، اس محلے کے بازار ہیں ہند و ستان ہے آئے ہوئے قلام اور بائدیاں فروضت ہوتی تھیں۔ یہ ذہانت فقاہت کے ساتھ تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کو ابوطنیفہ صغیر بھی کہ محیا ہے۔ بلخ میں انہوں نے احادیث بھی روایات کیں اور شکل مسائل ہیں فتاویٰ بھی دیئے۔ آپ نے علم فقد ابو بھر اعمش سے حاصل کیا اور آپ کے شاگردوں میں فقیدا بواللیٹ نصر بن تھر جیسے لوگ شامل ہیں۔

آب كانتقال بخاراش ٢٢ ٣ هركوبوا

رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

(الفوائدالجية الأنسأب)

☆.....☆......☆



حسن بن احمر بن ما لك ابوعبدالله زعفراني ر

آپ نے امام محمد بیٹے کی الجامع الصغیر کو محدہ ترتیب سے بیش کیااور اس کو پہلی بارمرتب ابواب پرتشیم کیا۔ ہز امام محمد بیٹے کے مسائل کونام ابولوسف بیٹے کی روایات سے جوابیان کیا۔ آپ کی ایک کتاب تصنیف 'کلاضائی'' مجی ہے۔

## OF A SHEW THE WAY TO SHEW THE SHEW THE

آپ كانقال ١٠٠ هشهوار

رحه الله تعالى رحةً واسعةً.

(الفوائدالجية. كشف الظنون)

☆.....☆.....☆



اميركاتب عميدبن اميرغازي قوام الدين ابوهنيف انقاني فارابي-

فاراب دریائے سے ان کے پارایک بستی کانام ہادراتھان اُس کا ایک قصبہ۔

آپ ندیب حنیه بی منتشرداور علم فقداور لغت عرب کے باہر تھے۔ بغداد بیں مشہور الامام بیں مدرس سبنے۔ وو مرتبہ وشق تشریف لائے ۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو وہی امام ذاہی میٹی کے انتقال کے بعد مدرسہ ظاہر یہ کے دار الحدیث جس منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ یہ ۲۵ مار حکی بات ہے۔

آپ کی تمانیف ٹیں ہے "غایة البیان و نادر قالا قران "شریح هدایه اور " التبییون "شریح حسامی قابل ذکرایں۔

علامة الكعنوى الني فرمات جي كدين سفان كي ميدونون كتابين مطالعد كين توجيسا كدعلامد كقوى فرمايا بأن كودا قعي منفيت بين متعصب إيا-

> اس کی مثال پرمسئلہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رفع یدین سے نماز قاسد ہوجاتی ہے۔ آپ کا انتقال ۵۸ سے میں ہوا۔ ایک قول ۵۳ سے مانتقال ۵۸ سے میں ہے۔ ۔

رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(الفوائدالبهية)





احدين محمد بن عبدالرحمن طبري -

## آ قارت کراری افتاد کر می می از از این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر این افتاد کر این افتاد کر این افتاد کر این اماد کر اماد کر

ریطبرستان کی طرف نسبت ہے۔ بدلفظ دراصل تبرستان تھا کیونکہ یہاں کے لوگ تبریعن کلہاڑی کے ساتھ جنگ کرتے ہے۔ پھر عربی جس تبرستان سے طبرستان ہوگیا۔

آپ كافقىكاسندىيد:

-عن الىسعيد البردعي عن اسماعيل بن حادبن الى حنيفة عن ابيه عن جديّا".

۔ (اس طرح آپ بھن واسطوں سے امام ابو صنیف پریٹیز کے شاگر دیتھے) آپ بغداد کے فقہاء کمبار بھی سے بھے اور ابو انگس کرخی پینچے اور ابوجعفر طحادی پینچے کے طبقہ کے فرد تھے۔آپ نے الجامع العینراور الجامع الکبیر کی شرح بھی تحریر فرمائی )۔ آپ کا انتقال ۲۰ مسلاھ بھی ہوا۔

رجِه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً.

(الفواثدالبهية)

☆.....☆.....☆



احمد بن على بن عبدالعزيز الوبكر ظبير الخي-

آپ نے مجم الدین پینچے عمرونسٹی پینچے اور حجہ بن احمد استیجا نی پینچے سے علم حاصل کیا۔ مراف میں مدرس رہے اور نورالدین زنگی پینچے کے دور میں حلب تشریف لائے ، ہجروشش میلے گئے۔ آپ نے الجہام مع الصفیو کی شرت کھی ہے۔ آپ کا انتقال حلب میں ۵۵۳ ھاکو ہوا۔

رحه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائدالبهية)

\$.....\$



عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه الوقد حسام المدين صدر الشهيد

## 

بدائم حيط البرهاني كمصنف بربان الدين محودين احمدين عبدالعزيز كي يجاتل -

آپ نے علم فقدا ہے والد ہر بان الدین کمیر عبدالعزیز پیٹیر ہے حاصل کیا ادر آپ کے شاگر دوں بیس صاحب ہدائی بین الی بکر مرغیا نی اور صاحب محیط رضوی رضی الدین سرخسی پیٹیر جیسی ہنٹیاں شامل ہیں۔آپ کو اختلافی مسائل اور ذہب حقی برعبور حاصل تھا۔

آپ کی تعیانیف ش الجامع الصغیر کی تین شروحات امام نصّاف کی ادب القاحتی کی شرح ، الفت اوی الصغری الفت آوی الکیری اور البست فی شامل این -

آپ کشهادت سرفندیس ۱ ۵۳ ه شهرای

رحه الله تعالى رحةً واسعةً .

(الفوائد)البهية المحيط البرهاني كأمقدمة التحقيق)





احدين محدين عمر زابدالدين ابونفير عنالي-

بيتابية كاطرف نسبت بي جو بخارا كالك بحلدتها

آپ کی تصانیف ٹل سے ''شوح الزبادات'' ہے۔علاء نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے اوراسے نے مثال قرار دیا ہے۔ای طرح شوح المجامع الکبیو'شوخ المجامع الصغیر اور جو امع الفقہ جوفتاوی عنابیہ کے نام ہے مشہورے'نیزقر آن مجید کی تغییر مجی آپ نے تکھی ہے۔

آبِكانقال ٥٨٢ه يا٢٨٥ هش موا

رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

☆.....☆.....☆ (القوائدالهية)



نفرين محد بن احمد بن ابراهيمُ ابوالليث مسرفلد كي-

#### OO- THE WAR AND TH

آپ نے علم فقدا بوجعفر مندوانی پیرے سے حاصل کیا۔

آپ كى مشهورتمانيف يەيى: تفسير القرآن، النوازل العيون الفتاوى خزانة الفقه · بستان العارفين شرح الجامع الصغير تنهيه الغافلين .

آپ کا اتال ۳۵۳ هش دوا

فائدہ: مافظ ابواللیٹ سمرقندی اور فقیر ابواللیٹ سمرقندی دونوں انگ الگ شخصیات ہیں ۔ حافظ سمرقندی کی وفات ۱۹۹۳ حدیث ہے جب کے فقیر سمرقندی پیٹی<sub>ن</sub> کی وفات ۲۳ ساھیں ہے۔

رجمها الله تعالى رحمة واسعة

(القوائدالبهية)





احدين منعورًا بولفر أسيجا في - يه اسيجاب" كي طرف نسبت -

علام سمعانی میرے نے ان کی نسبت ' استعجائی' ' لکھی ہے۔ وہ کہتے جیں کدیرٹر کی کی سرحد پر بڑا شہرہے۔ آپ نے اپنے شہرش علم حاصل کیا' پھر سرفند تشریف لے گئے اور منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ ابوشجار میرٹی کے بعد نوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا۔

آپ کا انتقال ۲۸۰ هش موا۔

رحه الله تعالى رحةً واسعةً.

(الفواثدالبهية)

☆.....☆.....☆



محر بن محر بن محمودًا ممل الدين بابرتي-

بدد جل کے علاقوں میں سے بابرتی کی طرف نسبت بے جو بغداد کے مضافات میں ہے۔

#### oo Day to the second second

انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں عاصل کی۔ بھر صلب تشریف لے سے اور وہاں کے علاء سے علم حاصل کیا۔ ۱۳ سے حد آپ قاہرہ چلے آئے اور صاحب النهابة شوح المهداية علامہ حمام الدين شارخ مختصوابن حاجب علامہ محمد بن عبدالرحمن اصلهائی اور صاحب البحو المسحبط ابوحیان اندلی بینے سے علوم میں مہارت حاصل کی۔

آپ حدیث اورعلوم حدیث نیز گفت مخوصرف علم معانی اورعلم بیان کے ماہر تھے۔آپ سے سید اُحققین شریف کر جاتی اورد گیر بہت سے لوگول نے علم حاصل کیا۔

آپ کی تعافیف میں سے العنایة شرح الهدایة · تفسیر کشاف کے حواشی · التقریر والانوار شرح مختصر ابن جاجب شرح اصول البزدوی اور شرح الفرائض السر اجیة قابل ذکریں۔

آب كانتقال شب جعد ١٩ ررمضان المبارك ٨٦ عدين جوار

رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائدالبهية)





محد بن شجاع الوعبدالله ملمي \_

میلیج بن عمرو بن ما لک بن عبدمناف کی طرف نسبت ہے۔ ملیج یعنی برف کے کاروبار کی طرف نہیں۔

آپ نے تعلم فقد حسن بن ابو ما لک پیچے اور حسن بین زیار پینچے سے حاصل کیا۔ آپ عراق کے سب سے بڑے فقید تنے ، بعض سوارخ نگاروں نے ریجی لکھا ہے کہ آپ کا سیلان معتز لدے افکار کی طرف تھا۔

آپ كا تسائيف ش سے الو 3 على اله شبه قد كتاب اله ناسف مائم سے زائد جلدول ش كتاب النوا در اور كتاب اله ضارية تائل ذكريں -

آپ کا انقال عسر کی نماز کے دوران مجدہ کی حالت میں ۲۶۷ ھیں ہوا۔

ابوالحس علی بن صالح کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادانے یہ بتایا کہ انہوں نے محمد بن شجاع تلمی بینیم کو بیفر ماتے

## OOT THE RESIDENCE OF THE SECOND SECON

ہوۓ ساتھا كـ ' بجھے اس جكر فن كرنا كونك بي نے اس كے بركونے بي ايك قرآن مجيدتم كيا ہے ' ـ د حده الله تعالى د حمة واسعة .

(الفوائدالجية)

☆.....☆.....☆



محمود بن احمد بن عبدالسيد بن عثان بيمال الدين بخاري حصيري \_

ان کے والد مشہورتا جریتھے اور ان کی رہائش اُس سکلے میں تھی جس میں تھیبر یعنی چٹائیاں بنی تھیں ۔ انہوں نے علم فقد حسن بن منصور قاضی خان میٹیجے سے حاصل کیا اور بیا اُن کے خصوصی شام کردول میں سے ستھے۔

ان كى تسانيف من سائجامع الكبيرك شرح اورائج امع الصغير كاشرح مشهور إلى-

آپ كاانتقال ٢٣٧ هير بوار

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائدالجية)

☆.....☆.....☆



على بن معبدين شدا دابولحسن بيابوهم الرقى كنام بي بعي مشهور بين .

مصریس رہائش پذیر تے۔ امام محمد میٹی کے شاگردول میں سے ہیں اور اُن سے المجامع الکبیر اور المجامع الصعیو کی روایت کی ہے۔

یہ بڑے محد سے بھی ہتنے چنانچہ یے عبداللہ بن مبارک رہنے ، این عبینہ رہنے ، ایک رہنے ، مالک رہنے ، شافعی رہنے سے محد ثین سے صدیث روایت کرتے ہیں۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں بٹس محد بن انحق رہنے اور ابوعبید قاسم بن سلام رہنے وغیروشامل ہیں۔

عهديب العهديب شران ك بارك من ماكم وفر كا قول كعابواب:

#### [oor] Section 1 ( or ) Section 1 ( or )

"هو شدیخ من أجلة الهعدالین" ( که پربڑے محدثین بیل ہے تھے) ان کا نقال ۲۱۸ ه ش اختام رمغان المبارک ہے دس دن پہلے ہوا۔ رجہ الله تعالی د حدثاً واسعةً.

(الفوائدالبهية. تهذيب التهذيب)

☆.....☆.....☆

#### الایون الله مثام بن عبیدان رازی رشیه الله الله

ہشام بن عبیداللہ ۔ انہوں نے امام ابو یوسف میٹیے اور امام تھریٹی سے علم حامل کیا۔ امام تھریٹی کا انتقال' رق'' میں اٹمی کے تھر موادور انمی کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

علامدة جي يني في آپ سه سيمقول قل كياب:

"مين فيستر اسومشا مخ عد ما قات كى جاوركم كم صحصول كيلي سات لا كدر يم خرج كيدين" -

ا ہام ابوحاتم پینے ان کے بارے میں کہتے ہیں:'' آپ میدوق تنے اور میں نے''ری ''میں آپ سے بڑھ کرکمی کو نہیں ویکھا''۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(ميزان الاعتدال الفوائد الجية)

☆.....☆.....☆

### رة ين عبدالعزيز ريّع. ما ين عبدالعزيز ريّع.

عبدالحميد بن عبدالعزيز ابوحازم (بعض نے اسے ابوغازم بھی کہاہے)۔

انہوں نے عیسی بین ابان کمر بن محدثمی اور بلال بین بھٹی بھری سے علم حاصل کیا۔اُن سے امام طحاوی پیٹی اور ابو ظاہر دہاس پیٹیر نے شرف بلمذیایا۔ابوالحسن کرخی پیٹیر مہمی ان کی مجلس ورس بٹس حاصر ہوئے شنے۔

بہ ثقة امتی اور حساب وفرائض کے عالم شقے رکوفہ وغیرہ میں عہدة قضاء پر بھی فائز رہے ۔ ان کی ایک کتاب کتناب المحاضر والسجلات ہے ۔ علاوہ ازیں کتاب ادب القضاء اور کتاب الفوائض مجی آپ ک [ مارونور ] بالمواقع المواقع ا المعالم في المواقع الم

> آپکاانقال ۲۹۲ هیل بود. رحمه الله تعالی رحمهٔ واسعهٔ.

(تأج التراجم)

☆......☆..... ☆



محرين عنى بن عيدك ابواحد عبدك كالصل نام عبد الكريم جرجاني ب

حاکم نے تاریخ نیسا بور میں لکھا ہے کہ 'عبدالکریم' اہام محمد بن حسنؒ کے شام کردوں میں ہے ویں اور انہی ہے علم فقد حاصل کیا ہے''

> انہوں ئے علی بن موکی تھی اور ابود او واصبانی سے عدیث بھی روایت کی ہے۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمة واسعة .

(الجواهر المضية)

**☆... ☆....☆** 



محمود بن احمد بن عميزالعزيز بن عمر بن ماز ه ـ

ہیے تعربین باز وسکے خاندان سے بیتھے۔اس خاندان نے ''اسراء آلی بربان' کے تام سے مادراء النہر کے مما لک پر ۱۰۵۰ ھسے ۲۰۴ ھ تک حکومت کی ۔اس خاندان میں دینی وہ نیاوی ریاست ووجاہت جمع تغیس ۔

ونهون نے علم دین اپنے والدصدرسعید تاج الدین احمہ پنجیر اورا پنے ججا صدرشہید عمر پنجیر سے حاصل کیا۔

ان كى تسانيف على سے المحيط البرهائى فى الفقه النعمائى اس كا خلاصہ ذخيرة الفتاوى المعروف بالذخيرة البرهائى فى ادب القاضى كى شرح الجامع الصغير كى ترح الجامع الصغير كى ترح الجامع الصغير كى ترج الجامع الصغير كى ترج الجامع الصغير كى ترج الجامع الصغير كى ادر زيادات كى شرح شاش بين ـ آ بكا انقال ٢١٢ هيل بوا۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

#### [ ٥٥٥ ] المرابع المرابع

فائدة: ابن اميرمان يني اورعلام لكعنوى يتي كمطابق جب مرف المحيط يمين تواس مراداليط البرهاني اي اوق ب-

(الفوائدالهية المحيط البرهاني كأمقدمة التحقيق)

<u>ቱ---</u>ቱ----ቱ

# المناطقة من تات الدين كروري مليقيه

عبدالغفور ( یا عبدالغفار ) بن لقمان بن محد شرف ،شس الاً ثمه ، تاج الدین ابوالمفافر کردری میکردر ( بروز ن جعفر ) کی طرف نسبت ہے جوخوارزم کی ایک بستی ہے۔

انہوں نے امام ابوالفضل عبدانر عن بن محد کر مانی مینیے سے علم فقہ حاصل کیا اور سلطان عادل تو رالیہ بن ذکی ہینیے طرف سے حلب کے قاضی رہے۔ بیاسیٹے وقت میں حفیہ کے امام تھے اور انتہائی متنی پارسافیض تھے۔

ان كى اصول اقترين ايك تصنيف ب- بيز التجويد كي شرح بوان كي في علام كرمانى كي تصنيف ب- ان كي شرح كان كرم المان كي المسلم الكي المسلم الم

فائدہ: انام اعظم ابوطنیفہ پنجے کے حالات پرکھمی کی مقبول اور معروف کتاب منطقب ال کو حدی " اِن ک تصنیف تہیں ہے بلکہ دوانام بھرین محمد کر دری کی تصنیف ہے جو ہزاؤی کی نسبت سے بھی مشہور ہیں اور اُن کاسعۂ وفات ۸۲۷ھ ہے۔ فیتا وی ہزاذیہ جس کاصل نام الجامع الوجینز ہے وہ بھی اٹنی کی تصنیف ہے۔

ای طرح بیمی و بمن میں رہے کہ (پہلے ) تاج الدین کردری پیٹے کے استاذا یام کریائی پیٹے الگے تخصیت ہیں اور ۔ ال کوا کب الدو ادی فی شہر سے صحیح البین آدی ، کے معنف علامہ تحد بن بوسف بن علی بن سعید مش الدین کریائی پیٹے (التوفی ۲۸۷ھ) الگ شخصیت ہیں ۔

رحمهم الله تعالى رحمة واسعة

(الجواهر البضية الفوائد الببية كشف الظنون)

## والجعيار الوقف سرات بندي اليبيه

عمر بن اسحل بن احمهٔ بهندی غز نوی\_

انہوں نے علم فقد شخ وجیہ الدین و ہلوی (جود بل کے بڑے آئمہ بیں سے بتھے ) علامہ شمس الدین خطیب وولی (بیدول کی طرف نسبت ہے 'جو دی اور طبر ستان کے درمیان ایک بستی ہے ) سراج الدین ثقفی پینچے اور علامہ کن الدین بدایو نی بیٹے ہے اسراج الدین بین اور وہ امام علی بن محر بن بدایو نی بیٹے ہے مشاکروں میں سے جی اور وہ امام علی بن محر بن علی میں جمہ بن الفریر پینچے کے شاکرو تھے' جو اپنے وقت میں علیا یہ اور اء النہر میں سب سے نمایاں تھے نیز حمید الدین ضریر پینچے ،عبد اللہ بن احرار فی صاحب کا فوال کے التا ذمیں ہیں۔

ان کی تصانیف میں سے "المتوشیح شرح المھدایة " المشامل فی الفقه "شوح الزیادات "اور شرح الجامعین (بیدونوں زیر بخیل بی تھیں کہ آپ کا انقال ہو گیا) نیز الفناوی المسو اجید (اس کی آپ کی طرف تسبت میں شک ہے) بہت مشہور ہیں۔

> آپ کا انقال ۳۷۷ه هیں اور یقول بعض ۹۳ ۷ هیں ہوا۔ پر

رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً .

(تاج التراجم الفوائد البهية الأعلام)

☆.....☆.....☆

# والمالة المرابوعبدان جرعاني محدين يحنى بن مبدى

ابوعبدالله ،جرجانی صاحب بدایر پنج نے آپ کوامحاب الخری میں سے شارکیا ہے۔ آپ سے ابوائسین قدوری پینج ، احمد بن محمد ناطقی پینج اور ابو بکررازی پنج نے منظم فقد حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف میں سے شرح الجامع الد کہ ببر ، توجیع صدیعت ابی حدید فقہ اور الفول الصنصور فی زیاد قسید الفیدور ہیں ہمرک آفری حدیث آپ کوفائح ہوا اور 44 سویل آپ نے دفات پائی۔ آپ کی تدفین امام ابوطنیف پنج کے پروس میں ہوئی۔ کوفائح ہوا اور 44 سویل میں آپ نے دفات پائی۔ آپ کی تدفین امام ابوطنیف پنج کے پروس میں ہوئی۔ دھے واسعة ،

(الغوائدالجية)

#### [004] The state of the state of

## ا الد**ان نمس**رو ایتی

اسد بن مرود قامن بيل (ب يرفقه اورج يرسكون كرساته ) يه بجلة كي طرف نسبت ب-

جھکی (باورج دونوں کے فتر کے ساتھ) مشہور محانی معفرت جریر بن عبداللہ دونوں کے نسبت ہے جیسا کہ علامہ تکھنوی دینے نے طبقات القاری سے نقل کیا ہے۔

بدانام ابوصنیفہ بینی کے شاگرو تھے۔ امام طحادی بینی نے اسد بن فرات بینی سے نفق کیا ہے کہ '' امام ابوصنیفہ پینی کے وہ شاگرد جنہوں نے کتابیں مدوّن کی ہیں چالیس معفرات تھے۔ ان میں سے پہلےوں بھی ابو ایسف بیٹی ' زفر بیٹی 'داؤد طافی بیٹی اوراسد بن عمرو بیٹی ۔۔۔۔ ہیں''۔

محدثین کاان کی توثیق اورتفنعیف کی بابت احتلاف ہوا ہے لیکن ان کی فقاصت کیلئے آئی بات کافی ہے کہ یکئی بن معین پینے نے ان کو تعد قرار دیا ہے اور امام احمد پینے نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ملامہ تکھنوی پینے نے ابن تیمیر پینے ، مکی پینے اور مقاوی پینے سے فعل کیا ہے کہ امام احمد پینے مرف ثقدرا دی سے عی حدیث لیتے ایں۔

ید بارون الرشید کی جانب سے بغداد اور واسط کے قاضی بنائے گئے۔ جب ان کی بینائی میں پھوفرق آگیا تو آپ نے بیعبدہ چھوڑ دیا۔ بیمی روایت ہے کہ بارون الرشید کی بڑی آپ کے نکاح میں تھیں۔

آب كا انتقال ١٩ احديا ١٩ واحث موار

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفوائداليهية)



# منانه الجمع عدمة الأرائد والمعالمة في تأثير الأي ريتي

تلغراحم بن لطيف عثاني تفاتو كاليهير -

اعلاء المسنن آپ كى ماية نازتعينيف براس كے علاوہ الدادالاً حكام كے نام سے آپ كے مجموعة قادی الله علام اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

آپ کی پیدائش ۱۰ ۱۱ هاؤاپنے آبائی کھڑ جودارالعلوم دیو بندے قریب داقع ہے میں ہوئی۔ تین سال کی عمر میں

#### [المدني]

آپ کی والدہ کا انقال ہو گیا۔ آپ کی وادی جان نے آپ کی بہت انھی تربیت کی۔ جب آپ نے سات سال کی عمر شہر آپ اینے ماموں حضرت تھیم الامت مولانا شہر آن جبید کھل کرنیا تو وار العلوم و یو بند علی مزید و نی تعلیم کا آغاز کیا۔ چرآپ اینے ماموں حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا تو کی بیشر کے بیاس تھا نہ بعون جلے گئے۔ اور وہاں ہجھ کر صدائی کی گرانی میں زیرتعلیم رہے۔ بعد از ال مدرسہ جائے والعلوم کا نیور میں آپ نے حضرت تھیم الامت بیٹے کے جلیل القدر شاگردوں سے صحاح سدت اور مشکو قالم صاحب بدنی المسجھ و دحضرت مولانا فلیل احمد مشکو قالم صاحب بدنی المسجھ و دحضرت مولانا فلیل احمد سیار نیوری بیٹھ کے دریں میں ایک عرصے تک شرکت کی۔

حضرت سہار پُوری ایشی نے آپ کو ۴۳۲۸ ہیں جب آپ کی عمر صف ۴۸ بر برس تھی مدیث پاک اور تمام علوم تھالیہ کی اجازت عظافر مادی۔ پھرآپ مدرسہ جامع العلوم میں مدرس مقررہ وئے اور سمات سمال تک وہاں تدریس کی۔ بعدا زال آپ مدرسہ الماداد العلوم تھانہ بھون آخر بغد لائے جہال آپ نے حدیث پاک اور دیگر علوم وفنون کی کما بیس پڑھا تھیں۔ تکیب مدرسہ الماداد العلوم تھانہ بھون آخر بغد لائے جہال آپ نے حدیث کو آپ تکلیم الامت پینی نے اعلاء السبتن کی تالیف اور افقاء و تدریس کے کئی کام آپ کے ہر دکر دیے جن کو آپ نے بحس رد کر دیے جن کو آپ نے بحس رد کر دیے جن کو آپ نے بحس رد کر دیے۔ نے بحس رد کر دیے۔

تھانہ بھون کے بعد آپ نے ہندوستان ، ہر یا اور پاکستان کے مختلف علمی مراکز ہیں تدریس کے فرائض سرانجام ویے اور آپ ایٹی شدید بیاری کے باوجوواڈ کاراورٹوافل کے بہت پابند تھے۔ تخت تکلیف اور مشقت کے باوجو دتمام تمازیں مسجد میں اواکر تے تھے۔

> آپ كانتقال ذوالقعده ۱۳۹۳ ه كوبوار رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(اعلاءالسان كأمقدمة التحقيق)

☆.....☆.....☆



زین الدین تن ابرا جیم بن محد بن محد ، این نجیم ، حنل \_ آپ \_ فقد علا سرقاسم بن قطلو بغا، بر بان کرکی اورا مین بن عبدالعال وغیر و سے حاصل کمیا \_

## [المدار ] المدار المدار

آپ نے آغاز مرسے ہی فقہ حتی میں مختلف رسائل تحریر فرمائے اور پھر البحر الوائق شوح کنوالد فائق کی تاب کا آغاز کیا ۔ اس شرح کو آپ آخر کتاب الاجارة تک تل کئی ہے تنے 'اس کی شکیل بعد بن علام طور کرائی ہے نے کئے اس کی شکیل بعد بن علام طور کرائی ہے نے کی ۔ الاشیمات والد نظائر ، شرح البنار فی الاصول لُب الاصول هنتصر تحریر الاصول لابن همام الفوائد الزینیة فی فقه الحنفیة ، هدایه پر تعلیق اور جامع الفصولین پر مشرور ہیں۔ حاص مناب می سے خاص طور پرمشرور ہیں۔

آپ كانتقال بوشتوسى بروز بده رجب م 42 ه كوبوار رجمه الله تعالى رجمةً واسعةً

(شذراتالدّهب)

ል.... ል.... ል



محدین محمد بن احمدُ حاکم شهبیدُ مروزی بلخی۔

یہ المستدو اے کے مؤلف ماکم پینے کے اُساذ ہے۔ ان کے بارے میں شہورے کہ یہ ساٹھ ہرارا مادیث کے مافق ہے۔

جب آپ کو بخارا کا عبد کا نضاء سونیا گیاتو آپ امیر حمیدے ہاں بہت زیادہ آتے جاتے تصاور آپ نے انہیں فغہ کی تعلیم بھی دی۔ چرجب بیامیر حمید وزارت کے منصب پر فائز ہو گئے توانبول نے تمام اہم امور آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ وزارت کا نام آنے سے بچتے تھے اور ہر نماز کے بعد یوں دعاما نگا کرتے تھے:

> اللهدادزقنى الشهادة (اسه الله إنجيشهادت نصيب فرد)

جس مجمع بیشمبید کے گئے ، رات کوعشاء کے وقت انہوں نے پھیشور ونو غااور تھیاروں کی آوازیں نیس آو ہو چھا کہ
یہ کیسا شور شرابا ہے؟ لوگوں نے بتایا کرتمام اہل لفکر جمع ہیں اور آپ پر بیالزام لگارہے ہیں کہ آپ ہی اُن کے وظا نف
طنے میں وکا وٹ سبتے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے بیستا تو صرف اثنا کہا: اے اللہ! میری بخشش فرمار پھر آپ نے تجام کو
بلواکرا پنے سرکا علق کروا یا اور فسل کر کے بہترین کفن مکن لیا۔ پھر آپ پوری رات نماز ہیں مصردف رہے یہاں تک کہ

#### [ or ] San Carlotte C

صبح اہل لشکر نے آپ پر دہاوا بول دیا۔ اس موقع پرسلطان نے ایک فوجی دستہ بیسجا جنہوں نے اُن حملہ آوروں سے قال کے الیکن ان اہل لشکر نے آپ کوسجد وک حالت میں رہیج الٹانی ۳۳۳ھ کوشہ پدکردیا۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(ملخص من الفوالد البهية)

\$ ..... \$\$ ..... \$\$



محدين احدين اني سبل ابويكر مرخسي مشس الآئمه-

آ ب طویل عرصے تک مشس الائم عبد العزیز علوانی کے بیاس رہ اور اُنہی سے علوم کی تحیل کی بہاں تک کہ اپنے ا زمانے کے بےمثال عالم قراریائے۔

آ پ سے علم فقدهاصل کرنے واٹول میں برہان الا تمہ عبدالعزیز بن عمر بن مارّہ اورمحمود بن عبدالعزیز اور جندی شامل ہیں ۔

خاقان (وقت کے حکمران) نے آپ کوائیں تھیجت کی باداش میں اوز جند کے ایک کنویں میں قید کرو یا تھا، جہاں بیک سال تک رہے۔ بیدیات تحقیق ہے، ثابت ہو چکی ہے کہانہوں نے ای کنویں سے الممبسو طابعی جلیل القدر کتا ہے۔ تعمل طور پراپنے شاگر دول کو بغیر کمی کتاب کی مراجعت کے الماء کروائی تھی۔

بعض حضرات کار کہنا خلاف تحقیق ہے کہ آپ نے المصب وطاکا بڑا حصہ کویں ہے تصوایا کیکن اُس کی تحییل رہائی کے بعد کی ۔ ای طرح آپ نے شہر سے المسیو المسکید بھی کویں سے بی اطاء کروائی تھی اور اصول المسر حسبی کا بڑا حصہ بھی وہیں سے تکھوایا ایک دوران آپ کورہائی میسرآئی ۔

حضرت شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی وامت برکاحیم نے ان کے حالات اور میتحقیق اپنے سفرنا ہے ' سفر درسفر'' میں تفصیل کے کعمی ہے'ہم وہاں سے میکمل نقل کرتے ہیں:

الام سرجهي رائل ڪر محصر بيش

سیباں ہے ہم اوز جند کے پرانے محلوں سے کر رہتے ہوئے ایک محلے میں پہنچ جبال شمس الائم سرخسی بیٹیج کی قبر بتائی جاتی ہے۔ سرقبرایک مخبان آبادی کے درمیان واقع ہے اورآٹار قدیمہ کے لوگوں نے بتایا کہ اس قبر پرایک پرونا کتبراگا ہوا

## [ تارنورت المعلق المعلق

تفاجس پرشس الائر سرخس بیشیر کانام کلما ہوا تھا۔ آٹار قدیمہ کے لوگ اس کوروں لے سے سے ہم جب اس قبر کے پاس پنچ توشیری انتظامیہ کے بچائی افسر ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں صاحب قبر کی اجمیت اور عظمت کاعلم ہواتو ہم نے یہاں اس قبر کے قریب ایک مجد اور مدرستھیر کرنے کا ارادہ کیا لیکن پوراعلاقہ مکانات کی تنجان آبادی سے گھر ایواتھا اور بہاں کے لوگ کمیں اور خفل ہونے کو تیاز نہیں سے ایکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بہت برے عالم کی ایواتھا اور بہاں کے لوگ کمیں اور خفیل ہونے کو تیاز نہیں سے ایکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بہت بر بھوڑ نے کے لئے تیار یادگار کے طور پر ایک مجد و مدرسہ تغیر کرنے کا ارادہ ہے تو یہاں کے میں اپنی جگہ مناسب قبت پر چھوڑ نے کے لئے تیار ہوگئے۔ یہاں بحوزہ مجد اور مدرسہ کا تشریحی لگا ہوا تھا ، اس نقشے سے یہ بات ظاہر ہو تی تھی کر قبر کو بھی پڑھ کر کے اس پر گنبذ ہو کیا ادادہ ہے۔ یہاں بور پڑ کر بیند نہر کرتے ہوں سے کہا کہ پڑتہ بنانا اور اس پر گنبد تغیر کرنا درست نہیں ہے ، اور خود طامہ سرخسی بینے اس کو ہر کر نیند نہر کرتے ، اس لئے نقشے ہیں بہتر یہی کرنی چاہے۔ انہوں نے اس پر خور کرنے کا وعدہ تو کیا ایکن معلوم نیس وہ کس حد تک اس پر مال کریا میں ہیں۔

## المام مرضى لاتواه ركوين مين ميسوط في تأليف

مشم الاتحرسر تسی پیٹی (متونی ۱۳۳۸ ہے) کا پورا نام محر بن احم ابو بکر سرخی ہے، وہ پانچ میں صدی کے ان علاء میں سے ہیں جنہیں آید نعن آبات اللہ کہنا جائے۔ اصل میں آبو وہ قرا سان کی ایک بستی سرخس کی طرف منسوب ہیں ہیکن شاید حصول علم کے لئے قرفانہ کے اس علاقے ہیں آئے ہوں ہے۔ انہوں نے حاکم وقت کی مرض کے خلاف کوئی فو کل ویا، یا کوئی بات بطور جیوت کئی جس کی پاواش میں حاکم وقت خاقان نے انہیں ایک کو یں نما گڑھے ہیں تو برکی ۔ وہ بات کیا تھی جس پر حاکم وقت نے انہیں ایک کو یں نما گڑھے ہیں ہوگی۔ وہ کلا الدین خور نے مسرح المسیو المحبور کے مقد ہے میں ایک وجہ بیان کی ہے کہ خاقان نے اپنی کینز کو آزاد کر کے عدت ہے بہلے بی اس سے لکاح کرلیا تھا۔ اہام مرخی ہینے نے اس پراوح اض کیا تھا، مگر اس کا کوئی حوالد انہوں نے نہیں و یا اور اس سے ملک جا تھا۔ ایک واس سے اشتباہ و یا اور اس سے ملک جا گئی کی ہوجا کم وقت نے آئیں کی جدد کا متور تذکر وں میں ماتا ہے، ہوسکا ہے کہ کی کو اس سے اشتباہ و کیا ہو۔ وجہ کوئی بھی موجا کم وقت نے آئیں کسی تی کے کے کی پاداش میں اس خوت آز ، کئی میں جا اگر و یا تھا کہ وہ مالم بھی کہ کوئی ہوجا کم وقت نے آئیں کی تو کہ کہ بھی اس ان کے لئے چلنا بھر نامکن ٹیس تھا۔ مس الائے مرخی پیٹی نے جا کہ بین ایک کوئی موجا کم وقت نے آئیں کی جو کی ہوجا کہ میں اس خوت آز ، کئی میں جا کہ کوئی جو اس ان کے لئے چلنا بھر نامکن ٹیس تھا۔ مس الائے مرخی پیٹی نے میں اس کوٹ کے گئے کے وجہ سے قید کیا گیا مرخی پیٹی نے میں کی کئی کے وجہ سے قید کیا گیا تھی مرخی پیٹی کے کئی کی ان کی کیل کی وجہ سے قید کیا گیا تھی اس کی کئی کے کہ کے وجہ سے قید کیا گیا تھی مرخی کے کہنے کی کا کہنے کی کے کہ کیا گئی کی کی کوئی کے کہنے کی کئی کے کئیں کی کئی کے کہنے کے کہنے کی کئی کے کہنے کی کہنے کیا گیا گیا گیا گئی کے کہنے کیا گیا گیا گیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کوئی کے کہنے کیا گیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کی کوئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے کہنے کیا گیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے کہنے کیا گئی کیا

ظاہر ہے کہ ان کے شا گردول کو اس واقع ہے کتنا دکھ ہوا ہوگا، انہوں نے اپنے استاد کی ول بھی کے لئے

ورخواست کی کہ ہم روزانداس کویں کے مند پر آجایا کریں ہے ،آپ ہمیں پھے الماء کراویا کریں۔ شبعس الاقعه سو خسسی پیٹے پہلے سے چاہج ستھے کہ اہام حاکم شہید پیٹیے کی کتاب الکافی کی شرح تکھیں۔ چنا نچے انہوں نے ای کویں سے اپنی تخلیم کتاب' العبسوط'' الماکرانی شروع کی اور علم کی تاریخ کار منفرد شاہکاراوز چند کے ایک کویں نما قید خانے میں اس طرح وجود میں آیا کہ تیس خیم جلدوں کی ہے کتاب کویں سے بول بول کر کویں کے مند پر بیٹے ہوئے شاگردول کو کھوائی می ۔ کتاب کے مقدے میں خود شدمس الا تعدم سو حسبی پیٹیے نے فرمایا کہ:

قرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا ازيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء عما هو المعتمد في كل بأب وقد انضم ال ذلك سوال بعض الخواص من اصابي زمن حسبى حين سأعدو في لأنسى ان املى عليهم ذلك فأجبتهم اليه . (المبسوط، ص ه ج)

"ابیں نے بیمناسب سمجھا کو تقر (حاکم) کی ایک شرح تکھوں، جس میں برمسکے کے بارے میں دائے بات پرکوئی اضافہ نہ برد اضافہ سے ہوا کہ تیرے ساتھیوں اضافہ نہ کروں ہو تا تا راح ہو۔ اس پر سریدا ضافہ سے ہوا کہ تیرے ساتھیوں میں سے چھ خاص لوگوں نے میری تیدے زیانے میں مجھ سے اس کی فریائش بھی کی اور میری انسیت کی خاطر میری سیدہ کی کہ میں انہیں بیشرح اطاکراد یا کروں، چنا ہے میں نے ان کی اس فریائش کو تیول کیا۔"

جنانچ جن شا گردوں نے شرح لکھنی شروع کی ان کا یہ جملہ کتاب کے بالکل شروع میں موجود ہے کہ:

قال الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ابو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي يُثِرونورضريحهوهوفي الحبس بأوزجند املاء.

( یعنی امام اجل عمل الاتمه سرخسی منظیر فے اوز جند میں قید ہونے کی حالت میں فر مایا)

پھرامام سرخی پینے کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے تکھا ہے کہ دہ کئویں سے جوا ملا کرائے ہے ،وہ خالص اپنی یا دداشت کی بنیاد پراملا کرائے سنے ۔کسی کتاب کی مددائیس ماصل نہیں تھی۔اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ کئویں ہی قید ہونے کی حالت میں دوسری کتابوں سے با قاعدہ استفادہ بظاہر بھکن ٹیس تھا۔جن حضرات نے مبسوط سے استفادہ کیا ہے،وہ اس کرہمت کا مسجح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتن تحقیق کتاب جو بعد دالوں کے لئے فقد حقی کا مستند ماخذیں گئی، کس طرح تمام تر حافظ ہے کہ مستند ماخذیں گئی، کس طرح تمام تر حافظ ہے کہ مستند ماخذیں گئی، کس خارح تمام تر حافظ ہے جو متعدد تذکرہ فار دوایت کی محت کا اندازہ ہوسکتا ہے جو متعدد تذکرہ فار دوایت کی محت کا اندازہ ہوسکتا ہے جو متعدد تذکرہ فار دوایت کی محت کا اندازہ ہوسکتا ہے جو متعدد تذکرہ فار دوایت کی محت کا اندازہ موسکتا ہے جو متعدد تذکرہ بارے متنقل کی ہے کہ ایک مرجہ دہ اپنے دوئن کے جلتے میں ہیٹھے ہوئے تھے کئی کہ امام شافعی میٹھے کے بارے متنقل کی ہے کہ ایک امام شافعی میٹھے سے بارے متنقل ہے کہ دان کو تمن سوکڑ اسے (یعنی کا بیان) مفتل یاد تھیں، اس پر امام مرخی بیٹھے نے فرمایا:

؞حفظ الشافعي زكوة محفوظي. ييني محصيمتا ياد بهام ثانع ليني كوس كي زكوة يادتي \_

(الجواهر المضيئة للقرشى ج،ص٨٠)

جس کا مطلب بیہ ہوا کہ علامہ سرنسی پہنچ کو امام شافعی پینچ ہے تقریبا چالیس منازیادہ باتیں یا تھیں ،اور انہوں نے جس حالت میں جس طرح تکھوائی ہے،اس کے چش نظریہ بات پچھازیادہ بعید معلوم نہیں ہوتی ،ایک کئویں یا گڑھے میں بند ہونے کی حالت میں اس عظیم شخصیت پر کیا گزرتی ہوگی؟اس کا اعمازہ بھی ہمارے لئے مشکل ہے ،ورخود انہوں نے مبسوط کی تالیف کے دوران مختلف ایواب کے آخر میں اپنی حالت کا بڑے پُر دروالفاظ میں ذکر فربایا ہے۔ چٹا نچہ عبادات کے مسائل چارجلدوں میں تکھوانے کے بعد کتاب العناسک (جج) کے آخر میں وہ فرباتے ہیں :

هذا آخر شرح العبادات باوضح المعانى واوجز العبارات املاة المحبوس عن الجمع والجماعات مصلياً عن سيد السادات، محمد المبعوث بالرسالات، وعلى اهله من المؤمنيين والمؤمنات، تمركتاب المعاسك ولله المنة وله الحمد الدائم الذى لايفتى امدة ولا ينقص عددة (المبسوط، جم ص١٣٨)

"بواضح ترین مضاض اور مختصرترین عبارت علی عبادات کی شرح کا آخری حدے، جے ایک ایسے مخص نے الما کرایا ہے جواس طرح تید میں ہے دالما کرایا ہے جواس طرح تید میں ہے کہ نہ جعد میں حاضری و سے سکتا ہے، نہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے (البت) سید السادات جناب محمصلی اللہ علیہ وسلم جواللہ تعالیٰ کے بینام لے کرمبعوث ہوئے تنے ان پر اور جومؤمن مرد اور عورتیں آپ کے اللہ تعالیٰ کے آپ کے اللہ تعالیٰ کے آپ کے اللہ تعالیٰ کے احسان سے بوری ہوگئی ہے۔ براتھ اراب کی تعریفیں اس کی جی جن کی کوئی انتہا ترہیں "۔

اس عبارت میں اس ولی حسرت کا انتہائی مؤٹر اظہار ہے کہ چار تھیم جلدوں میں نماز اور ووسری عبادتوں کے احکام ایک حالت میں تکھوائے گئے ایس جب خود مؤلف جماعت سے نماز پڑھنا تو کہا، جمعہ میں حاضر ہونے سے بھی محروم ہے۔ لیکن آز ماکش کی حالت میں معظیم خدمت انجام دینے پر اللہ تعالی نے انہیں جمد اور جماعت کے قواب سے بھی نہ جانے کتنازیا وہ نواز اور کا۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ در جاتہ ۔

اور پانچویں جلدیس کتاب النکاح کے فتم پر فرماتے ہیں:

هذا آخر شرح كتاب النكاح بالمأثور من المعاني والآثار الصحاح املاة المنتظر

## OTT THE WAR AND A STATE OF THE PARTY OF THE

للفرج والفلاح مصلياً على المبعوث بألحق بالسيوف والرماح وعلى آله واصحابه اهل التقى والصلاح الذين مهدوا قواعد الحق وسلكوا طريق النجاح. (جه، ص١١٢)

'' نگار کے بارے میں جومضاعین میکے روایتوں پر بنی ہیں ، بیان کا آخری حصہ ہے ، جے ایک رہائی اور کامیا بی کے ختار مختص نے اس حالت میں املا کرایا ہے کہ وواس ذات (سائٹ تیل ) پر در دود بھیجتا ہے جے تن وے کرنیز ووکوار کے ساتھ بھیجا کیا تھاادران کے آل واصحاب پر جوملاح وتقو کی کے حال تھے جنہوں نے تن کی راہیں ہموار کیں اور کامیا بی کے داستے پر سے ۔''

عرساتوي جلدين كتاب الطلاق كفتم رفرمات بي:

هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالبؤثرة من المعالى ادقاق املاة المحصور عن الانطلاق المبتلى بوحشة الفراق مصلياً على صاحب البراق وعلى آله واصمابه اهل الخير والسياق صلاة تتضاعف و تدوم الى يوم التلاق كتبه اعبدة البرى من النفاق (ج: ، ص: ۱۰۰)

" بیکتاب الطلاق کی شرح کا آخری حصہ ہے جس میں وقیق مضامین میں ہے قائل ترقیج مسائل درج کے سکے بیں۔ اسے ایک ایسے فض نے تکھوا یا ہے جواس طرح قید ہے کہ چل پھرنہیں سکتا اور (عزیزوں دوستوں کی ) جدا لی کی وحشت میں بتلا ہے۔ وہ صاحب براق سائٹ پیلیم اور آپ کے آل واصحاب پر جو بجلائے ول میں ایک ودسرے ہو جا کہ مسائل کے دوسرے ہو تا ہو آئی کا دوستوں کی ایسے بندے نے تکھا ہے جونفاق کرتھے، ایسا درود بھیجنا ہے ، جوقیا مت کے دان تک دو کتا چوگنا ہوتا رہے۔ اسے ایک ایسے بندے نے تکھا ہے جونفاق سے برائت کا اظہار کرتا ہے۔ "

بحرآ موي جلدين كتاب الولاء كختم يرفر ات بين:

انتهی شرح کتاب الولاء بطریق الاملاء من المهتحن بأنواع البلاء یسال من الله تعالیٰ تبدیل البلاء یسال من الله تعالیٰ تبدیل البلاء وانجلاء بالعز ولعلاء قان ذلك علیه یسیر وهو علی مأیشاء قدیر صلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله و اصابه الطاهرین (ج:۸۔ص۲۲۰)

'' یہاں کتاب المو لاء کی شرح افتقام کو پکٹی جوایک ایسے فقس نے لکھوائی ہے جو کئی طرح کی آ زیائشوں میں جتلا ہے ادراللہ تعالٰی سے دعا کرتا ہے کہ اس آ زیائش اور جلاولمنی کوعز ت اور سر بلندی سے تبدیل فریاد ہے۔ کیونکہ بیاس کے لئے بہت آسان ہے اور وہ ہراس چیز پر قادر ہے جواس کی مشیت کے مطابق ہو۔

وصلى الله على سيددا محيده على آله واصعابه الطاهرين -

## [U-1-1] MANAGER (OTO)

اس كالعدبارموي جلدي كتأب الجهاد والسير كفات يرفرات بي:

انتهى شرح السير الصغير المشتبل على معنى اثير بأملاء المتكلم بألحق المنير المحصور لاجله شبه الاسير المنتظر للفرج من العالم القدير السميع البصير المستظر للفرج من العالم القدير السميع البصير الملعف المليف المشير الشفيع لامته النذير وعلى كل صاحب له ووزير والله هو اللطيف النهير. (ج:١١،ص:١٣٠)

"سیری شرح اختا م کو پنی جومفول معانی پر مشتل ہے، اور ایسے خص نے الماء کرائی ہے جس نے واضح حق کا کلمہ
کہا تھا جس کی وجہ سے اسے قیدی کی طرح بتد کردیا گیا اور وہ اللہ تعالی سے جو ہر چیز جائے والا ، ہر بات سنے والا ، سب
پھرد کھنے والا ہے، رہائی کا ختھر ہے اور جناب نبی کریم می فائین پر اور اان کے ہر صحافی اور مددگار پر دور ود بھیجنا ہے جو اپنی
است کو خوشخیری و بینے والے، ان کی شفاعت کرنے والے اور خبر دار کرنے والے جی اور اللہ تعالیٰ لطف فر مانے
والے، ہر چیز سے باخر جی "۔

ای طرح میسوط کے بچونسنوں کی اٹھارہ ویں جلد ش کتاب الاقرار کے بتم پرریمبارت بھی موجود ہے:

"انتهى شرح كتأب الاقرار المشتبل من المعانى ما هو سر الاسرار املاة المحبوس في موضع الاشرار مصلياً على المجتار .

" مماب الافرار کی شرح بوری ہوئی، جو حقائق واسرار کے مضامین برمشمنل ہے،اسے ایسے مخص نے نی مخارصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے املاکرایا ہے جو برے لوگوں کے مقام پر قید ہے''۔

اکشر تذکرہ نگاروں کے بیان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری ہو واقیدی کی حالت بی کھی ہے۔البتہ چونکہ ،
پرانے تذکرہ نگاروں نے بندرہ جلدوں کا ذکر کیا ہے اور موجود مطبوعہ نسخ بیس جلدوں بیں چھپا ہے اس لئے بعض حصرات یہ سمجھے کہ انہوں نے آدھی کتاب اور موجود مطبوعہ نسختی ہے لیکن تحقیق سے بیمعلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ سمجھے کہ انہوں نے آدھی کتاب اور باتی آدھی رہائی کے بعد کھی ہے لیکن تحقیق سے بیمعلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ سمار کوئیس جلدوں بی بیس کوئیس جلدوں تا ہوں کی کتاب میں جو سودہ تیار ہوا تھا، وہ بندرہ جلدوں بی بیس کیا تھا اور بوری کتاب قیدی بیس کی واضح دلیل یہ ہے کتیہ ویں جلد جس کتاب الرضاع کے شروع میں بیمبارت ہے۔

"قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمه فنر الاسلام ابوبكر محيدين افيسهل المرخسي املاء يوم الخبيس الثاني عشر من جمادي الاخرة سنة سبع وسبعين واربعمائة "(الميسوط ج:٠٠ص:٢٨٠) صرف بی نیس الهام سرختی بیشی اله و دری مشہور کتاب شرح السدیر الکبیر ہے جو جنگ اور بین الاقوای تعلقات کے اسلامی قوانین پرمستند ما خذکی حیثیت رکھتی ہے ، یہ پانچ جلدوں ہیں چھی ہوئی موجود ہے ، اور شاید اس وقت اس موضوع پر اتنی مغمل کتاب کوئی اور نہیں تھی ۔ یڈ کرو نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بھی انہوں نے قیدی کی حائث میں لکھوائی ہے۔ کتاب کے موجود و نسٹول میں اس کتاب کے اندر کوئی عبارت بھی ایمی نہیں ملی جس سے معلوم عائت میں کھوائی ہے۔ کتاب کے موجود و نسٹول میں اس کتاب کے اندر کوئی عبارت بھی ایمی نہیں ملی جس سے معلوم ہوتا ہوگئی ہے۔ کہاں حائی خلیفہ عذر ہے اس کتاب کا تعارف کراتے ہونے لکھا ہے کہ اس کے خرجی امام سرخسی بیٹی نے یہ ملے لکھا ہے:

"انتهى املاء العبد الفقير المبتلى بالهجرة الحصير المحبوس من جهة السلطان الخطير بأغراء كلزنديق حقير و كان الافتتاح بأوزجند، في آخر إيام المحتقوالتهام عند فعاب الظلام عمر غينان في جمادي الاولى سنة ، ثمانين واربعها ثقر" (كشف الظنون ٢:١٠١٢)

''اس کتاب کوکھوانے کاسلسداس محتاج بندے کی طرف سے کھیل ہوا جو کسی ذکیل زندیق کے کہنے پر خطرناک باوشاہ کی طرف سے جلاوطنی اور قیدیل میتلاتھا اور اس ( کتاب ) کا آغاز اوز جندیل آزیائش کے آخری وٹوں میں ہوا تھا، اور پخیل جمادی الاولی • ۸ سھ میں مرغیان میں اس وقت ہوئی جب اندھے اصحیاح چیا تھا۔''

## 

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ماتی ظلیفرینے کے نئے ہیں یہ جملہ موجود تھاجو بعد کے نئوں ہیں حذف ہو کیا، لیکن اپنے اسلوب کے لاظ سے یہ جملہ اس جملہ موجود تھا جو بعد کے نئا ہوا ہوں سے اور نقل کئے گئے ہیں۔
اسلوب کے لحاظ سے یہ جملہ اس جملوں سے واضح مطابقت دکھتا ہے ، جو بسلوط کے نئی ابواب سے اور پنقل کئے گئے ہیں۔
پھر امام سرخی پیٹیے کی ایک کتاب اصول فقد کے موضوع پر ہے جو سال بعدر رفی اصول الفقاعہ یا ساصول السعر خسمی سے نام سے مشہور ہے۔ تذکرہ تا ماروں نے اکھا ہے کہ اس کتاب کی تالیف بھی ای تید ہیں ہوئی ہے اور اس کی واضح دلیل ہے کہ کتاب کے کتاب کے تروع ہیں یہ عبارت آئے بھی موجود ہے:

قال الامام الاجل الزاهر، شمس الائمة ابو يكر محمد بن ابي سهل السرخسي املاء في يوم السبت سلخ شوال سنة تسع وسعين واربعماً ئة في زاوية من حصار اوز جدر.

(اصولِ السرخسي طبع بيروت ص٠٠)

اس عمارت ہے واضح ہے کہ یہ کتاب بھی امام سرخسی پیٹیج ہے اوز جند کے قید خانے میں شوال 9 سے مہر میں لکھوائی شروع کی تھی۔

ان تمام باتوں کو ملائے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسوط تو پوری کی پوری قید ش کھوائی گئی اور بظاہراس کی محکم باتوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ مسوط تو پوری کی پوری قید شن کھوائی گئی اور بظاہراس کی محکم کے ساتھ میں ہوتی تھے ہوتی ہے اور ای حالت میں و مزید کتابوں کی تالیف شروع فرمادی۔ ایک شہر سے السیو السکید اور دوسری اصول السیر خسمی۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی تالیف ساتھ ساتھ جاری تھی ، پھر صاحب کشف المطنون نے کھا ہے کہ جب اصول السیر خسمی کے باب المشر وط بر بہنج توقید سے دہائی فی۔

(کشف الظنون جراسه ۱۱) اس طرح ان دونول کا باتی حسر مفتان میں جا کھمل فرایا جیسا کہ شہر ح السینو الکبیر کے آخری بھلے ہوتا ہے جو حاجی خلیفہ پینی کے حوالے سے بیچے گزر چکا ہے۔ اصول السیر خسبی میں باب الشیر وط کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، البتر ایک فصل خصل الشیر ط کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، البتر ایک فصل خصل الشیر ط کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، البتر ایک فصل خصل الشیر ط کے نام سے موجود ہے۔ شاید حاجی خلیفہ مین کی مرادوی ہو۔ لیکن بعض معزات نے اس سے میسوط کی کہنا ہوا سے محمد مرجو ہے ہا ہے کہ دہاں بین کر آئیس آزادی ال کی تھی، بظاہر وہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ کتناب المرضاع جس کے شروع کی عبارت اور نقل کی گئی ہوہ کتناب المشیر وط کے بہت بعد ہے اور کتناب الموضاع کی آغاز بھینا تید میں ہوا تھا، جیسا کہاو پر تحقیق کی تی ہے۔ وہ کتناب المشیر وط کے بہت بعد ہے اور کتناب الموضاع کا آغاز بھینا تید میں ہوا تھا، جیسا کہاو پر تحقیق کی تی ہے۔

والله سحأته وتعالى اعلم

منس الانمه سرنسی بیٹیر کی میں عظمت تو اس دقت ہے ول ہیں تھی جب ہے بیپن میں اپنے والد ماجد قدس سروے میں سوط کی تالیف کا صل سنا تھا۔ لیکن آج بیل ان کے اس شہر بیل کھڑا تھا جہاں انہوں نے بیر مجراحقول کا رنا مہانی موجود جے حضور نبی کریم میں تاہیں ہے وین کا معجزہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ آج شد اس گڑھے یا کئویں کا کوئی تام ونشان موجود ہے، جہان انہوں نے سالہاسال انتہالی عبر آز ماوقت گڑا راہ شاس حاکم ہے کوئی واقف ہے جس نے تکبیرا ورد تونت کے عالم میں ایسے مقدی شخص کو آئی میں ایسے مقدی شخص کو آئی ہر ہریت کے سرتھ قدید کیا ایکن سرخسی میڑھے کا نام زندہ و پائندہ ہے، دوران شا ماللہ قیاست کے اسے خراج تحسین بیش کیا جا تا رہے گا اورلوک ان کے لئے رحمت کی دعا نمیں کرتے رہیں گے۔

رحمه الله تعالى وجزاة عن الامة الاسلامية احسن الجزاء.

اوز جند کے شہر میں بچھے صرف چند سختے ہے لیکن تصور کیا تگا تیں یہاں علم وفضل اور عظمتِ کردار کے وہ پہاڑ دیمنٹی رہی جن کی خد مات ہے آئ لیور کی علمی دنیا سیراب ہور بی ہے۔

\$ ... \$ ....\$

# روحاء كم علامه طرطوى راتيمه

ایراہیم بن علی بّن احمد بّن عبدا ہوا حد مجم الدین طرسوی ۔ بیر طا ءا دروا ء کے فتحہ اور سین کے شمہ کے ساتھ ) شام کے مرحدی علاقول میں سے طرطوس کی طرف نسبت ہے ۔

یہ اپنے والد قاضی القصاق عاد الدین کے انتقال کے بعد ۲۳۲ صفی ومشق کے قاضی القصاق ہے ۔ سوامح نگاروں میں ہے بعض نے آپ کا تام ایرائیم لکھا ہے جب کہ عبدالقادر پر نیے نے المجو اهو المصندة میں آپ کا تذکر ق باب احمد بن علی میں کیا ہے ۔ علام تکھنو کی نینے نے پہنے قول کوامع قرار دیا ہے۔

آپ كاتمانيف ش ك نفع الوسائل المعروف بقتاوى الطرسوسية تحفة الترك فيما يجب ان يعمل في الملك ذخيرة الناظر في الاشهاة والنظائر (مخطوط) ١٠٠٠ الفوائد البدرية ( مخطوط) - ينقد كممائل يرشمن اشعارين .

"الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية "جوان اشعار كي شرح ب- الاتموذج من العنوم لارباب الفهوم "برچوش عوم كي جامع "ماب به - "وفيات الاعيان من مذهب إي حنيفة النعمان" (مخطوط) بيت مشهوري -

#### المان المان

آب كانقال ٥٨ كه من بوار

#### رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً.

فافدہ: انہوں نے اپنے والدفیع عماوالدین علی بن احمہ پنجے کے بارے میں تکھا ہے کدوہ پورا قرآن مجید سر عام لوگوں کے سامنے تین محصنے اور چالیس منٹ میں ختم کر لیتے ہتے بلکداتی ویر میں تراوی بھی پڑھا دیتے ہتے۔

علامد تصنوی پینے نے الفواٹ الدہدیة میں ان کے والدصاحب پینے کے حالات میں تکھا ہے کہ آتی جلد قرآن مجید کھنل کر لینا یقینا اُن کی کرامات میں ہے ایک کرامت ہے اور اس انکار صرف وہ ہی کرسکتا ہے جو خلاف عاوت کرامت کا مکر ہواورا یہ مختص تو جمہورامت کے اجماع کا مخالف ہوگا۔

☆....☆....☆



نوح بن الي مريم يزيد الوعصمة مروزي-

بيام ابودنغير يني كوشاكرد تصاورا لجامع مح لقب معروف تحد

اس لقب کی کئی دجو ہات کھمی کی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بیالجائے اس لیے بھے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ دینیے کی فقد جمع کی ۔ چند حضرات کی رائے بیدہے کہ چونکہ بیرتمام علوم کے جامع تھے اس لیے الجائے کہ کا ہے۔

بعض علاء کا خیال ہے اس لیے بدالجامع کہلائے کہ انہوں نے تمام اکام علاء سے علم حاصل کیا تھا۔

علم نقدا مام ابوحنیفہ پنجے اور امام این ابی کی جنبے سے حاصل کیا۔ حدیث این ارطاق بنبے سے پڑھی بھنسپر کلبی سے اور مغازی این اسحاق سے سکھے۔ حدیث امام زہری پیشر اور مقاتل بن حیان پیشیر سے روایت فرما کی۔

ان کی چارمجانس درس ہوتی تھیں ۔ ایک مجنس روایت آ ٹار کیلئے ۔ دوسری مجنس اقوال امام ابوھنیفہ پینچ<sub>یر</sub> کیلئے ۔ تیسری مجنس علم مخو کیلئے ادر چوتھی مجنس شعروا دب کیلئے تھی ۔

بیمرو کے عہدہ تضاء پر فائز نتھے۔علامہ تکھنوی پنج<sub>ی</sub> فرماتے ہیں کہ اگر چہ بیجلیل القدر نقیہ جھے لیکن محدثین کرام پنج<sub>یر</sub> کے ہاں مجروح ہیں۔تنصیل کیلئے الفوائد البہیة دیکھیں۔ آپ کا انقال ۱۷ساھیں ہوا۔ رحمہ الله تعالیٰ رحمةً واسعةً .

(الفوائدالبهية)



بدرعاكم بن الحاج تجود كل ينجح

آپ کی پیدائش ۱۳۱۷ ه ش بوئی آورابندائی تعلیم آپ نے محدث جلیل مفرت مولانا ظیل احمد سہار پوری بیدی پیدائش ۱۳۱۷ ه شروش ماصل کی ۔ پھر آپ دارالعلوم دیو بند آے اور علامدانور شاہ تشمیری پینچر کی شامر دی اختیار کی۔ شامر دی اختیار کی۔

آپ نے سلوک وطریقت میں حضرت مفتی عزیز الرحن عثانی پیٹیے ہے استفادہ کیا اور اُن کے خلیفہ حضرت مولا تا محمد اسحاق میرشی پیٹیے نے آپ کواجازت بطریقت سے نوازا۔

آپ نے دارالعلوم دیوبند' جامعہ اسلامیہ ڈاکھیل' بہادٹنگر اور ٹنڈوالہ یار ٹیل تدریسی فرائعق سرامجام ویئے اور ۲۲ سما ھالی مدیدہ مورہ بھرت کر کے تشریف نے سکتے۔

آپ كى مؤلفات مل مصرت مميرى يني كافادات بخارى كالمجوع و فيض المهارى ١٥٠ توجهان السنه ادرجوا برافكم بهت مفيدين -

آب كانتقال بروز جعه ارجب المرجب ١٣٨٥ حكومة يدموره من موا

رحه الله تعالى رحةً واسعةً.

(چالیس پڑے سلمان)

☆.....☆......☆



. بدیحدث العصر علامدانور شاه مشمیری بینی کے دا باد مقصاوراً ان کی محبت میں سولد برس رہے۔

ہندوستان کے شربجنور میں آپ کی پیدائش ع ۱۹۰ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۹۲۳ میں دارالعلوم دیوبئد آئے ادر حضرت سمیر کی پینے کے دوئی مدیث میں شریک آئو ہے۔ پھر تین سال کیلیے آپ نے کرنال ہونیورٹی میں دہ خلہ لیا جہاں آپ نے اگریزی زبان بیکھی۔

بعدازاں آپ نے ڈامیل می میل علی کی و مدداری عصرت مشیری بنی کی ترانی میں اٹھائی اور علف فیتی علی

## [OZI] THE THE PARTY OF THE PART

خزانوں اور بالخصوص معترت تشميرى يني كرسائل معظر عام پرلانے ميں ام كروارا واكيا-

حضرت سمیری پنجے کی چیوٹی صاحبزادی ہے آپ کی شادی ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔ آپ نے ''انواد انبادی'' کے مام سے معفرت سمیری پنجے کے افادات بخاری اردویس سرتب فرمائے اور بہت می ملی ایجاث کا اصافہ بھی کیا۔

آب كانتفال رمضان ١٣١٨ هـ (مطابق ١٩٩٨م) كـ آخر كاعشره من جوا\_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(علماءديوبندوخلماتهمر في الحديث)

ል.....ል

## ا المام الورثار تثميري ربنو

محمد انور بن معظم شاه بن شاه عبد الكبيرين شاه عبد الخالق ، بز وري ، تشميري جنني \_

فہانت اور حافظے ش آپ تدرستوالی کی نادرنشانی ہے۔ آپ کی پیدائش ۱۲۹۲ ھیں سرزمین سمیر کے مشہور علاقے لولاب کے قریب ''ؤ دوان'' نامی بستی ہیں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور منطق وفلسفہ کی تعلیم ماہرین فن سے حاصل کی۔ گھرآپ عالم اسلام کی تقیم درسگاہ دار العلوم دیوبند پہنچ جہاں آپ نے منطق وفلسفہ کی تعلیم ماہرین فن سے حاصل کی۔ گھرآپ عالم اسلام کی تقیم درسگاہ دار العلوم دیوبند پہنچ جہاں آپ نے کشب حدیث پڑھیں اور بقیہ علوم کی تعمیل کی۔ وہاں سے آپ ۱۳۱۲ ھی فارغ انتصال ہوئے۔ بعداز ال آپ نے دیلی میں معروف رہے۔

۳۵ او بی دعفرت فیخ البندمولا نامحود حسن بینی نے آپ کو دارالعلوم دیوبندیں رکنے کا کہااور محارج سقیمیں سے چند کتا ہوں کا سبق آپ کے حوالے فرمادیا۔ حضرت مشیری بینی نے تعلم کی تعمیل فرمائی اور جب معفرت فیخ البند بینی نے تعمیل فرمائی اور جب معفرت فیخ البند بینی نے کیے تشریف کے کیے تو البیس اینا جائشین مقرر فرمایا۔اس طرح آپ دارالعلوم دیو بندے فیخ الحدیث بن مسلے اور سیح بناری اور جائع ترفی کا درس مسلس ۱۳۳۵ ہے کہ سے رہے۔

آب كماية ناز شاكرو معرت علام محمد يسف بنور كاليجر فرات بي:

"آپ کی تعریف میں بر کہنا کافی ہے کہ مکیم الامت حضرت تھا تو کی بیٹے اور محقق العصر علامہ شہیرا حمرعثا فی بیٹے میسی شخصیات بلکہ وہ اکا ہر دمشائع میں کرجن ہے آپ نے علم حاصل کیا تھا' آپ کے علم سے مستنفی نہیں ہتے ۔ اس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال بیٹے جیسا ہڑا محض میسی فلسفہ میں آپ کی دقیق آراء سے بیاز نہیں تھا''۔

## [02] [02]

آپ کی گرانقدرتمانیف یس التصریح بها تو اترفی نزول الهسید و نیل الفرقدین فی مسألة رفع الیدین اور چارسواشعار کا مجومه حدوب الحات برعلی حلوث العالم قابل فر کروں مصحح بخاری پرآپ کی دری تقریر عربی میں فیض المباری کے ام سے اور جامع ترفدی پر "العرف الشذای سے تام سے تاکع ہو چک سے دری تقریر کا بین آپ کے تام سے تاکع ہو چک سے دری تقریر کا بین آپ کے تا درج کی جنر جملکیاں ہیں۔

آب كا انتقال ويوبنديس ١٣٥٣ ه من موا

رجه الله تعالى رحةً واسعةً.

(مقدمة فيض الباري نفحة العدير)

\$..... \$



عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامه وابعصمة البي منفي -

یہ بڑے محدّث ہتھے۔ بیرخود اور ان کے دومرے بھائی ابراہیم بن پوسٹ اپنے زیائے بیں گئے کے مشاکخ بیں سے شار ہوتے ہتھے۔

> آپ کامنۂ وفات علامہ قرخی میٹیر نے ۱۰ ساور حافظ و نہی بیٹیر نے ۲۱۵ ھی تحریر قرمایا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ قواسعةً

(تأريخ الاسلام الجواهر المضيئة)

☆.....☆



ابراجيم بن رُستم ابوبكر مروزي\_

مشہور فقہا میں سے ایں ۔ امام محدیثی سے علم فقد حاصل کیا۔ حدیث کے تقدرادیوں میں سے آپ کا شار ہوتا ہے ۔ بغداد ایک سے زائد مرتبہ تشریف لائے اور وہاں حدیث پاک کاورس دیا۔ آپ سے حدیث حاصل کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل بیٹی اور ایوخیشے زجر بن حرب بیٹی شامل ہیں۔

## OZT SALVEN SALVE

آب كاا تقال ٢١١ هش موا

رحه الله تعالى حة واسعة.

(الجواهرالمضيشة)

ሷ..... ል..... ል

والمانع كم مستحدين علمه ويتنوس

ابرعبدالله بلق بديدائش ١٩٢ هيل بونى اورعم فقد شدّاد بن مكيم ادرا يوسليمان جوز جانى سے حاصل كيا-آپ كانتقال ٢٤٨ هيل بوار

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفواثداليهية)

☆.....☆



محرین مقاتل ٔ رازی \_ زی کے قاضی تصاورانام کھی پینے سکٹا گردوں میں سے سلیمان بن شعیب اور علی بن معبد کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں \_ ابوالطبع سے روایت کرتے ہیں \_ حافظ ذہبی پینے کے مطابق آپ وکٹے اور اُن کے طبقے دالوں سے روایت کرتے ہیں۔

ان كانتقال ٢٣٤ هديس موار

رحمه لله تعالى رحمة واسعة.

(مهنيب العهنيب ميزان الاعتمال الفوائد البهية) أند سين سين



انہوں نے علم فقد ابرسلیمان جوز جانی سے حاصل کیا ، جوامام محمد بنیر کے شاکرد تھے۔ان کا انتقال ۲۷۸ ھیں موا۔

## OZT SA TAKAN DA KANDA SA TAKAN DA SA TAKAN

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(الفوائداليهية)

ሷ.....



احمد بن محمد بن عمر و (علام الكمنوى بيني نے تارى بيني ہے عمر نام نقش كيا ہے) ابوالعباس ناطعي طبرى عراق كے برے فقياه يس سے مقعے۔ برے فقياه يس سے مقعے۔

> ان کی تصانیف میں سے الاجناس الفروق الواقعات اور جہل الاحکام ہیں۔ بیابوعبداللہ جرمانی کے شاگر دیتھے اور وہ ابو بکر الجساس رازی ہیج کے شاگر دیتھے۔ ناطق ان کی نسبت ایک خاص منسم کی مشائی بنانے یا اُس کی تجارت کی وجہ سے تھی۔ آپ کا انقال زی بیں ۲۳۲ معین ہوا۔

> > رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(الفوائداليهية الجواهر المضيئة الأعلام)

☆.....☆.....☆



محرين محمد بن محمد وضي الدين أبريان الاسلام السرفسي -

برالحیط کے مصنف ہیں۔الحیط کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں انسکاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی چارتھا ان کی ہیں اور چوتھی الحیط جو جالیس جلدوں ہیں ہے وہ جارتھا نیف اس نام سے تغییر ۔ دیگر کا نمیال ہے کہ تین الحیط آل اور چوتھی الحیط جو جالیس جلدوں ہیں ہے وہ انام ہر بان الدین این مازہ کی تصنیف ہے جس کا نام المسحیط المبر ھاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہیمی ہے کہ چارتو ان رضی الدین مرضی کی ہیں اور یانجویں ہر بان الدین رہنے گئے۔

رضی الدین مرحی بینے نے علم صدر شہید حسام الدین عرسے ماصل کیا۔

الجواهر المضيه ين آب كمالات من تكما عكرجب آب طب آئ اور تدريس كا آغاز كياتو آب ك

#### 020 BARRETTE STEEL STEEL

زبان میں لگنت تھی جس کی بناء پر بعض فقہاء نے آپ کے خلاف تعصب برتا ادرآپ کے خلاف نورالدین ذکی بیٹے کو مخلوط لکھے کہ یہ الفاظ ہو لئے بیں بہت فلطیاں کرتے ہیں۔ مثلاً جبابو کو عبابو کہتے ہیں۔ اس بناء پرآپ کو تدریس سے معزول کردیا تھیا۔ تب آپ دشتی تشریف لے بیٹے رضیک آس زمانے بیس علامہ کا سائی بیٹی صاحب بعدائع الصنائع قاصدین کر حلب آئے جہاں نورالدین ذکلی بیٹی نے آئیں مدرسہ طاویة بیس ایک تحریردی۔ علامہ کا سائی بیٹی نے اپنی سفارت کا کام کمل کیا اور پھرواہی آکرای مدرسہ بیس تدریس کا آغاز کیا۔ رضی الدین سرتھی بیٹی ومشل کے مدرسہ فاتونیہ بیس مدرس ہوگئے۔ جب وہ خت بیار ہوئے تو آنہوں نے الحیط کی جلدیں بھاڑی جن میں سے چھسودینار فاتونیہ بیس نے بارے میں وہیست کی کہ بیتمام ای مدرسہ کے فقہا و میں تشیم کردیئے جا تھیں۔

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(الجواهرالمضيئة)

☆.....☆.....☆

## ما المام على مداران جو ملكتني مديني

شهاب الدين ابوالعباس احربن محربن محربن على بن جربيتي "سعدي انصاري شانع .

کہا گیاہے کہ این مجران کے آبا واجدادیں ہے کسی کی طرف نسبت ہے۔جوبہت خاموش مزاح ہتے جس کی وجہ ہے انہیں پتھر کے مشابہ قرار دے دیا گیا۔

آپ کی پیدائش مغرلی معرکے علاقے کل الی الهیتم میں رجب المرجب ۹۰۹ ھاکو ہو کی۔ آپ کی پرورش حالت یتیں میں بعض مشائخ کی سر پری میں ہو کی۔

آپ از ہر میں طلب علم میں معروف رہے۔ یہاں تک کے تغییر صدیث کلام اور نقد میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ ابھی آپ کی عمریس برتی بھی نتھی کہ آپ کو تدریس اور فتو کی دینے کی اجازت ال گئی۔

آپ کی کی تصانیف ہیں۔ مثلاً " تحقیق المحتاج شرح منهاج النووی" " الخیرات الحسان فی مناقب ای حدیثیه مناقب ای حدیثیه مناقب ای حدیثیه النعمان" "الفتاوی الهیتهیة" (چارجادی) تایدیو آون ان کے فتاوی حدیثیه اور فتاوی الفقهیة الکوری کا مجموعت محمد مارے زمانے شنان کے بی دونوں تاوی مشہور ہیں۔ آپ کہ کرمنتی ہوگا دروہی ۳۵۲ می با ۱۵۲ میں انتقال ہوا۔

رجمه الله تعالى رحمة واسعةً.

(شذرات الذهب الأعلام)

☆.....☆.....☆

# عظام الله أثر قانتي ابوالميات روياني شهيد رتبي

عبدالواحد بن اساعیل بن احمد بن محمدُ ابوالحاسُ رویاتی ۔ بیرویان نامی شہر کی طرف نسبت ہے جوطبر ستان کے علاقے میں واقع ہے۔ پخر الاسلامُ شافعی۔

آپ کی پیدائش ۱۵ میرہ کے آخریں ہوئی اور ایک عرصہ تک آپ نے بخارا بین علم فقد حاصل کیا۔ پھر طلبِ معدیث وفقہ یس مسلسل سفر کیے اور خوب مہارت حاصل کی ۔ صدیث وفقہ یس مسلسل سفر کیے اور خوب مہارت حاصل کی ۔

آپ قرایا کرتے ہے:

" الرامام شافتی بینی کی کتابین نفر آتش کردی جا نمی آویی این یادداشت انبی کمواسکتا مون" .

آپ سے کی آئمد شلا اساعیل بن محدیثی ادر ابوطا برسکنی فی ماصل کیا۔

آپ كى تعانيف يمى سے "البحر" ئى جو نى بىر شائى كى تنيم كتب يمى سے بـ اى طرح مناصيص الشافعى، حلية البومن اور الكافئ كى قابل ذكريں \_

آپ کواسامیل مروه نے بروز جد محرم ا • ۵ دو شرکیلس اطا و وورس کے بعد شہید کرد یا تھا۔

رحمه الله تعالى رحمة واسجة.

(سيراعلام النبلاء)

☆.....☆.....☆



ابو بكر عبدالله بن احدين عبدالله مروزي خراساني قفال مثافق

پہلے پہل آپ نے تالد سازی میں الی مہارت ماصل کی کرآپ نے ایک تالہ بنایا جس کا وزن چائی سمیت صرف مہم تھا۔ پھرآ پتیس سال کی عمر تک مسلسل علم وفقہ حاصل کرنے میں معروف رہے۔

آپ فقدشافعی میں خراسانی طرز فکر کے نمائندے ہیں جب کدام ابوحامداسفرا کینی عراقی طرز فکر پر تھے۔ انہی ودنوں حضرات سے نہ ہب شافعی کی اشاعت ہوئی۔

قاضی حسین اینے اُستاذ تفال بینی کے بارے میں بتاتے ہیں کے سبق کے دوران کی مرتبہ آپ پر رفت اور گریہ طاری ہوجا تا اور آپ فرماتے:'' ہمارے ساتھ جو چیش آنے والا ہے ہم اُس سے کتنے خافل جیں''۔

آب کاانتقال نو ہے برس کی عمر میں کا سمھ کوہ دا۔

فائدہ: یہ نفال جومروزی ہیں القفال الصغیر کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسرے امام ابو بکر تفال شاشی ینجے (العوفی ۱۵ سامہ) ، و والقفال الکبیر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں شانعی الرز ہب ہیں۔ بقال شاشی کا مکمل نام محمد بن علی بن اساعیل ہے۔

### رحمهما الله تعالى رحمة واسعة

(سيراعلام النبلاء عهذيب الأسماء واللغات)



محدین محدین محد نن حسن بن علی طبی حنی این امیرحاج این مؤقت ر

آپ کی پیدائش ۸۲۵ کوحلب میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی بحسول علم میں ہمدین معروف رہے اور صاحب فتح القد برائن حام پرنیو سے علم فقہ حاصل کیا۔

ایٹ آسافائن حمام بیٹی کی کتاب التحویو کی شرح تین جندوں ش التقویر والتحبیر کام ہے اکسی جواصول اور - حلیہ المهجلی شرح کام کے ان مسلم فی تفسیر سور قوالعصر اور - حلیہ المهجلی شرح مدید قالمصلی - بھی آپ کی تصافیف ایں -

علامہ حاوی بنے فرماتے ہیں:'' میں نے ان کی ایماث اور فوائد سے ہیں اور انہوں نے مجھ سے القول البديع کے پچھ حصر کی ساعت کی اور اسے مجھ سے روایت کیاہے'' ر

آپ كانتقال شب بمدرجب ٨٤٩ه ين موار

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً .

(الضوءاللامع.الأعلام)

### [04]



على بن مسين ركن الاسلام ايوالسن سُعَد ي ..

بیسم قندے مضافات میں ایک بستی شغد کی طرف نسبت ہے۔ بیٹس الاً تمدمرخسی پینچے کے شاکر وہیں اوراُن سے شہرے السبیو ال کمبیور دوایت کی ہے۔ان کی ایک کتاب "الدنتف فی الفت آویٰ " ہے۔

آپ بخارا ہیں رہائش پذیر دہےاور دہیں افرآء وقضاء کی ذمہ داریاں نبھائیں۔اپنے زیانے کے بڑے فتہاء ہیں سے متھے اور سنتے پیش آئے والے مسائل ہیں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔آپ کا تذکر ہفاوی قاضی خان اور دیگر مشہور کتب فاوی ہیں کئی جگہ ماتا ہے۔

آب كانتقال ٢١ مهين وا\_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الفواث البهية)

ል....ል....ል



عبداللطیف بن عبدالعزیز بن امین الدین بن فرش کر مانی 'این ملک ، ملک عربی میں فرضتے کو کہتے ہیں اور ان کے جدا بجد کا نام چونک فرشا تھا' اس لیے ابن ملگ کہلائے۔

بیتر کی کےعلاقے از میر کے قریب تیرہ بیل رہائش پذیر ستے اور دہیں عدری ہتھے۔ بیسلطان مراد کے دور بیل امیر محد بن آبدین کےمعلم بھی رہے۔

ان کی بہت مفید اور متنوع تصانیف ہیں جن میں ہے مر فہرست ، حیاری الازھاد شدے مشاری الانواد ، ہے۔ یہ کتاب علوم حدیث پر بہترین اور عمد آنسیف ہے۔ اصول فقدیں علامت فی ہے متن ' المناز' کی آپ فی شرح مجی کلمی ہے۔ ای طرح این الساعاتی کی فقد پر کتاب مجمع المبحوین کی شرح مجی کتر برک ۔ آپ نے شرح وقاید کی شرح مجی کتمی تحریک اس مواد ہے اس وقاید کی شرح مجی کتمی تحریک اس مود ہے اس ودیارہ کی شرح محمد نے مسودہ ہے اس دوبارہ کھی کر اس پر مزیدا ضائے مجی کے۔

### OZO SA TAKEN SA TAKEN

علامدَد کلی بینی سنے آپ کی طرف "تحفقة المهلوك "کی شرح بھی منسوب کی ہے لیکن وکو رعبدالجیدورویش، جو اس کتاب کے کفتی جی، انہول نے ٹابت کیا ہے کہ بیشرح ان کے صاحبزادے جیر بن عبداللطیف کی تحریر کردہ ہے اور اسے ابن الملک کی فحرف منسوب کرنا فلا ہے۔

(الفوائدالبهية. هدية العارفين الأعلام)

ል.....ል



خيرالدين بن احدين على ايولي ملمي ، فاروقي ، رمل \_

آپ کی پیدائش آغاز رمضان السبارک بیل فلسطین کے علاقے ریادیں ہوئی۔ آپ خفی فقید ہمضر ، محدث ، تفوی ادر بڑے علاء میں سے تنصب

آپ نے مصرکے جامعہ ازھر بھی تعلیم پائی ادر پھراپے شہروالیں آئر تعلیم ،افتاء اور تدریس بیں مشغول رہے جہاں نا مورعلاء نے آپ سے استفادہ کیا۔

ِ آپِ كَ تَمَانِفَ شَى سَتَ "الْفَتَأُوكَى الْخَيْرِيَةَ لَنَفَعَ الْبَرِيَةَ " "مَظْهِرَ الْحَقَائِقَ الْخَفِيةَ مَن الْبَحْرِ الرَّائِقِ"اور"الأشِبالاوالنظائر يرماشي معروف إلى..

آپ کی دفات ۲ مرمغران الربارک ۸۹ اه پی بهو کی۔

رحه الله تعالى رحةً واسعةً.

(الأعلام معجم البؤلفين)

☆.....☆.....☆



ابراهيم بن موئ بن جوني ،غرناطي ،أبواسواق ،شاطبي ، ماكل\_

این زیائے میں اندلس کے مجدوین میں سے ان کا شار ہوتا ہے۔ آپ بلند پار محققین میں ہے ہے۔ آپ کی کمایوں میں سے ایک المہوا فقات "ہے جوشہرہ آفاق حیثیت کی حال، مقاصد شریعت پر لاجواب تعدیف ہے ، دوسری کماب "الاعتصام "ہے جس میں آپ نے اینے زیائے میں پھیلی ہوئی تمام بدعات کی تروید واضح انداز میں کی ہے۔

آپ كا انقال • 9 كره مين جوار

فائدہ: بیامام ابواسحاق شاطبی بیٹیج ہیں ۔علم قر اُت کے عظیم عالم، تصیدہ شاطبیہ کے مصنف امام شاطبی بیٹیج ان سے دوصدی پہلے کے بیل اوران کا کمل نام ابو محرقاسم بن فیرہ شاطبی الصریر بیٹیجے ہے۔

ان كانتقال قاھرہ میں ۹۰ ۵ھ ھوہوا۔

رحمهماالله تعالى رحمة واسعة

(الموافقات اور الاعتصام كأمقدمة التحقيق. كشف الظنون)

ል.....ል

# (١٣٦) الن افي العوام ريتي

ايوالقاسم عبدالله بن محمر بن احمر بن حلى بن عارث بن اني العوام ،سعدى-

معرے قاضی ہے، امام ابوجعفر طحاوی پینے اور ابوبشر دولا لی پینے سے روایت کرتے ہیں۔ کی سوائح نگاروں نے آپ کے بوتے ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد اللہ کے حالات تعمیل سے تھے ہیں اور کماب لغنائل الی حذیفہ بینے کوان کی طرف منہ وب کیا ہے لیکن علام لطیف الرحمن بہرائجی پینے نے اصل صورت حال واضح کرتے ہوئے کھا ہے کہ اصل کی طرف منہ وب کیا ہے لئے اور کمی بینے ہے اور ای ہے اور ای ہے اور ای ہے اور ای ہے اور ایا مجمد بینے بیا اور کماب الا تاریس کی روایت اپنے والد ابوعبد الله محمد بینے ہے اور امام محمد بینے نے موطا اور کماب الآثار میں کچھ اضافہ کے ہیں ، ای طرح انہوں نے بھی این واوا کی کماب میں مفیدا ضافے شال کے ہیں۔

ان كاونقال ۵ سسطيل موايه

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(مقدمة المحقى لكتاب فضائل اليحنيفة واخبار تومناقبه)



محد بن محد بن شهاب! لعربن بن بوسف كروري، بريقين بتوارزي، بزازي.

ان کاتعلق کرور ہے تھا، جوخوارزم کی طرف ایک علاقہ ہے۔ آپ القرم اور بلغار کے علاقے میں منتقل ہو گئے، جہا ں سے حج کیااور شہرت پائی۔ آپ تیمورلنگ باوشاہ کی تحفیر کیا کرتے ہتے۔

آپ كى كابون على سه الجامع الوجيز " ب جو الفتأوى الهزازية "كنام سه مشهور ب-اى طرح الهناقب الكودوية في سيوة الامامر ابي حنيفة "مختصر في بيان تعريفات الاحكام اور أداب القضاء مجى آپكي تسانيف بين -

آپ كانقال ٨٢٥ هي بوار

رجمه الله تعالى رجمة واسعةً.

(الأعلام)

☆.....☆.....☆



ابرا بيم بن حسين بن احمد بن محد بن احمد بن بيري -

بیان کے دخن ہیرہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مفتی تھے ان کی ولا دت مدینہ منورہ میں ۱۰۲۰ ہ میں ہو گی۔

> خلاصة الأثويين ١٠٢٠ هـ يندسال بعد ولاوت كسى بـ ـ آپكانقال مَرَمَر مين ١٠٩٩ هين جوان اور قيرستان المعلى بين تدفين جو لَي ـ رجهه الله تعالى دحيةً واسعةً ـ

(خلاصة الأثر)

ል... ል ...ል

### [OAT ] CALLED THE SALE OF THE CONTROL OF THE CONTRO



عمرين إبراتهم بن محمد مران الدين وابن تجيم حفّى مصرى \_

اتبول نے علم اپنے بھائی زین الدین این مجھم صاحب المبعد المراثق سے حاصل کیا۔

کنزالدہ قائق کی شرح النہ الفائق انہ کے قلم سے ہے جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی شرح پر چند اعتراضات بھی کیے ہیں۔

ان كانتقال لارتيح الاول ١٠٠٥ هيش بهوا \_

### رحمه الله تعالى رحةً واسعةً.

(خلاصةالأثر)

☆.....☆.....☆



عبدالوباب بن احمر بن وبهان ،امين الدولة ،ابوجمر ، دهشتي \_

آپ کی پیدائش • سائے ہے ہمیلے ہوئی۔آپ پینے نے علم فقائخر الدین احمد بن علی بن صبح اور دیگرعاما وشام سے حاصل کیا۔ مما قاشی عہد ؤ تضاویر فائز رہے۔

آپ نے فقد کے نادر مسائل پر ہزار اشعاری ایک لقم کی جس کا نام قیدہ الشیر اللہ ہادر یہ منظومہ ابن وہبان کے نام سے مشہور ہے سائل کے علاوہ "عقد الفقائد مشیرے قید الشیر اللہ "أحاسی الاخبار فی محاسی سبعة الاخیار" قراء سبعہ کے بارے ش "المبتثال الامر فی قو اُقابی عمرو جو ۲۱ اشعار پر شمال کلم ہے ای طرح علامہ محدین ہوست قونو کا بینے کی ورد البحاری ایک شرح بھی آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔

آب كانتقال علامة ونوى ينيم كازندكي ميس عى ١٨ عد من موار

رجه الله تعالى رحةً واسعةً.

(الأعلام الفوائدالهية)

☆.....☆.....☆

# ويوني مونير علام سكتي مونير

محدين على بن محرصتى معلا والدين وصلفى -

یوصن کیفا کی طرف نسبت ہے جود یار بکر میں آبداور جزیرہ ابن عمر کے درمیان دھلہ کے کنارے ایک عظیم شہراور عدہے۔

اللد المهنداد جوفقة تن كامعروف كتاب بآپ كائ تعنيف ب\_علاء نه اس كتاب كابكر بكترت شروح وحواتي كله بين \_

يد مشق ميس حند كمفتى تصدال كى پيدائش بھى دمشق ميس ١٠٢٥ اه ميس بولى۔

آپ کی کتابوں ش "افاضة الأنوارعلی اصول البنار " "البد البنتقی شرح ملتقی الأبحر " "شرح قطر الندی فی النحو" مجی شائل ہیں۔

آپ کاانقال دمشق میں ۱۰۸۸ ه میں بوا۔

رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(الأعلام معجم البلدان)

☆....☆....☆

# المتعاقبي في عبد العزيز محدث وجوى ميش

عبدالعزيز بن احمد (امام شاه ولى الله وبلوى) \_

آپ کی پیدائش ۲۵ رمضان السارک ۱۰۹ هش ہوئی۔ ابتداء قر آن مجید حفظ کیااور پھراپنے والد صاحب سیت دیگرمشائے سے علم حاصل کیا۔ پھر پندرہ برس تک تدریس وافادہ خلق بش مصروف رہے۔ مرف پھیس برس کی عمر تقی کہ آپ کو جذام برص اور نامینا پن جیسی تکلیف دہ بیار ہوں نے آگھیرا۔ اس کے باوجود بھی آپ بمیشا فا واوروعظ و تھیجت بیں مصروف رہے۔

آپ کی کمآبوں میں سے ایک تغییر عزیزی ہے جس کا نام منتم العزیز ہے۔ شدید بھاری بیل آپ نے اسے املاء کروڑیا تھا۔ بیکی ختیم جلدوں شریحی لیکن افسوس کر پکلی اور آخری جلد کے علادہ انقلاب ہندمیں باقی تمام تغییر ضائع ہوگئی۔

### [ONT DESCRIPTION OF THE SECOND SECOND

تحفۃ اثنا مخریہ جواہے موضوع پر لاجواب کتاب ہے ہی آپ کی تصنیف ہے۔ محدثین کرام کے حالات پر بستان الحدثین بھی آپ نے تحریر فرمائی۔

آپ کا انقال ای برس کی عمر شرن ۱۲۳۹ هاکو بوا ۔ آپ کی قبر دیل میں اپنے والد صاحب کی قبر کے ساتھ ہے۔ رحمی الله تعالیٰ رحمة واسعة

(نزعة الخواطر)

☆....☆....☆



ابوالغد اوزين الدين حفى به

آپ کے والد بھپن میں ہی انقال کر گئے تھے۔آپ نے بیٹی کی حالت میں پرورش پائی۔قرآن مجید حفظ کیا۔ کچھ کما بیس عزالدین بن جماعة سے پڑھیں۔سلائی کے فن میں مہارت پیدا کی اوراس سے روزی کماتے تھے۔

پھرحافظ ابن جمراعز الدین بن عبدالسلام بغدادی اورعبداللطیف کر مانی جیسی بستیوں سے علم حاصل کیا۔علامہ این هام صاحب فتح القدیر سے بھی بہت سے علوم حاصل کے ۔ آپ کے شاگر دول بیس علامیشس الدین مجر بن عبدالرحمن سخاوی پیٹیر مجمی شامل ہیں جنہوں نے آپ کے مفصل حالات البضوء البلامع میں کھے ہیں۔

منادى ينيي في ان كى تسائيف من سے شرح المهجمع شرح مختصر المهدار المرح المصابيح اور شرح دور المبحار كاذكركيا ہے۔

علام تکھنوی پیچے فرماتے ہیں کہ '' میں نے آپ کی تصانیف ہیں ہے آپ کے قادیٰ شرح مختصر البیدار اور کی رسائل کا مطالعہ کیاہے بیسب بی فن فقدا ورحدیث میں آپ کی مہارت پر گواہ ہیں''۔

آپ كرمشورتسانفش الترجيح والتصحيح على هنتصر القدورى اور "تأج التراجم في طبقات الحنفية " مجي إلى -

آب كانقال ٩ ٨ ٨ هش موا\_

رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(الضوء اللامع - كشف الظنون التعليقات السنية على الفوائد الجهية . الإعلام)

### [ ONO ] THE SHEET AND ASSESSED ASSESSED



محرین فرامرز بن کل ( جومن یامنلا یا مولی خسرو کے نام سے معروف ہیں )۔

نسلاً رومی ہتے۔ آپ کے والد صاحب نے اسلام آبول کیا تھااور آپ کی پرورش عالت اسلام بیس ہی ہوئی۔ آپ نے علم علامہ سعندالدین آفتا زائی کے شاگر و بر ہان الدین حیدر هروی سے حاصل کیا۔ سلطان محمد بن مراد کے زمانے میں بروسہ شہر میں عدرت رہے۔ تسطنط نیہ کے عہد و قضاء پر بھی فائز رہے اور شاہی مفتی بھی رہے۔ قسطنط نیہ میں ک مساجد آباد کیں۔

آپ کی کتابوں میں - حدر الحکامر فی شرح غور الاحکامر- (یونقه فق میں ہے) بلاغت کی کتاب العطول پرحاشیا صول فقد کی کتاب-التلویح- پرحاشیا درتغیر بیضا وی کے ایک جھے پرحاشیہ قامل ذکر ہیں۔ د حمد اللہ تعالیٰ دحمة واسعة .

(الفوائدالجية الاعلام)

**☆... ☆....☆** 

# (١٤٧٥) ملامه تمرتاش غرى بيتيه

مشمس الدين محمدين عبدالقدبن احد خطيب عمر كأثر تاش -

تمرتاش خوارزم کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ آپ اہل غزوس سے متھے۔

آپ کی ولادت ۹۳۹ ھاوروفات ۴۰۰۴ اھٹی ہے۔

آپ نے اپ شریص مختلف علوم محد بن مشرقی غزی مفتی شافعیہ سے حاصل کیے اور پھر قاہرہ چار مرتبہ تشریف لائے ' جن میں سے آخری سفر ۹۹۸ ہدیں ہوا۔ قاہرہ میں آپ نے علامہ زین الدین انہا مرد ہم ساسب البعد الواقعی اور گیر علماء سے استفادہ کیا اور پھرا پے شہرہ ایس تشریف کے گئے۔

آپ کی تسایف میں سے الدیر المختار کا متن " تنویر الابصار " منح الخفار شرح تنویر الابصار "الوصول الی قواعل الاصول "معین المفتی علی جواب المستفتی " الفتاوی الد علّجویں علام جرجانی کی العوامل کی ایک ثرح بھی ہے۔

آپ کی دفات اواخر دجب ۱۰۰۰ ه ش بولی ر

### رحمه الله تعالئ رحمة واسعة

(الإعلام ـ خلاصة الاثرباعيان القرن الحادى عشر)

# والماقيم فخزالآنمه مطرزي بخارى ريسي

تحدین علی بن سعیدا ہو بکر مطرزی بخاری' جونخرالا نمہ کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ بیچھٹی صدی کے علا ہیں ہے تحے اور بیشرف الدین عمر بن محربن عمر عین عرفیٰ (التوفیٰ ۵۷۷ھ) کے استاذیں ۔

حنفيد على عين كالقب فخزالاً تمر بوا أن على عنه يك البعو المعديط بس كانام مدية المفقهاء بعى ب

هدية العارفين ش ب: "براي الدين لخرالاً تمديق بوسيواس بس مقم عض التولى ١٩٣ عد فالبعو المحيط تكمي جس كانام مدية الفقهاء بح ب-

علامه تعنوی النیم نے لکھ ہے:

" مشس الله مين محمد بن على داودى مالكى موعلا مدسيوطى معلى سك شاهرو تين انهول في ان كالتذكره طبيقات المهول من م المه فسهر بين عربي كيا بهاوران كانام احمد بن ابويكر بن عبدالو باب ابوعبدالله بدليج المدين قروين عن كلها بهاوريكي كها ب كدو سيواس مين ۲۲ ه عين اقامت بذير ستے .

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

(التعليقات السنية على الفوائد الجهية في الحاشية) شسستنسبت



احمد بن افی علاء ادریس بن عبدالرحن ٔ قرانی معری ماکی ابوالعباس شهاب الدین -علامه سیوطی عظیر نے ان کومجتمدین میں سے شار کیا ہے ، اگر چہ بیامام مالک کے مذہب کی طرف منسوب کر کے

## ا تاریخ بات کا تاریخ با تاریخ بات کا تاری

قرانی بقرافہ کی طرف نسبت ہے جہاں امام قرانی مصر میں کچر عرصہ متیم رہے۔ آپ کی ولا دے ۲۳۲ ہے ہی ہوئی۔ آپ نے علم اپنے زمانے کے نامور علاء مثلاً عزالدین بن عبدالسلام بینے اور کا فیرو شافیہ کے مصنف ائن حاجب بینے سے حاصل کیا۔

آپ كا انتها كى مفيد كما مين مين الإحكام في تمييز الفتاوي عن الإحكام ١٠٠٠ نوار البروق في انواع الفروق ١٤٠٠ الذينورة • جونعهُ ما لكيري ہے۔

آپ کاانتال ۱۸۴ هیں ہوا۔

### رجمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(مقدمة التحقيق للفروق لفضيلة الشيخ عمر حسن القيام) موسيخ سيخ



عبدالفتاح بن محمد بن بشير بن حسن ابوغدهٔ خالدي مخروي طبي حنفي -

آپ کا سلسلۂ نسب سیدنا حضرت خالد بن ولید رہنی سے ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش شالی شام کے شہر حلب میں ۱۳۳۲ ہے۔ اس کو کی پیدائش شالی شام کے شہر حلب میں ۱۳۳۲ ہے۔ اس اور کی ۔

 ابتدائی تعلیم آپ نے حلب میں حاصل کی۔ گھرمعرآ کرجاستہ الاز ہر کے کلیۃ الشریعۃ میں داخلہ لیا اور دہال ہے عالمیہ کی سند ۲۸ سااھ میں حاصل کی۔ پخرآپ نے تخصص فی اصول التدریس کی تعلیم حاصل کی اور ۲۰ سااھ میں اس کی سند بھی حاصل کرئی۔

آپ نے صرف علما واز ہر سے بھی استفادہ نہیں کیا بلکہ علامہ مجد زاہدالکوٹری جیسے اکا براہلی علم سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نہ صرف علمی ذوق سے آراستہ بھے بلکہ ساتھ دبنی ورع وتقوی اور عبادت سے بھی متصف ہتے ۔عماء ہندویاک سے آپ نے تصوصی مراہم جھے (حضرت کینے الاسلام برظلہم کی' تک ملہ فنے المملهم ہے'' پرآپ کی تقاریظ آپ کے لیے تعلق کی ترجمان ہیں )۔

آپ کی تاکیفات ساخھ سے او پر ہیں اور اسلاف کی کتابوں پر آپ کی تعلیقات بھی انتہا کی تحقیقی شان کی ہیں۔

[ تدريفها ] المجاورة المحالة الموقع والتكميل في الجوح والتعديل اعلاء اسن كمقدم قواعد في علوم المحالة المحالة

آپ کی تمالات میں ہے "صفحات من صبر العلماء "ادر" العلماء العزاب الذین آثر واالعلم علی المزواج "بہت ہی مقبول ہیں۔

آبِ كَانْقَالِ ١١٨م اهِ مِنْ هوار

رحمه الله تعالى رحمة واسعة

("امدادالفتأح" لبسالعلامة عبدالفتاح ابوغيّة)

☆.....☆.....☆

# (1939) علامها بن ملا فروخ ريتير

محربن عبيدالعظيم رآب اللي مكهيس سے متعے اور ويوس مفتى تھے۔

آپایڈا کاب القول السدید فی بعض مسائل الاجمها دوالتقلید کی کابت ہے ۱۰۵۲ ہے۔ میں قارغ ہوئے۔

رحمهالله تعالى رحمة واسعة

(الأعلام)



# الفيالي مفتى الوالسعود ملتيم

محمد بن محمد بن مصطفی عمادی۔اپنے زمانے میں حضیہ کے اکابر علماء میں ہے ہتھے۔

آپ کی بیدائش ۸۹۱ه می موئی۔ ایک تول ۹۰۴ه کا بھی ہے۔

خلافت وعثانیہ کے مخلف علاقوں میں آپ قاضی اور مدرّس رہے ۔ تسطنطنیہ میں تیس ہیں ہے زیادہ افتاء کے بہدے پر فائز رہے۔

آب بہت حاضر دہائ متھے چنانچہ ایک دن جس بسا اوقات عربی فاری اور ترکی کے ایک بزار سوالات کے

[ تدن فمهار] جوابات تحريفرما ليغ -

"تفسير ابي السعود" آپ كي تعنيف مي جس كا اصل نام " ارشاد العقل السليم الي مزاياً الكتاب الكريم".

آپ کا انقال ۹۸۲ هش موااور صحائی جلیل حصرت ابوایوب انصاری دینیز کی قبرمبارک کے قریب مدنون موسے۔ و حمله الله تعالی رحمة والسعة

(الفوائد)المهية الأعلام)

\$....\$....\$



عمرين تدين محمودًا بوالوليدُ محب الدينُ اين لشحنة الكبيرُ حلبي -

آپ ابوالفضل محمدا بن الثونة الصغير کے والد تھے۔ آ کی شحنہ کی نسبت اُن کے وا دائھو وکی طرف ہے جوا پنے زمانے میں صلب کے معجزۃ ' (بعنی رئیس الشرطة 'بولیس کے قسر اعلیٰ ) تھے۔

آپ تنفی فقید سے اورآپ کوادب اور تاریخ سے بہت اشتغال تھا۔ آپ علما عِطب میں سے متصاور کئی مرتبہ وہاں کے تاضی مقرر ہوئے۔

آپ کی کتابوں بٹس سے "روض الب ناظر فی علمہ الاوا ثل والاوا خو بیس بٹ آنہوں نے تاریخ ابی المفداء کا اختصار کیا ہے اور ۲۰۸ ھ تک کے مالات کا ضافہ کیا ہے 'نیز میرت نبوی پر ایک نظم اوراُس کی شرح اور ہدارہ کی شرح " نبھایاتہ النبھایاتہ " بھی تابل ذکر ہیں۔

آپ کاانقال ۱۵۸ هیش موار

رجمه الله تعالى رحمة واسعةً

ል.....ል



محمودين اسرائيل بن عبدالعزيزا وبن قاضي ماوة البعض في ماونة پرهاب\_

### [ 09. ] BACKETH BETTALL BETTAL

آب كى ولا دت روم كے علاقے تعديما وقيم مولى جهال آب كے والد قاضى تھے۔

بھین میں آپ نے اپنے والد سے علم حاصل کیا ازرقر آن بجید بھی حفظ کیا۔ آپ نے بعض علوم آو نید میں پڑھے اور پھر مصرآ سکتے جہاں علوم بیس مہارت حاصل کی۔

آپ کی کابوں میں سے ایک "جامع الفصولین" ہے۔ جس میں آپ نے فصول العمادی اور فصول الاستووشتی کوجع کردیا ہے۔ نیز نقد میں "لطائف الاشارات اوراس کی شہیل تصوف میں" مسر قالقلوب" علم صرف میں "عنقودالجواهر شرح المقصود" می قابل ذکریں۔

آپ کی دفات تقریباً ۱۸ میس مولی ر

### رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(التعليقات السنية على الفوائد البهية الشقائق النعمانية والاعلام) هـ التعليقات السنة على الفوائد البهية المقائق النعمانية والاعلام)



ابوبکر بن مسعود بن احمدُ علاءالدین ُملِک العهماء ، کاسانی میددریائے بچون کے پارتر کستان کے ایک بڑے شہر کی طرف نسبت ہے۔

آپ نے علم نقد علامد تھ بن احمد سرقد کی بینی ہے حاصل کیا جو تحفة الفقهاء کے مصنف ہے اور آپ نے ای کاب کی شرح بدائع الصنائع کے نام سے بھی جوشرة آفاق اور مقبول عام ہے۔ بیکھی روایت ہے کہ جب آپ نے بیشرح 'مصنف بینی کے سامنے بیش کی توانیوں نے اپنی بھی کا رشتہ آپ کود ہے دیا اور ای شرح کو اُن کامیر مقرر کیا۔ ای سے برجملام شہور ہوگیا " شعرح تحقیقه و توقع بہنته " .

آپ کوسلطان نو رالدین زنگی مینی نے تدریس کیلئے طب کے مدرسہ حلا و بیمیجا تھا۔

آ پ کا انتقال ۱۰ ررجب ۵۸۵ ھیں ہوا اور آ پ کی اہلیہ محتر مدفاطمہ پینے کی قبر کے پاس ہی آ پ کی تدفین ممل بیس آئی ۔ بیا بھی مشہور ہے کہ ان دونوں کی قبور کے پاس ماتھی ہوئی دعاء اللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں۔

رحهما الله تعالى رحمة واسعة

(الجواهر المضية. الفوائداليهية)

### المداد المداد

# المنات المام والدين الاعبداملام التي

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابوالقاسم بن حسن سلى وُشقى سلطان العلما وُعز الدين -آب شافعي المسلك يتع ليكن خود بمي درجدًا جنها دير فائز ينھ -

آپ کی ولاوت و مثن میں ۵۷۷ ہے یا ۵۷۸ ہے میں بوئی۔ آپ نے وہیں پرورش پائی ادر زاویۃ غزائی میں خطبات اور تدریس کے فرائض مرانجام دیتے دہاور پھر جامع اموی۔ کے خطیب دے۔ آپ شیخ الاسلام ابن وقیق العبد کے اُستاذ منظماور اُمراء کے سامنے میں بات کہنے میں بہت جری تھے۔ دینی احکام کے بارے بیس کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔

تاریخ کا یہ جمیب ترین واقعدآپ کے بی متعلق ہے کہ جب چندا مراء سلطنت کی آزادی آپ کے بزد کی تابت شہیں ہوئی تو آپ نے آئیس غلام قرار دیتے ہوئے ' پیا طریقہ تجویز کیا کہ پہلے سرِ عام اُن کی بولی نگائی جائے اور پھرکوئی مختص اُن کوخریدے اور آزاد کردے۔ اُن امراہ کوشنج کے تکم کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنا پڑاا درائی طریقۂ کارکوا بنانے ک بعد بی وہ آزاد قراریائے۔

آپ كي في تسايف في سه "التفسير الكبير "" قواعد الاحكام في اصلاح الانام "" الالمام في الحكام " الريام "" الالمام في الداء الاحكام " الريسوف في "مسائل الطريقة "إن -

آب كانتقال ٢٦٠ هش موا

رحمه الله تعالىٰ رحمةً وأسعةً

(الأعلام طبقات الشافعية الكبرى)

ሷ.....ሷ.....ሷ



ميمون بن محد بن عجر بن معبد بن مكول ايولمعين "حفى نسق \_

آپ کی ولادت ۱۸ میں ہوئی۔ آپ سم فقد کے رہنے والے تھے اور بخارا میں رہائش رکھی۔

آپكاتمانف مس محر الكلام ستبصرة الادلة سالتمهيدالقواعد التوحيد سالعمدة

[ تروفهات] معدي المعالم والمتعلم المعالم المحجة لكون العقل عجة المرح الجامع الكبير الاحتاج الاثمة الألم الراكن العقل عبد المراكزين

آپکاانقال ۱۰۸هش بوار رجه الله تعالی رحمهٔ و اسعهٔ

(الأعلام)

☆...☆...☆



احدين محد بن باني ابوبكراسكاني اشرم طائي -ايك قول كمطابل كلين -

آپ اہام احمد بن صنبل پڑھے کے شاگر واور آفتہ تھا فا ھندیت میں سے ستھے۔ آپ کی پیندائش ہارون الرشید کے دور میں ہوئی۔ آپ نے امام احمد کے فدہب کی بہت خدمت کی اور اُن سے بہت سے مسائل روایت کر کے اُنہیں ابواب کی شکل میں مرتب کیا۔ آپ ایک عرصے تک محدّث ائن الی شعید ہڑتھ کے باس بھی رہے۔

آ بِ نِعْلَ صديت پرايک کا باکهی نيز ايک کتاب السنن في الفقه على مذهب احمدو شواهده من الحديث "مجي آپ کي تعنيف ہے۔

آ پ کاانتقال بقداد کے قریب اسکاف بن جنید نائی شہر ثین ہوا۔ سندو فات میں کی قول ہیں ، ۲۷۳ ھایا ۲۹۳ ھایا ۲۹۲ ھوفیر و۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(طبقات الحنابلة سيرء اعلام النيلاء)

\$---\$--\$



ابوسل الطاكار

آ ب نے زحیر بن معاویہ اور امام مالک بن انس اور ان کے ختد کے دیگر محدثین سے حدیث روایت کی۔ ان

### [agr] Section And Section Control (agrant )

ے امام احمد بن منبل يني اور ديگر حفرات في احاديث لي ايل -

موی بن داؤد کہتے ہیں کہ پیٹم طلب مدیث میں دومرتبہ بالکل منلس ہوسے تنے سفیان المصیمی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ان کے پاس ان کے بات کی با عدی ان کے بات کی با عدی ان کے پاس اسے دشت آیا کہ ان کا سائس نگل رہا تھا اور پہتلدرخ چا دراوڑ ہے ہوئے شے ان کی با عدی ان کے پاؤس درست کرنے کیلئے تو انہوں نے قربایا:

''اس پاؤن کوسیدها کردو کیونکدا ہے معلوم ہے کہ بیٹم می سی حرام کی طرف چل کرنہیں عمیا''۔ اکثر محدثین نے آپ کی توثیق کی ہے۔البتہ حافظ این تجریف نے آخر کی تحریف انسکا طریق آنے کی نشاندی کی ہے۔ آپ کا انتقال ۲۱۳ ھیں ہوا۔

### رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

(تأريخ بغداد سيراعلام النبلاء . تقريب التهذيب) هـ سيندست

# الماميم ي **نافع** الميني

عبزالوا عدين حسين بن محمر قاضي وبوانقاسم ميمري

علامہ بکی پینچے فرمائے ہیں کہ میرے خیال میں صیری ابھرہ کی ایک تبرصیر کی طرف نسبت ہے جس پر کافی بستیاں آباد ہیں۔ میمرۃ نام کا ایک شہر بھی ہے جودیار جبل اور خوز ستان کے درمیان واقع ہے۔ میرا خیال قبیس ہے کہ می اُس کی طرف نسبت ہو۔ امام نووی پینچے نے بھی اسی بات کوڑ جج دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بظاہرایسان ہے کیونکساس میں توکوئی مثل نہیں کرمیمری بھری ہیں۔

فتح ابواسحاق في طبقات بين فرما يا ب كرميم كي ابهره بين رب اورقاض ابوط مدالمردذى كي مجلس بين آب كابار الدين بين المستخد من المسهند الدين الدوضة من آب كابار اذكرا يا به ينتوافع كي كبار اصحاب الوجوة بين سي تقد المسهند المهاند المهاندي المياوى المستخدة التي ما وردى ويتم مجى بين من المياوى المستخدة التي المعاول المن من المناود كي المياوي المناود كي المناود كي المناود كي المناود كي المياوي المناود كي المياود كي المناود كي المناود

### [OF PACINETY THE WATER THE PACINETY CONTINUED

فا کدہ :صیمر می کی نسبت ہے دوآ تمہ شہورہوئے ہیں۔ایک تو بھی شافتی ہیں اور دوسرے نفی ہیں۔ جن کا نام حسین بن علی بن جمعر بن جعفر ، ابوعبدالقد ، قاضی صمر می ہے۔

یہ بڑے فقہاء میں سے ستھے اور ابو بکر جعباص رازی ، ابوالحسن کرفی رہنے اور ابوسعید بُردگی مینے جیسے ا کابر اٹل علم سے نہوں نے استفادہ کیا۔

ان سے تعم حاصل کرنے والوں میں قاضی القصاۃ ابوعمدانٹہ محد بن علی واسفانی بھی ویں اور ابو بکر احمد بن علی خطیب بغنداد کی نے بھی آ ہے سے روایت حدیث کی ہے اور آ ہے اس کے بارے میں بیکہا ہے:

"كأن صدوقاً واقر العقل جميل المعاشرة".

ا ماسرا بوصنیفہ عظیم اور اُن کے شاگردوں کے بارے شمہ آپ کی ایک منتم کتاب ہے جس کا بہت سا حصہ علامہ کھوگی میٹیم نے اسپے" طبقانت" میں نشل کیا ہے۔

آب كانقال ٢ ٣٣٠ هي موار

### رحمهما الله تعالى رحمة واسعة

(الفوائد(لبهية)



احمہ بن حمدان بن هبیب بھم الدین ابوعبداللہ حرائی احتیا القاضی۔ قاہرہ میں رہائش پذیررہ۔
آپ کی بیدائش حران میں ۱۰۳ حدمیں ہوئی۔ وہاں آپ نے کی مشائخ سے سائے کیا جمن میں سے آپ کے آخری اسٹاذ حافظ عبدالقادر رہاوی بھی جیں۔ دمشل میں آپ نے حافظ ابن عسائر بھی سے استفادہ کیا اور اُن کے بھیاڑا و
علامہ بحداللہ بن عبدالقادر رہاوی بھی جیں۔ دمشل میں آپ نے حافظ ابن عسائر بھی سے استفادہ کیا اور اُن کے اور اُن کے علامہ کی عبداللہ میں عبدالقد ابن تیمید (جومشہور ابن تیمید بھی کے دادا ہیں ) کی بھی میں تھی شرکت کی اور اُن کے کے ساتھ کئی مسائل ہیں ان کی بحث رہی۔

آپ قاہرہ میں نائب قاضی رہے اور آپ سے علامہ دمیاطی پیچے ، علامہ حارثی پینے ، علامہ مزی پینے اور علامہ برز الکی پیچے نے عمی استفادہ کیا۔ آپ کی گئ تھ نیف ہیں جن شن سے "المو عالیۃ الصغری ""المرعایۃ المکیوی" --- کتناب الوافی "اور" صفۃ الفتوی والمفتی والمستفتی "قابل ذکریں۔

### OTO SHEET WE WERE SHEET OF SHEET OF SHEET

آب كانتقال ٩٢ برس كاعمرش ١٩٥ هكوموا ..

### رحمه الله تعالى رحمة واسعة

(شنراتالنعب)

☆.....☆.....☆



عبدالكريم بن بوازن بن عبدالملك بن طلح بن جرابوالقاسم قشيرى فيساليدى شافعى ـ زين الاسلام آپ كالقب تخا-آپ تصوف كى بلند ياييكماب الموسدالة القدن يوية كم صنف يي -

آپ كى پيدائش رئين الاول ٣٤٦ هيش بوكى اورانقال نيسا پورش ٢٥ سم هيش موار

آپ نے نمایاں اہلِ علم مثلاً ابو بکر محد بن بکر طوی پیٹی ، استاذ ابو بکر بن فورک پیٹی ' استاذ ابو آئتی اسفرا کئی پیٹی ' حافظ ابوم بداللہ حاکم پیٹی ہے علم حاصل کیا۔

طریقت ش آپ نے امام ابوکل دقاق میرے سے استفادہ کیا اور انہوں نے این ساحبرادی فاطمہ کی شادی آپ سے کی۔ حدیث یاک کی روایت میں بھی آپ کا بڑامرت ہے۔ چانچہ خطیب ویسی نے آپ سے احادیث تعین اور آپ کو ثقد قرارویا۔ رحمی الله تعالی رحمة و اسعة

(تارىخ بغداد على قائد الشافعية الكبرى مقدمة التحقيق للرسالة القشيرية)



المجهوع كماشيهماب:

'' شیخ نے سمعانی کی صفت کہید اس لیے بیان کی کہ یہ دہم نہ ہو کہ یہ ابوسعد سمعانی ہیں جو الانساب کے مصنف ہیں۔ یہاں مراد اُن کے داد اابو مظفر سمعانی ہیں جو کہارا تمہ شافعیہ ہیں سے شعے ، اور اُن کا نام منصور بن محمد ب

آب بيلي منى سف بحرف بسب شأقى اختيار كرليا-الانساب بن بكدانهون في سف بعانى كوخط بحرائكما كد من

نے وہ فدہب نہیں جھوڑا جس پرمبرے والوگرائی تھے بلکہ میں توصرف مذہب قدریہ سے معقل ہوا ہوں'۔ یہاس لیے کہا کہ اہل مروکی اکثریت نے عقائد میں قدرید کی چیروی افتیار کر لی تھی۔ انہوں نے قدریہ کے دد میں ایک کتاب کماسی جوہیں حصول سے زائد پر مشتمل تھی اوراُ سے اپنے بھائی کے یاس ہدیہ بھیجا، جس پرووان سے راضی ہو گئے اوراُن کا دل خوش ہوگیا۔

ان كي تغيير معانى على ملدول ش ب- نيز "الانتصار الإصحاب الحديث ""المقواطع "اصول فقد عن "المهما جلاهل السنة "اور "الإصطلام "ابوزيدوبوي ييم كيز ديدين بيمي آپ كي تصانيف عي -آپ كا انقال ١٨٩ هش موا-

(الأنساب.الأعلام)

یہ می ممکن ہے کہ یہاں مراوا مام ابو مظفر کے صاحبراد سے اور امام ابوسعد "صاحب الأنساب" کے والد یوں ہی کانام محمد بن منصور بن عبد الجبار حمی اسمعانی مروزی ہے۔ یہ نغیبہ محدث اور واعظ تھے۔ ان کی پیدائش ۱۲ سم حص ہے۔ ان کی کتاب "الامانی" ہے جس میں ۱۳ مام کاس ہیں۔

ان کا نقال تروش ۱۵ هش جواب

### رحمهم اللهرحمة واسعة

(الأعلام)

ል.....ል

# التفاقيم ابن سباغ بغدادي ريتر

عبدالسيد بن محر بن عبدالواحدُ ابونعرُ ابن الصباغ ميشانى فقيد يقيداورا الى بغداوش سنة مع ميد درسانظاميد بغداد كه بالكل ابتدائى مدرس شنع - آب آخير عرش وينائى من محروم مو كئة منع - آب كى كتاب "المشامل "فقد من "ت في كالعالم «اور "العدية "اصول فقد من إلى -

آپ کا انقال ۷۷ مهری موار

رحمة الله تعالى رحمة واسعة

(الاعلام)

\* \* \* \*

- (١).....فهرس الآيات الكريمة
- (٢) ..... فهرس الاحاديث النبوية و آثار الصحابة تُنَاثِمُ اللهِ السَّامِ الْمُ
  - (٣) ..... فهرس المسائل الفقهية

# فهرس الآيات الكريمة الواردة في الكتاب "اصول الافناه و أدابه"

| <b>4000</b> | 500                                          |
|-------------|----------------------------------------------|
| ra          | (١)يا ايها الملاء الحتوني في رؤ ياي ان كنتم٨ |
| ra          | (٢)يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات       |
| ۳.          | (٣)يا ايها المملاء افتوني في امري٨           |
| r.          | (٣)ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم ٨      |
| ۳٠          | (a)ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ٨     |
| ۳۱          | (٢)ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ٩ |
| m           | (2)ويستفترنك قل الله يفتيكم في الكلالة ٩     |
| ۳ı          | (٨)يسنلونك عن الأهلة قل هي مواقيت            |
| rr          | (٩) يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه         |
| rr          | (١٠) يستلونك عن الخمر والميسر                |
| rr          | (١١)يسئلونك عن الانفال قل الانفال ١          |
| rr          | (١٢) قد سمع الله قول التي تجادلك في زرجها ١٠ |
| ri          | (١٣) ويستفتونك في النساء قل الله بفتيكم ١٣   |
| rz          | (١٣) ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة     |
| 74          | (۱۵) سنکتب شهادتهم ریسنلون ۱۵                |
| ۲A          | (١٦)ليسئل الصادقين عن صدقهم                  |
| ۲۸          | (١٥) ما يلفظ من قول الآلديه رقيب             |
| or          | (١٨) انا منلقي عليك قولا ثقيلا               |
| ۸۵          | (٩ ) ) والبعث ملة ابائي إبراهيم ٥            |
|             |                                              |

| اللائمان    | -U.                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 97          | (٢٠)فاسئلوا اهل اللكر ان كنتم لا تعلمون١١                  |
| F+1         | (۲۱)اتخفوا احبارهم ورهبانهم                                |
| <b>!•</b> ¥ | (٢٢)قل لا اجد فيما اوحي الي محرماً                         |
| l(**+       | (٢٣)الا يظن اولئك انهم مبعوثون ١١٢٠                        |
| 141         | (۲۳)وفوق کل ذی علم علیم ۱۳۵                                |
| IΔA         | (٢٥) قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ١٥٣.٠٠             |
| JAZ         | (۲۲)واشهدوا دريعدل منكم                                    |
| 4.4         | (٢٧)واتموا الحج والعمرة لله                                |
| 11.         | (۲۸)ولا بيطلو١١عمالكم٢٨                                    |
| rrr         | (٢٩) فلا تقل لهما اف ١٩٣٠                                  |
| rrr         | (۳۰)وان كن اولت حمل فانفقوا عليهن ١٩٥                      |
| rrr         | (٣١)وارجلكم الى الكعيين                                    |
| ***         | (٢٢)فاجلدوهم ثمنين جلدة                                    |
| rrs         | (٣٣)ولا تشتروا بايني ثمناً قليلاً الما الما على 1 9 4      |
| rry         | (٣٣) لا تاكلوا الربوا اضعافا مضعفة ١٩٧                     |
| <b>የ</b> ሾለ | (٣٥)فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوئ                   |
| 190         | (٣٦)ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت٣٦)                          |
| rqy         | (٣٤) فعن كان منكم مويضا او على سفر                         |
| <b>797</b>  | (٣٨)پريد الله بكم اليسر و لا يريد الله بكم اليسر و لا يريد |
| rr.         | (٩ ٤)انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم٢ ٢                   |
| rr.         | (٣٠)فعن اضطر في مخمصة غير متجانفِ                          |
| ***         | (١٣)قل لا اجد فيما اوحي الى محرما على                      |
| rr.         | (٣٢) انها حرم عليكم الميتة والدم(لحل)                      |

|                                                                | <b>F 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٣٣)وما لكم الاتاكلوا مما ذكر اسم الله                          | 271                                |
| ٣٣٧)وما جعل عليكم في الذين من حرج                              | FFI                                |
| ٢٧٤ ليكلف الله نفساً الا وسعها                                 | rri                                |
| ٣٦٧)فانقوا الله ما استطعتم                                     | rrı                                |
| ٣ ٤٩) الا ما اضطورتم اليه                                      | rrr                                |
| ٣٨٣)غير باغ ولا عادٍ٣٤٣                                        | mra.                               |
| و ٣٩) و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله                       | ۳۳۱                                |
| وه ٥)اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين ٢٧٦                     | rrr                                |
| (٥١) أنَّ الذين يكتمون ما انزلنا من البينت                     | ror                                |
| (۵۲)ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ٢٨٥          | ror                                |
| (30)يداؤ دانا جعلتاك خليفة في الارض ٢٨٩                        | ۳۵۸                                |
| ٥٣)ومن الناس من يعجبك قوله في الحيولة من يعجبك قوله في الحيولة | T 16                               |
| ٥٥)بل هم قوم خصمون                                             | 710                                |
| ٥٦)فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح٥٦                          | <b>24</b> 4                        |
| ۵۵)سبحانک لا علم لتا الا ما علمتنا ۲۰۱۱                        | MAM                                |
| (۵۸)فقهمنا ها سلیماننالیمان                                    | MAT                                |
| ۵۹)دب اشوح کی صدوی ویسر کی امری ۳۱۱                            | ۳۸۲                                |
| ٠ ٢) و لا تشطط                                                 | <b>7</b> 14                        |
| ا ٢)قل ارتيتم ما انزل الله لكم من رزق                          | <b>~9•</b>                         |
| ٢٢)الذين يبلغون رسللت الله ويخشونه                             | <b>1</b> 90                        |
| ٦٣)يا ايها الذين اعنوا من يرتد منكم                            | mga                                |
| ٢٣)رجال صدقوا ماغهدارالله عليه٢٣                               | r•r                                |
| (٢٥) ومنهم من غهد الله لئن ۽ اتفا                              | 147                                |



### فهرس أطراف الاحاديث المبريد وأفار الشبحابدوضي الله عنهم الراردة في الكتاء "اصول الافتاء و أدابه"

| "2"T•        | (١)اجرؤكم على الفتيااجرأكم على النار                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣           | (r)ان أمى نلوت ان تحج فماتت قبل ان تحج                                            |
| rx           | (٣)لقد رأيت ثلاثماتة من اهل بدر (٣)                                               |
| j <b>~ •</b> | (٣)انكم تستفتوننا استفتاء قوم كانا لانسأل١٢                                       |
| سوسم         | (۵) لا تسئل الامارة ، فانك ان اعطيتهاعن ١٩                                        |
|              | (٢)من افتي عن كل ما يسأل فهو مجنون٧)                                              |
| ٧٣           | (2)أن رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وصلمأن                                 |
| ÀW           | (٨)امرني النبي صلى الله عليه وسلم أن اقضى بين قوم فقلت ٢٩                         |
| 41~          | (٩)لما أراد أن يبعث معاذاالي اليمن                                                |
| 77           | (١٠)اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجراناذا                                    |
| 74           | (١١)قاذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب اللهقاذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله  |
| 14           | (٤٢)اذا ستل عن امر ، فكان في القرآن اخبر بهدا ستل عن امر ، فكان في القرآن اخبر به |
| 44           | (١٣) اقض بكتاب الله عزرجل                                                         |
| YA.          | (۱۴)الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغكالفهم فيما يختلج في صدرك مما             |
| <b>∠</b> !   | (١٥) انه صلى الله عليه وسلم عاب كثرة السوال١٥٠                                    |
| ۷۲           | (١٢)لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها٢                                               |

44

(١٤)...... لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها......

### TIP OF THE PROPERTY OF THE PRO

| <b>∠</b> ۵   | 10 )ما انهر الدم وذكوت عليه امسم الله فكل                                                                     | (۱             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 44           | ٩ 1)لا 'عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا                                                                        | )              |
| 44           | r مميكون اقوام من امتى يغلطون                                                                                 | •              |
| AD           | ٢٠)اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه٢                                                                         | )              |
| 90           | ٢١)ما اواكب الاقد صدقت ولي مسئلة امراة حاضت قبل طواف الوداع ٢٢                                                | ")             |
| 1+0          | ٢٢)أن قومك حين ينوا الكعبه اقتصروا٢٢)                                                                         | ")             |
| 1+4          | ٢٦)ذكر القنفلخبيثة من الخبائث                                                                                 | ')             |
| 124          | ٢٥) من أعتق شركا له في عبد قوم عليه ١٠٥                                                                       | <b>)</b>       |
| i∠4          | ٢٦)من افتي بغير علم كان المه ١٥٥                                                                              | )              |
| rrr          | r a)لا يحل لامرأةتومن بالله واليوم الاحر                                                                      | -)             |
| <b>F F F</b> | ٢٠)انَّ الله لا يجمع أمتى او قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم                                                  | ١)             |
| 11.          | ٣٠)ان امتى لا تجتمع على ضلالة                                                                                 | 1)             |
| r-1          | ٣٠)الرقبي لمن أدقبها١٥ ٢٥                                                                                     | •)             |
| <b>1"</b> •1 | ٣١)لا يحل الرقبي ولا العمري ٣٥١                                                                               | )              |
| r*1          | اس)من ارقب شيئا فهو له                                                                                        | ۲)             |
| ۳-۵          | ٣١)اذا اتى احدكم على ماشية٣١                                                                                  | ")             |
| ۳-۵          | ٣٠)من دخل حائطا فلياكل٣٠                                                                                      | *)             |
| ۳۰۵          | ٢٥١)يا غلام لم ترمي النخل ؟                                                                                   | ٥)             |
| r•1          | ٣)لا يحلبن احد ماشية امرئ ٢٥٦                                                                                 | 1)             |
| ۳•۸          | ٣٠)كيلا بكيل(في حديث ربا الفضل)٣٠                                                                             | <del>/</del> ) |
| ۳-9          | ٣٠)نهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الشرط في البيع ٢٥٩                                                  | (^             |
| rrs          | ٣) لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ٢٢٨                                                                         | ۹)             |
| · ·          | الأمر الأما الأمام الإمام الأمام |                |

| ده۳         | (١٣)القضاة ثلالة واحد في الجنة                           |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۵۸         | (٢٢)لا يقضين حكم بين النين وهو غضبان                     |
| <b>777</b>  | (٣٣)من حسن اصلام العرو                                   |
| <b>79</b> 1 | (۳۳) شاوروا اللفقهاء العابدين                            |
| 791         | (٣٥)اجَمعوا له العابدين من أمتي ً ٣٥٨                    |
| mar         | (٣٦)ينظرو؛ فيه العايشون من المؤمنين                      |
| rgr         | (٣٤)ان الله لا يجمع امتى                                 |
| rgr         | (٣٨) ان امتي لا تجمع على ضلالة ان امتي لا تجمع على ضلالة |
| <b>24</b> 4 | (۴۹)هالا بعت تمرک بسلعة                                  |
| <b>₹*</b> ¥ | (٥٠)ققيه واحدا شدعلي الشيطان ٢٢٩                         |
|             | ·                                                        |
|             |                                                          |

# فهرس المسائل الفقهية الزاردة في الكتاب "اصول الافتاء و أدابه"

| -35m           |            |                                                     |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| rr             | <b>!</b> • | (١) أن أمي نذرت أن تحج فعاتت قبل أن تحج             |
| Air            | ۵٠         | (٢)للجدّة السدس في الميراث                          |
| ۸۴             | ۵۰         | (٣) ··· رجل تزوج امواء ة ومات قبل فوض المهو والدخول |
| AD             | ۱۵         | (٣) الخروج من ارض الوباء والتقدم اليه               |
| ۸۵             | ۱۵         | (٥) الجد يحجب الاخوة في الميراث ام لا ؟             |
| ۸∠             | ar         | (٢)تعيين حدالخمر                                    |
| 90             | 11         | (2) المراء ة اذا حاضت بعد طواف الزيارة              |
| mam'rmi'ga     | F14.F+4    | (A) استماع الخناء                                   |
| mgm'ga         | mag.am     | (٩) اليان النساء في ادبارهن                         |
| mgm'rya'fal'ga | m14.7m1    | (١٠) المتعة (يمعني الزنا) ٢٠٠١, ٢٠٦.                |
| rgr'rya'ga     | MER.PMI.   | (11) جواز التفاضل في الاموال الربوية                |
| rmi'9A         | r+1.16     | (٢ ) النبيذ العسكر (داخل في الخمر المحرم ام لا؟)    |
| ro="9A         | ተነተ.ነተ     | (11°) ثبوت شفعة الجوار                              |
| 4.4            | 46         | (١٣) ولاية الفاسق في النكاح                         |
| [+[            | 19         | (10) مسئلة المزارعة                                 |
| rmatiantism.   | r+r.109,   | (۱ ۱) الا ستيجار على تعليم القرآن و تلاوته (۱۹      |
| r=4'1+#        | r+m,44     | (١٧) خيار المفبون                                   |
| 1+0            | ۷۸         | (١٨) الاتمام والقصر في السفر (الصلاة)               |
| 1+7            | 49         | (19)حرمة اكل القنفل                                 |

## [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0] [4-0]

|          | 433       |                                                                    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| iri      | 1 • **    | (20) الغلوفي الالقاب والا وصاف                                     |
| 12       | 1 + 9     | (۲۱)اعتاق عبد مشترك                                                |
| IFA      | ( ) •     | (٢٣) رجوع البائع الى غير ماله عند تعذر الثمن                       |
| *19°11"4 | 147,171   | (٢٣) المسائل السنة المخطف فيها بين الصاحبين رحمهما الله            |
| ryi      | 171       | (٢٣) الرمي قبل الزوال في الثاني عشر من ذي الحجة                    |
| 141      | 161       | (20) اداء المزكوة الى بني هاشم                                     |
| ררזיוזר  | 429 . I M | (٢٦) ارتداد الزوجة ونكاحها                                         |
| IT       | 1 ~~      | (۲۷) تابر اللَّجاج                                                 |
| ITF      | سماسه ا   | (٢٨) اشتر اط المصر لنفاذ قضاء القاضي                               |
| PL       | ۱۳۵       | (٢٩) اشتراط رؤية وجه المرأة عند تحمل الشهادة                       |
| nr       | 100 2     | · ٣٠) اتمام الركعة الرابعة لمن سجد في الثائنة من منة الظهر! والجمه |
| 174      | 14+       | (٣١) العشو في العشو (في محث الحياض)                                |
| 149      | 100       | (٣٢) افتاء المفتي المقلد                                           |
| IAM      | P @ 1     | (٣٣) قبول توبة الساب في جناب الرسول يُؤتِيرُ                       |
| IAD      | 1 🤻 •     | (٣٣٠) المرفهن إذا أدعى هلاكب المرهون                               |
| 144      | 1 77      | (۳۵) تعیین حد المدالة                                              |
| IA4      | THE       | * (٣٦)اوصي رجل يما له للفقراء                                      |
| IAA      | וזר       | (٣٤) تعيين حد النفقاتُ                                             |
| 19+      | 470       | (٣٨) الافتاء بغير اهليته                                           |
| 7+1"     | 144       | و ٩ س وجوب ترك الكحل يوم العاشوراء                                 |
| r+m      | 144       | (* ٣٠) اهداء الثواب للغيو                                          |
| r1+      | IAF       | (٣١)الاحرام بالنية المبهمة                                         |
| rrr      | 195       | (٣٢) تحويم ضرب وشتم الوالدين                                       |
|          |           |                                                                    |

### [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1] [1-1]

| rrr     | 140     | (٣٣) الزكوة في الابل السالمة                   |
|---------|---------|------------------------------------------------|
| rrr     | 140     | (٣٣) النفقة للمطلقة المبتو ثة                  |
| rrr     | 190     | (٣٥) غسل ماوراء الكعبين في الوضوء              |
| ttr     | 190     | (٣٦) لا يجلدفوق ثمانين في خدالقذف              |
| ۲۲۳     | 190     | (٣٤) في الفتم زكوة                             |
| rfa     | 194     | (٣٨) الا حداد على الزوجة البائغة المومنة فقط   |
| rfo     | 194     | (٣٩) خرمة الربوا اذالم يكن ضعف الاصل           |
| rr_     | 198     | (٥٠) ١٠٠٠ المتي اذا انفصل عن مقرم بشهوم        |
| 772     | 194     | (٥١) الدم أن ظهر بقشرنفطة (مسئلة كيّ الحمصة)   |
| rra     | 199     | (٥٣) الوان الدم في الحيض                       |
| rma     | * • **  | (٥٣) زوجة المفقود والعنين والمتعنت             |
| ria'tea | 170.1.F | (٥٢) اخذ الظافر حقه من خلاف جنسه (مسئلة الظفر) |
| rra     | ۲•۳     | (٥٥) ضمان منافع المعضوب في مال اليتيم والوقف   |
| rr4     | r • 1*  | (٥٦)وجود المسلم فيه الي حلول الاجل             |
| 579     | r • 6~  | (۵۷) - السلم الحال (بغير الاجل)                |
| rrq     | * * !*  | (٥٨) الشركة بالعروض                            |
| rrŧ     | r • m . | (٥٩) المضاربة في منافع الدابة                  |
| 701     | r•4     | (٢٠) عصمة الخلفاء                              |
| rei     | r + t   | (٦١)البيوع الوبوية                             |
| TOI     | f+4     | (۲۲)نكاح التحليل                               |
| to-ter  | 110,1+2 | (٢٣) انتقاض الوضوء بمس المرأ                   |
| to='tr# | r10,r+2 | (24) انتقاض الوصو ء بالدم السطل                |
| tire    | r-A     | (٢٥) الجو رب اوالحف المخروزة بشعرالخنزير       |
|         |         |                                                |

### 102 MARCH 102 MA

|                      | <b>47</b>     |                                               |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| بايرار               | r+A s         | (٢٢) التسمية والتدليك ومسح الرأس في الوطو     |
| rry                  | rii           | (١٤) بيع الوقف لا على وجه الاستبدال           |
| rm                   | rti           | (١٨)صحةً البيع يغين فاحش                      |
| rry                  | rii (i        | (٢٩) وجود الفارة في بثر الحمام ( قصة ابي يوسف |
| ryo'ry•'rrq          | rra .rre .rie | (20) القطباء على الغائب                       |
| ra.                  | 710           | ( ۲۱) المترتيب في الوضوء                      |
| rai                  | ria           | (24) قراء ة الفاتحة خلف الامام                |
| ros                  | rr.           | (۲۳) بيع الصبرة                               |
| ron                  | FMY, FMA, FF+ | (44) القضاء بغير ملحب القاضي                  |
| ròz                  | r4A.rf1       | (25) شركة الاخوة في الميرات                   |
| 140°14-              | rra,rre       | (27)القضاء بالحجر على الحر                    |
| ryı                  | rry           | (22) بيع ام الولد                             |
| ተነሾ                  | rrø,rrm,rrz   | (28) شهادة النساء في المحدّود والقصاص         |
| ryr                  | <b>**</b> 2   | (29) الجزية على مشركي العرب                   |
| FTO                  | rra           | (٨٠) قضاء القاضي لولده اولامراته على اجنبي    |
| rys                  | rrA           | (1 8) لوكان القاضي محدودً ا في قذف            |
| <b>134</b>           | rrq           | (83) خالم الأب الصغيرة على صداقها             |
| rya'ryz              | rmi rm+       | (٨٣) متروك التسمية عامداً                     |
| የፕለ <sup>ና</sup> የፕሬ | rmi.rm+       | (۵۴) القضاء بشاهد و يعين                      |
| 744                  | rma"          | (٨٥) طاعة السلطان واجبة فيما ليس بمعصية       |
| 724                  | TTA           | (٨٢) التكبيرات الزوائد في العيد               |
| ***                  | rra           | (٨٤) امر امين العسكر وجب امطاله               |
| raa                  | ***1          | (۸۸) حرمة شرب الخمر و هلتها                   |

| rA9                  | rmi                  | (٨٩)قصر الصلاة وغلته                                                             |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| rq.                  | rmr                  | (٩٠) بيع الماء لسقى المزرع                                                       |
| rq.                  | rer                  | (٩١) بيع الشُّرب                                                                 |
| 271'791              | 724.78F              | (٩٢)حرمة ربا الفضل وعلتها                                                        |
| rqy                  | rea                  | (٩٤٣)قضاء الصوم                                                                  |
| rqy                  | rra                  | (٩٣) عدم نجاسة الهرة                                                             |
| <b>79</b> 2          | rma                  | (٩٥) الحكم على الخط (في المحاضر والسجلات)                                        |
| <b>44V</b>           | مسجل ۲۵۰             | (٩ ٢) السجدة على من مبمع آية السجده من البيغا والصدي وال                         |
| ***                  | rai                  | (42) مسئلة الرقبي ُ                                                              |
| r••                  | rat                  | (۹۸) مسئلة العمراي                                                               |
| r•r                  | rom                  | (٩٩) حكم قول الزوج " سرحتك"                                                      |
| r•r                  | rar .                | (٢٠٠) انعقاد النكاح يلفظ مصحف                                                    |
| rr4't16"t•6          | r2m,r2r,r4           | (۱۰۱)مسئلة الإستصناع                                                             |
| r•r                  | ton.top              | (٢٠٢)دخول الحمام(بغير تعيين الرقت )                                              |
| p-9°p+p              | ran,ram              | (٢٠٢) الشرب من السقا (بغير تعيين مقدار الماء)                                    |
| r.0                  | roo                  | (٢٠٣) شرب لبن المواشي بغير اذن مالكها                                            |
| r.0                  | 761                  | (٥٠٠)اكل ثمرة الحانط بغير اذن مالكه                                              |
| r·2                  | r 0 4                | (٢٠١)اذا صبحت الاشهاء المكيلة موزوناً (في الربا)                                 |
| r+A                  | raa                  | (٤٠٤)بيع الدواهم بالدواهم اواستقر اضها بالعدد                                    |
| لى ان يخرزه له خفاً، | ملوه الباثع اوجرابآء | (١٠٨)مسائل الشرائط المتعارفة في البيع (اشترى تعلاّعلى ان يه                      |
| <b>1710</b>          | تالمشترى) ۲۲۰        | التراه باتع الاثاث الجليلة بصيا نتها لملة مطومة او الترامه بحملها و نصبها في بيد |
| بنصف المستؤج ،       | حلَّ فسيج الغزَّ ل إ | (٩٠١)مسائل قفيز الطبحان(النهى عن عسب الف                                         |
| <b>1</b> 11          | ىجبول) ۲۹۰           | الاعصار فقرزا من مسمسم يجزء معلوم من دهنه احمل الطعام ببعض الم                   |
|                      |                      |                                                                                  |

### [ WILL ] [ WILL SHIP | WILL SH

|             | -VG/        |                                                       |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| rio         | * **        | (١١٠) شركة الاعمال وشركة الوجوه                       |
| rin         | rym         | (١١١) ادعاء المرأة المدخول بها بعدم قبض مهر ها المعجز |
| riy         | ن ۲۹۳       | (١١٢)الاكتفاء بظاهر عدالة الشهود في غير الحدودوالقصام |
| <b>r</b> 12 | *44         | (١١٣)الاكراه من السلطان وغيره                         |
| <b>P1</b> 2 | 743         | (١١٣)تضمين الساعي                                     |
| rrr         | 727,779     | (١١٥) مستسائسل الاصسطسواد                             |
|             |             | (البجمائيع يماكل النمينة او المختسزيسر و تنحوذلك)     |
| rrr         | rz·         | (١١٦) اتلاف مال المسلم او القذف في عرضه               |
| rra         | rz.         | (١١٤)اجراء كلمة الكفرعلي اللسان                       |
| rra         | +2.         | (١١٨) قتل المسلم او قطع عضوٍ منه                      |
| rro         | r           | (114) المزنا ( في الأكراه)                            |
| rro         | <b>r</b> ∠• | (٢٠) خبرب الوالدين                                    |
| rro         | r2+         | (١٢١) نظر الطبيب الى مالا يجوز انكشافه شرعاً          |
| PPA'PPN     | 72m.728.    | (۱۲۲)يع المسلم                                        |
| 277         | Y_1         | (۱۳۳) لبس الحرير للرجال                               |
| FFY         | r_1         | (150) فسنخ الاجارة بالاعذار و بقاءها للحاجة           |
| ۳۲۷         | r2r         | (١٢٥) كشف المرأة عن رجهها (في الشهادة والحج)          |
| rr9         | rzm         | (١٣٦) جواز الاستقر اض بالربا للمحتاج اليه             |
| rrq         | r∠r         | (۱۲۵) ، بيع الوفاء                                    |
| mmq'mmi     | rA+ .r24    | (۱۳۸) سب الارفان                                      |
| rrr         | YZY         | (179) التزويج بالكتابيات                              |
| rrr         | r24         | (۱۳۰) ذياتع اهل الكتاب                                |
| rra         | 722         | (١٣١) حضور النساء في المساجد                          |
|             |             |                                                       |

| <b>J T D J</b> | <b>मण्ड</b> ा |                                                                |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| רדץ            | ۳۷۸           | (١٢٣) نكاح المراء ة بدون اذن الولى في غير الكفو                |
| 22             | 749           | (۱۳۳) بيع العينه                                               |
| rra            | ra+           | (۱۳۳) سبّ ابوی الغیر                                           |
| rra            | 441           | (١٣٥) حفر الابارفي طرق المسلمين                                |
| rra            | YAI           | (137) القاء السم في الاطعمة والاشربة                           |
| rar            | ras           | (٢٣٤) متي يجب الافتاء ؟                                        |
| roo            | PAY           | (137 ) متى يحرم الافتاء ؟                                      |
| ron            | MAZ           | (۱۳۹) توریث العم <b>ة</b>                                      |
| ۳1۰            | rqı           | (١٣٠) الوضوء بماء النورة والباقلاء                             |
| 14.4           | 74 I          | (۱۳۱)اللَّعان                                                  |
| ryr            | rem           | (١٣٢) مراد الالفاظ في الأيمان والاقارير                        |
| <b>FYY</b>     | rgy           | (١٣٣٠) تزويج ام الز وجة قبل دخولها                             |
| F12            | <b>747</b>    | (۱۳۳۰) لورجع المفتى عن فتواه                                   |
| P"Y4           | M 4 4         | (١٣٥) اعلام المستفتى بالرجوع عن الفتوى                         |
| <b>1719</b>    | + 9 9         | (١٣٦) حكم الضمان على المفتى المخطى                             |
| <b>r</b> ∠•    | r 9 4         | (١٣٤) الغرورفي بابي الغصب والنكاح                              |
| F4+            | r             | (١٣٨) الأجرة على الافتاء                                       |
| 421            | F++           | ﴿ 1 ٣٩ ﴾ قبول الهدية للمفتى                                    |
| r24            | r•r           | (۱۵۰) التأمين                                                  |
| 424            | ۳۰۵           | (١٥١) حكم المال المدلوع الى موظفي الحكومات عند تقاعدهم اوموتهم |
| 422            | r+7           | (۱۵۲) حكم ولد المراء ة التي تزوجت ثانياً في عدة الزوج الاول    |
| <b>"</b> ^+    | r - a         | (١٥٣) جواز الصلاة في الطائرة                                   |
| ďΑI            | ۳1٠           | (١٥٣) الصلاة على المجهر                                        |

### THE PARTY OF THE P

|               | 4           |                                                      |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|
| TAO           | FIF         | (۵۵) العدل بين المستفتين                             |
| 240           | 717         | (104) المعجيل في الافتاء                             |
| raz           | ۳۱۳         | (۱۵۷) ذكر الدليل في الفتوئ                           |
| <b>5774</b>   | F17         | (154 ) اطلاق لفظ "الحرام " (في الفتوي)               |
| 5" <b>4</b> + | FIZ         | (159) العيسير على الناس ( في الفتوي)                 |
| 1791          | r(2         | ( • ٢ ا )الاستشارة في المسائل الجديفة                |
| rqr           | FIA         | (١٢١) التجنب عن الإقوال الشاذة                       |
| rem           | <b>rr</b> • | (124 ) الاحتراز عن قبول ايّة ضغوط في الافتاء         |
| reo           | FFI         | (٦٣ ) ) التصديق على فترئ الغير                       |
| <b>179</b> 2  | Frr         | (١٦٣) ارشاد السائل الى الطرق الجائزة لحصول لمقصود    |
| F94           | rrr         | (١٦٥) حلف ان لا ينفق على زوجته شهراً                 |
| <b>194</b>    | rrr         | (۲۲ ) حلف ان يطاء امره ته في شهر رمضان               |
| <b>194</b>    | FFF         | (٢٤ ) بيع الورق الثقال النافقة بالورق الخفاف الكاسدة |
| P*+{*         | ۳۲۷         | (128) شراء القواكه من السوق يغير التدقيق             |
| F+4           | rr.         | (129) وجوب الاستفتاء عن اهل الافتاء                  |
| r+4           | rri         | (20) لواختلف المقتيبون في فتاواهم                    |
| <b>1</b> 71+  | rrr         | (141)السُّوالُ عن المفتى الثاني                      |
| الا           | ٣٣٣         | (27) اعادة السوال أن تكرر الحادثة                    |
| וויא          | ٣٣٢         | (٢٧٦ ) رعاية الادب مع المفتى                         |
| الم           | rrr         | (١٤٣) طلب الحجة من المفتى                            |

\* \* \* \*



# برائ يادواشت قارئين

|             | <u>.</u> .                                   | <del></del>  | <u></u> _       | <del></del>     |   |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| <u> </u>    |                                              | <del>_</del> |                 |                 | _ |
| <del></del> | <u>,                                    </u> | <u> </u>     | <del></del>     | <del></del>     |   |
|             |                                              | <del></del>  | <u></u> .       | <u> </u>        | _ |
|             | <del></del>                                  |              | <u></u>         | <del></del>     | _ |
|             | ·                                            | <u></u>      |                 |                 | _ |
|             |                                              |              |                 | <u>-</u>        | _ |
| <u> </u>    | <del></del>                                  |              | <del>_</del>    | <u>-</u> -      |   |
|             | · <del></del> ·                              | <del></del>  | _ <del></del> . |                 |   |
|             |                                              | <del></del>  | <del></del> .   | <u></u>         | _ |
| <del></del> | <del></del> .                                |              |                 | _ <del></del>   |   |
| ·           | <del>-</del> - <del>-</del>                  | · <u> </u>   |                 | <u>.</u>        |   |
|             | <del></del>                                  | <del></del>  |                 | · <del></del> · |   |
|             | _ · <del></del>                              | <del></del>  |                 |                 |   |
| <del></del> |                                              | <del></del>  | <u> </u>        |                 | _ |
|             |                                              | <u></u> .    | <del></del> .   | <u>-</u>        | _ |
|             | <del></del>                                  | <u> </u>     | <del>_</del>    |                 | _ |
|             |                                              |              |                 |                 | _ |
| <u> </u>    |                                              |              | <u> </u>        |                 | _ |
| _ <u>_</u>  | <del>_</del>                                 |              |                 | <del>_</del> _  | _ |

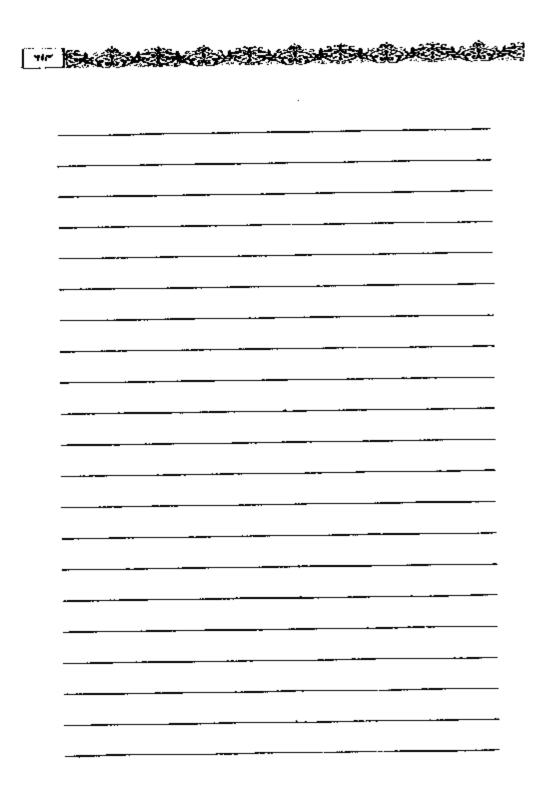

|                                        |               |              | **            |                |   |
|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---|
|                                        |               |              |               |                |   |
|                                        |               |              |               |                |   |
|                                        |               |              |               |                |   |
|                                        |               |              | <u>-</u>      | <u> </u>       |   |
| ·                                      |               |              |               | <del></del>    |   |
| <u></u>                                |               | <del>-</del> | ·             | <u> </u>       |   |
| <del>_</del>                           |               |              |               | ·              |   |
|                                        | - <del></del> |              |               | <u> </u>       |   |
|                                        |               |              |               |                |   |
|                                        |               |              |               |                |   |
|                                        |               |              |               | ·              |   |
| <del></del>                            | <u> </u>      |              | · ·           | <del>-</del>   |   |
| ······································ |               | <del>-</del> |               |                |   |
| <u> </u>                               | <del></del>   |              |               | <u></u> -      | _ |
|                                        | <u> </u>      |              | <del></del>   |                |   |
| <del></del>                            | <u> </u>      | <u> </u>     | <u></u>       |                | _ |
|                                        |               | <u> </u>     |               |                |   |
|                                        |               |              |               |                | _ |
|                                        |               |              | <del></del>   |                | - |
|                                        | .,            |              |               | - <del>-</del> | _ |
|                                        |               | <u> </u>     |               | <del>_</del>   | - |
|                                        | <del></del> - | <del></del>  | <del></del>   | <del></del>    | _ |
| ·— <u> </u>                            | _ <del></del> |              |               | <del></del>    | _ |
| <u> </u>                               |               |              | <del></del> , |                |   |

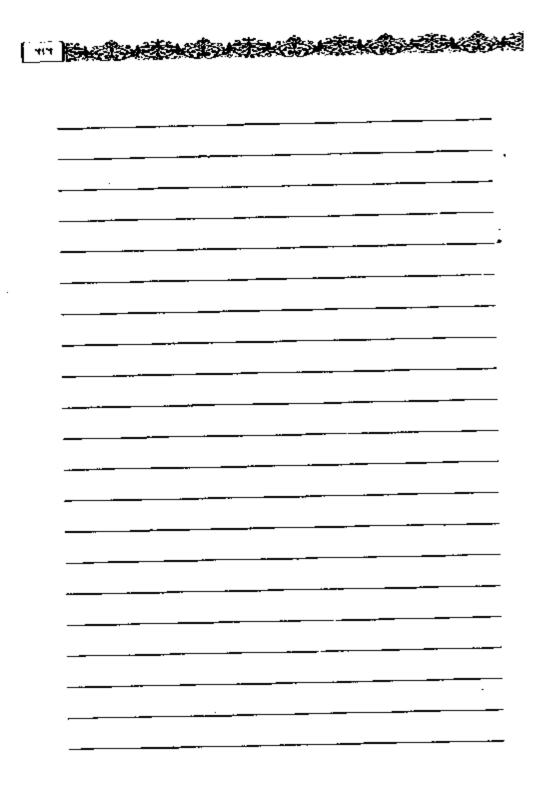